

عظمت صحابه زنده بإد ختم نبوت مَالْكُلُو كُمُ زنده باد

لسلام عليكم ورحمة الله ويركانه:

عزز ممبران: آپ کاوٹس ایپ گروپ ایڈ من "اردو مکس" آپ سے مخاطب ہے۔

ب تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

🧈 گروپ میں صرف PDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذاکتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریوپوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کی بھی قسم کی (اسلامی وغیر اسلامی، اخلاقی، تحریری) یوسٹ کرنا سختی ہے۔

- 💸 گروپ میں معزز ، پڑھے لکھے ، سلجھے ہوئے ممبر ز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبر زکر بہتری کی خاطر ریموو کر دیاجائے گا۔
  - 💸 کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کو انباکس میں میں میں میں مال، کال نہیں کرے گا۔ ریورٹ پر فوری ریموو کرکے کاروائی عمل میں لائے جائے گا۔
    - 💠 ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
    - 💠 اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قشم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ سیجے۔
      - الم سب سے اہم بات:

مروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، متاخِ رسول، متاخِ امہات المؤمنین، متاخِ محابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بم مديق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنى، حضرت على المرتضى، حضرت حسنين كريمين رضوان الله تعالى الجمعين ، مستاخ المبسيت <sub>؛</sub> ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پر اپلیٹڈ امیں مصروف ہیں یاان کے روحانی و ذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی مخبائش نہیں ہے لہذاایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جوائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔معلوم ہونے پر فورار بیوو کرویا جائے گا۔

- نو تمام کتب انٹرنیٹ سے تلاش / ڈاؤنلوڈ کر کے فری آف کاسٹ وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔ جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔ جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔

  - عمران سیر یز کے شوقین کیلئے علیحدہ سے عمران سیریز گروپ موجود ہے۔
     لیڈیز کے لئے الگ گروپ کی سہولت موجود ہے جس کے لئے ویر یفکیشن ضروری ہے۔
- 💸 اردوکتب / عمران سیریزیاشٹری گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے ایڈ من سے وٹس ایپ پر بذریعہ سیسیج رابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہر بانی اخلا قیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہر گزنہ کریں۔ورنہ گروپس سے توریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کم حائے گا۔

## نوف: ہمارے کی گروپ کی کوئی فیس نہیں ہے۔ سب فی سبیل اللہ ہے

0333-8033313

0343-7008883

0306-7163117

راؤاياز

ياكستان زنده باد

محمرسلمان سليم

بإكستان يا ئنده باد

ياكتتان زنده بإد

الله تبارك تعالى بم سب كاحامي وناصر جو



جلد 51 • شمارہ 09 ستمبر 2022 • زرِسالانہ 2000روپتے • قیمت فی پرچا یاکستان 150روپے • خطکتابت کا پرسٹ بکسنمبر 215 کراچی 74200 • فون: 35895313 (021) 35895313 نون: 4200روپے • قبرت فی پرچا یاکستان 150روپے • میںکٹ برچا یاکستان 150روپے • م



آپ کے ہاتھوں بھی ایک آنجمن تگ تگ آپ کی پینڈ آپ کے ذوق ہے ہم آہنگ



ماورائی مختلوق کے پوسشیدہ وجود کی حسر کا<u>۔ وی</u> کنا<u>۔ کا</u>ماحبرا



معاشرتی ناسویس اوردرندس کی خوں ریز سماز شوں اور زخم زخم <u>جونے طالے ای</u>ک جنگ باز کی دلد وز داستان



ال فانی عالم میں زمسینی حقت کق کی تلحن میں والم میں زمسینی حقت کتا کتا ہے۔ وغریب تماشا



ایک دلوان، دومرانسرزان,.... دوصونسیول کے حسالات زندگی



ایک\_معمولی انگوٹھی کے غیر معمولی کر دار کادلیب احوال



آ تکھوں کے دستے دلوں میں اتر جانے والے ایک پریمی جوڑے کی ادھوری مگر دلچسپ اور انو کھی واشان



فت ربان ہونے والوں کے حسلوص و وفا کو فلسکرانے والوں کا دلحن سراش قصہ

پېلشروپروپرائٹرنذیشان رسول مقا ۱۱شاعت:گراؤنڈفلور 63.63 فیز آایکسٹینشن ڈیفنس مین کورنگی روڈکراچی 75500 پرنٹر: جمیل حسن و مطبوعه: ابن حسن پرنٹنگ پریسها کی اسبٹیڈیم کراچی



کی صورت نثروع ہوا۔ پاپولرادب کی دنیا میں ایک قندیل روشن ہوئی جودست بدست چلتی نکھرے اور معطر اجالوں کی پیامبر بنی ..... بقول صبیب جالب

اسے بخیا نہ سکے گی ہوا زمانے کی جواغ سحر جلا چلے ہیں لہو سے جو ہم چراغ سحر

## الحَمَدُ للهُ بَمَ ابكُولدُنْ جَوْبِلَى كَيْ طَرِفُ كَامَزِنَ بَيْنَ ا

ا نہی سنبری یادوں میں آپ کا بھی رو پہلااور سنبراخوب صورت ساحصب کتن ہے؟ ہمیں بھی بت نیں .... ہے۔ سلما آپ جیسے باذوق مت ارئین ہی کے کیے تو ہے۔

- 1 ..... ما ہنامہ پا کیزہ سے پہلاتعارف ....؟
- 2 ..... پاکیز ہتحریروں ہے کوئی تین ایس باتیں کیا سیکھیں جوآج بھی زندگی کا حصہ ہیں .....؟
- 3 ..... یا دور حاضر کے بہندید قلم کار کہ جن کی تحریریں پڑھنے کوآج بھی بے چین رہتی ہیں ....؟
  - 4....كوئى فِر مائتى سلسلە بتوضرور بتائىيں۔

ہم جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنائے گئے، ہم جو خاک کے تمیر سے آٹھائے گئے اور ہم جو خاک میں ہی سلائے جائیں گے۔ ہم فتنہ و فساد کے زمانے میں زندہ ہیں اور دہشتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ سوہم پر لازم آیا کہ ہم اپنے اپنے حجروں سے باہر آئی اور مرنے والوں اور مارنے والوں اور مارنے والوں اور مارنے والوں اور مارنے والوں کو اس المناک حقیقت سے آگاہ کریں کہ زندگی مارنے والوں اور مارے جانے والوں، دونوں ہی سے سوتیل ماؤں کا ساسلوک کرتی ہے۔ کسی کوریشم و کخواب کے بستر پرسلاتی ہے اور کسی کو بچھانے کے لیے گدڑی بھی نصیب نہیں ہوتی لیکن موت سب ہی کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، سب کو اپنی جھاتی میں سمیٹ لیتی ہے اور مسب کو ایک ہی طور خاک میں ملاتی ہے۔

وہ جوزمین پر بہت اینڈ کر چلتے ہیں، ان کے لیے کی بھی میدان سے، کی بھی کھیت یا کھلیان سے ایک شخص مٹی اٹھائی جائے اور پھر دل ود ماغ کی آبھوں کے جراغوں کی روشن میں اسے دیکھا جائے تو اس میں اب سے لاکھوں برس، ہزاروں اور بیٹروں برس پہلے گر رجانے والے ہمارے اجداد کے بدن کے ریز نظر آئیس کے کسی ظالم کے سر پرغرور کا ایک ذرّہ، کسی مظلوم کے چیرے ہوئے جگر کا ایک ریشہ اور کسی منتقل کی کتری جانے والی اٹھلیاں اس مٹھی بھر مٹی میں گل کئی ہوں گی ۔ اس کے کسی ذرّے سے جب باطن کی سراندا ٹھ گی۔ اس کے کسی ذرّے سے جب باطن کی سراندا ٹھ رہی ہوگی اور کسی ذرّے سے خب باطن کی سراندا ٹھ

كهناجات مو؟ كياسكمنا اوركياسكمانا جات مو؟

میرے بھائی، میرے دوست، میں گویائی سے محروم ہوں اس لیے پچھٹیں کہ سکتا اور میں نے تو ابھی زندگی کے کمتب سے پچھٹیں کہ سکتا اور میں نے تو ابھی زندگی کے کمتب سے پچھٹی نہیں سیکھا تو میں تمہیں یا کسی کو بھلا کیا سکھاؤں گا میں میر شخی بھر مٹی اپنے حکمر انوں کی نذر کرتا چاہتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ انہیں اپنے بارے میں اور اپنے ایسے کروڑوں کے بارے میں بتاؤں، ان بستیوں کی مجلیاں دکھاؤں جن کے نعیب ہمیشہ تیرہ وتا رہے، جن کے مقدر میں بھی سکھی گھڑیاں نہیں کھی گئیں۔

میرے بھائی، انہیں بتایا جائے کہ بہال حکمرانوں نے تھن تجربے کیے، زیادہ مطلق العثانی کے، زیادہ فرعونیت کے تجربے۔ ہمارے بہاںعوام کے نام پرآنے والوں نے سب سے پہلےعوام کا ہی ٹیٹوا چبایا۔

اس بستی کے معصوم ومظلوم رہنے والوں کے سینے میں امید نے دریا لہراتے ہیں۔ وہ ہر آنے والے کا دامن بہت در دمندی سے بہت خوش امیدی سے تھامتے ہیں اور ہرمرتبہ دھتکارے جاتے ہیں۔

ایک بار پھرلوگوں کومژوہ سنایا جارہا ہے، ایک ایسے بندوبست کی نویددی جارہی ہے جہاں پیے ہوئے اور کیلے ہوئے لوگوں کوعزت کی روٹی مل سکے گی، جہاں مظلوموں کو انصاف فراہم ہو سکے گا، جہاں رشوت ستانی اور بدعنوانی کا کوئی گزرنہ ہوگا۔

انہوں نے اس مردے کواس امید کے ساتھ سنا ہے کہ بیدوعدے، وعد کا فردانہیں ہوں گے۔ وہ اس آس میں ہیں کہ انہیں ایک بار پھر نراس نہیں کیا جائے گا۔

مر دہ سنانے والوں نے بستیوں کوتر اشنے کی ذھے داری اسپے سرلی ہے۔اس دور میں کارِفر ہادی کا دعویٰ یقیناً ایک بڑا دعویٰ ہے۔ بیدعویٰ جنہوں نے کیادہ اس پر پورے اتریں اور کروڑوں کے سامنے سرخرو ہوں کہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے۔

عزيزان من السلام عليم!

ستمبر 2022ء کاسسینس آپ کے ذوق کی نذر ہے۔ گزشتہ دنوں شدید بارشوں کے سبب ملک کا بیشتر حصہ سالا بی ریلوں کی زومیں رہا۔ بہت سے لوگ تھر ہے بے تھر ہوئے .....ویسے عام دنوں میں بکل ندارد ..... تمربار شوں میں کئی مقام پر بے احتیاطی کی وجہ سے کی لوگ کرنٹ لکنے سے جان کی بازی ہار گئے ....اس کے علاوہ متعلقہ محکموں کی ناقص کارکردگی نے سب دعووں اور وعدوں کا پر دہ جاک کردیا۔اخراجات کی مدھی لکنے والا پیسا منتخب نمائندوں کے یاس عوام کی امانت ہےجس سے عوام فائدہ اٹھانے کے بجائے بدستی سے ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں ..... بارش جہاں الله کی رحمت ہے .... وہاں كنى بحى سبب سے ایسے ول وہلا دینے والے حادثات خوفز دہ كردیتے ہيں۔الله تعالى بم سب كوتمام حادثات وسانحات ے ہیشہ محفوظ رکھ (آمین)۔ نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مینے سے ہوچکا ہے جو ہمیشداس بات کا احساس ولا تا ہے کہ تن کی راہ میں سرکٹانے والے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد علی کے خرو کی کتنے باند مرتبے پر فائز ہیں۔جن کے واسطے سے مانگی جانے والی دعائی بھی اللہ رنہیں کرتا۔حضرت امام حسین "کی پیفٹیم اور لاز وال قربانی ہمارے کیے عزم واستقلال اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ماہ تنبری تاریخیں 6 ستبریوم دفاع اور 7 ستبریوم فضائیے کے حوالے سے ہمیشہ یادگار دنوں کے طور پر منائی جاتی رہی ہیں ....لیکن میجی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں عوام کی بہور بھی تو حکومت کا بی فرض ہے .... مگر ایوانوں میں بیٹے ہارے ہدردوزر اصرف الیکن کے زمانے میں بی عوام کی محبت میں مالا جیتے ہیں اورایے ایے سائل اورد کھوں کا ذکر بڑے غمز دوانداز میں کرتے ہیں کہسب دم بخو درو جائے ہیں ادر ہر بل عوام كواحساس دلاتے ہیں كه وه انہيں بھى كى مشكل گھڑى ميں تنها نہ چھوڑیں مے مگر .....افسوس صدافسوس ، آ ز مائش كى گھڑيوں میں قوم خود کو کتنا بے بس ومجبور محسوس کرتی ہے، اس کا انداز وسہولتوں سے فیض یاب ہونے والا طبقہ کرئی نہیں سکتا کاش اللہ تعالي اس طبقے کوعقل سلیم اور در دمندول سے نواز دے تاکہ پاکتانی عوام خود کو بھی معتبر اور مضبوط خیال کریں ہے لیس جی ، شايد بھی نہ بھی توبید دعا نمیں قبول ہوہی جانمیں گی .....اب ذراً چلتے ہیں خطوط کی محفل کی جانب اور اینے دوستوں کے پچھ حال احوال کی خبر لیتے ہیں۔

ساتھ ساتھ عادتیں اور فطرتیں بھی کس قدر متضادتھیں۔ یا تمین نے حبیبا کیا ،اس کے ساتھ اس سے بھی قبرا ہوتا تو کم تھا۔ 🗡 لالح اور ہوس انسان کوایسے ہی مقام پر لاکر مارتی ہے جہان سوائے اندھیروں کے اس کے پاس کھم باقی شرہتا۔ " جنگ باز" کے تو کیا ہی کہنے کیسی روانی اور واقعات کی فراوانی نے کہانی کو چار چاندلگا دیے ہیں۔ ایک معمولی انبان کی زندگی میں غیر معمولی حادثات نے اسے کتنا خاص بنادیا تھا۔''امید من جمال'' پڑھ کرئتی لطف آعمیا۔عیوق بخاری كالم كريمي اب دهاركتي جاري ب-كيا خوبصورت جذبات كالظهار ب-مك محبت اس كوكت بي محموعا ساتا قب ک تحریر در کامیانی کی کلید ' نے بھی کانی متاثر کیا مختر کر براثر تحریر تھی ۔ کسی کام کوکر نے کے بھے اصول اور وجہ تو ہونا جاہے سے بی تو رستوں کانتین ہوتا ہے محفل شعر و تحن نے مجی مزہ دوبالا کردیا۔ ملکے اور دل کو چھو لینے والے اشعار محفل کی رونق بر هادیتے ہیں۔ فاطمہ حسام کی ترجمہ کہانی نے بھی ول خوش کردیا۔ کمال ہے، موت اس طرح بھی واقع ہو کتی ہے۔ جو چیز ز ندگی جینے کی طاقت بڑھادیتی ہے اس کی نقل موت کودعوت کتنی آسانی ہے دے سکتی ہے، پڑھ کرجیران رہ گئے۔اس وقت عا تشفیرے بہت جلدسیاس کے قارئین کے داول میں جگہ بنالی ہے۔ بہت خوبصورتی سے مغربی ماحول کی کہانیاں لکھرہی ہیں، ویلڈن۔" کنٹری ہاؤس" نے بھی اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔" شرزور" کی بات نہ کرناحق تلفی ہوگی۔اسا قاوری کے قلم ے کون واقف نہیں ہے۔ ہربارآ خریں باقی واقعات الکے ماہ پڑھ کرمزہ کر کراہوجاتا ہے اور یکی اس داستان کی کامیابی ہے ا كرقسافتم كرتے بى اللى قسط كا انتظار شروع بوجاتا ہے۔اب ديكھتے ہيں كرسونيا ميڈم اور معاذ كے درميان كهاني كيارخ اختیار کرتی ہے۔ ' قص مخفر' نے مرز اامجد بیگ کی اہمیت اور بڑھادی ہے۔ ہربارایک سے بڑھ کرایک تصد لے کرآتے ہیں اور كويا جما جاتے بين ..... اور تصديحت ريد كه اس بار اكست كاسسينس واقتى لا جواب رہا۔ بركمانى نے ول خوش كيا۔ برمصنف نے قار كىن كاحق بدخوني اداكيا۔"

الله عکاشہ ہجادی تر یف احمان پورے۔ "کیابات ہے تی،آج کل مرور ق وہت ہا ملی جہاں جون انکل سینس کے۔اس وفعہ کا سرور ق بھی نظروں کو بہت بھا یا۔ فہرست پر ہکی ی نظر ڈال کر انٹائیہ کی طرف تھے جہاں جون انکل بھرت سکھاتے پائے گئے۔ محفل میں وار دہونے پر یا یوی ہوئی۔ اب بھر ین حفرات کی وہ پہلے جسی چہار اور نوک جمو تک برقر ار نہیں رہی۔ شاید مہنگائی نے جکنے والوں پر بھی تیکس لگا دیا ہے۔ بہر حال روبینہ اشعر کا تبعر والچہالگا۔ "کا میا بی کا کلید" کی اچھات کی مجری نیز سے جگانے پر والچہالگا۔ "جوکا م بلانچے نہ کرکی وہ اس کی اپئی عفل چاہیے ہوتی ہے۔ جان کوجان سے دار نے پروہ اپنی جان عذاب میں ڈالی پیشی اور جوکا م بلانچے نہ کرکی وہ اس کی اپئی عفل نے کھیا کر، کر دکھایا۔ "اصحاب الرس" پڑھی۔ جہالت کی مجری نیز سے جگانے پر جہالا غسر ہی کرتے آئے ہیں اور پھر یوں ہوا کہ خدا کی نشانی کو دار کرایا گیا۔ ضیات نیم اچھاکا م کر رہی ہیں۔ بعثی صاحب بر حک اعلیٰ کھاری ہیں محرم ہوگا۔ "کی احلی ہوائی ہیں کہ ہوئی ہیں۔ بعثی صاحب بر حک اعلیٰ کھاری ہیں محرم ہوگا۔ "کی اور اور ہوسے کوئی کارٹون پڑھ در ہا ہوں۔ بہر حال مثل دی تھیں۔ مراحی ہیں ہوا ہونا کر اور ہاری چال "میں لا کی باپ کی لا کی اے لے ڈوبی۔ بہر حال مثل حالت کی سراحی ہیں گر در ایک ہوں۔ بہر حال مثل صاحب کی سراحیہ کی اور در بر ہی سیادت کے شائشین نے قدرتی حس سے محفوظ ہونا ترک نہیں کیا۔ اس طرح مہنگائی جنی بھی پڑھ جائے ، ہم جیسے مونے پر بھی سیاحت کے شائشین نے قدرتی حس سے محفوظ ہونا ترک نہیں کیا۔ اس طرح مہنگائی جنی بھی پڑھ جائے ، ہم جیسے لوگ ڈائجسٹ مرورخ پر ہی گے۔"

ﷺ لا مورے سیرشا ہدندیم پہلی مرتبہ شریک بنرم ہیں۔ 'بڑی بہتا ہی ہے اکست کا سینس بک اسٹال سے الرکھر پہنچا اور فورا آئی مطالعہ شروع کردیا۔ سب سے پہلے معمول کے مطابق تاریخ کے جمروکوں میں کم ہوکررہ گیا۔ واہ''عقاب آب' واقعی ایک بے مثال تاریخ سلسلہ ہے۔ اس کی جند میں بمیشہ آخری کہانی پڑھتا ہوں۔ طاہر جاوید مخل تو میرے پندیدہ ترین رائٹر ہیں۔ کہانی پڑھنا شروع کی توان کے دکش اور تا ٹر انگیز انداز تحریر وس تون بڑھ گیا۔ انہوں نے کہانی میں جومزاح کا تزوکا لگایا تھا، اس نے بار بار شنے اور مسکرانے پر مجبود کردیا۔ غرضیکہ یہ کہانی پڑھ کرمیر وس خون بڑھ گیا۔ انہوت اور نیا موضوع تھا۔ انہوں نے حق ادا کردیا۔ اللہ انہیں عمر دراز عطافریا ہے اور وہ سداای طرح ہمیشہ یادگار کہانیاں لکھتے رہیں، امن اس کے بعد ' شہزور' سے پنجہ آز مائی شروع کی۔ دائتوں سلے پینا آئیا۔ خوب، بہت خوب۔ کہانی اپ عروق پر ہے۔ آئین۔ اس کے بعد ' شہزور' سے پنجہ آز مائی شروع کی۔ دائتوں سلے پینا آئیا۔ خوب، بہت خوب۔ کہانی اپنے عروق پر ہے۔ کہرے۔ میں مصاحب سے دودو ہاتھ کیے۔ ان کی کہانی ' قصہ مختر' گوکھنے بالکل نہیں تھی۔ ان کے انداز تحریر ہیں ڈوب کررہ گیا۔

مرز اامجد بیگ نے کیس کواپئ فنی مہارت اور ذہانت سے خوب پایہ انجام کو پہنچایا۔ '' جنگ باز'' بھی فل ایکشن میں ہے اور پر ماہ اختا م نے سپنس اور خطر ناک موڑ پر ہوتا ہے۔ چھوٹی کہانیوں میں 'امید مجمل ' یوم پاکستان کے موضوع پر اچھی تحریر تھی۔ 'معماموت' نے بھی بہت متاثر کیا۔ تصوف نے ایمان تازہ کردیا۔ نامید سلطانداختر کی ''ناموں'' بھی بڑی تاثر گئے ترخریر تھی۔ کامیابی کی کلیداور کنٹری ہاؤس نے بھی متاثر کیا۔''

الاروبدينداشعركا خط كراچى سے۔" كلك بحريس بوتے والى مناسل بارشوں نے ملك بي جوتبابى مچائى ہےاس كود كيم كردل خون كة نسورور باب - خاص طور برباد چتان كي صورت حال ديك كرتودل ثم سے بعر كيا معمول سے زيادہ بارشوں کی پیش موئی کے باوجود کوئی بلان تیار نہیں کیا گیا اور عوام کو بے رحی سے سلاب کے سپرد کردیا ممیا۔ بڑے شہروں میں بھی برساتی پانی کی میں صورت حال رہی اور غریب بستوں کے ساتھ ساتھ پوش علاقے بھی پانی میں ووب سکتے۔ بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی حکمرانوں کی کارکردگی بھی بارش کی نذر ہوگئی۔اللہ پاک رحم فرمائے اور بارشوں کو ملک اور عوام کے لیے رحت والاكرد ، آين - اداس ول كساته علية بن الي مسينس كى جانب - ما واكست كاشاره جلد بى ل كميا-سرورق قابل دید تھا۔ جون ایلیا کے پرمغز انشاہے سے متنفید ہوتے ہوئے خطوط کی محفل میں پہنچے۔اپنی حاضری دیکھ کردلی سکون محسوس ہوالیکن کچھ پرانے احباب کی کی محسوس ہوئی۔کہانیوں میں سب سے پہلے تا میدسلطانداخر کی'' ناموں'' پڑھی - بید بات درست ہے کہ بول بوکر بھی گلاب جھے میں نہیں آ سکتے۔ بے وفائی سے جنم لینے والے حزن و ملال اور حسرتوں کا عبرت اثر احوال بره كرب اختيارنا ميدسلطانداخر كوداددي كودل جابا-ويلدن- ديارغير من دهوب جماؤل كالميل كيل وال ایک حیاس مسافر کی روداد، عیوق بخاری کی "امیدمج جمال" میں پڑھنے کولی ۔ اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کی قدر دیارغیر میں لینے والوں کو پتا ہے۔ ابرار بھی وطن کی مٹی کی خوشبو کا اسپر ہو چکا تھا جس سے دوری کا در دوہ برداشت نہ کرسکا۔ مرز اامجد بیگ ک ' : قص مخفر'' لا کچ اوراس کے بڑے انجام پر بن تحریرز بردست رہی۔جب انسان اچھے اور پُرسکون حالات میں سانس لے رہا ہوتو اسے مزیدعیش وعشرت کی طلب یوننی خوار کردیت ہے۔ ماضی میں کاروبار اورزیادہ نفع کے نام پروغاباز کروہوں نے عوام کوخوب لوٹا اور ان کی عربحر کی کمائی اور جمع ہوتی سے محروم کردیا۔ بہر حال بیگ صاحب کی کڑی جرح کے باعث مجرم انے انجام کو پنچے۔ ڈاکٹرعبدالرب بھٹی ک' جنگ باز' میں نے موڑ آرہ ہیں اورسسیس سے بعر پوروا قعات پڑھنے کول رے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سراب کی مشکلات کب ختم ہوتی ہیں۔ کہانی اچھی جارہی ہے۔ امیدے آ کے جا کرمز یدسپنس پیدا موگا عبت کے بعید میں چھی لا لیے وقع اور ہوں کے ہاتھوں آل کا قصد فاطمہ حسام کی کہانی "معماموت" میں پڑھنے کو ملا - کہانی ا چى ربى د عائش نسيرى وكنورى باؤس بي هيك بى ربى محد عباس تا قب ك وكاميا بى كليد اچى كهانى تقى - پندا كى -طاہر جاوید منل ک" کاروباری چال" بہترین کہانی رہی۔ ویلٹرن ۔ زویا صفوان کی تاریخی کہانی "عقاب آب" بہت اچھی جار ہی ہے۔مسلمانوں کوان کی اپنی مفول کے اندر چھے غداروں سے ہی نقصان پہنچا ہے۔اتنی معلوماتی اور بہترین تحریر لکھنے پرزویا جی کو ڈیمیروں مبارک باد\_منیا تسنیم بلگرا می کی ایمان افروز تحریر بھی شاندار رہی محفل شعرو تحق میں اشعار کا انتخاب

ال بارسیس کا ٹائنل جاذب نظر ہے۔ انشائی سلامتی کی راہ کا آ فاز خوبصورت اور دوحت فکر سے بھر ہور ہے۔ "معماموت" اس بارسیس کا ٹائنل جاذب نظر ہے۔ انشائی سلامتی کی راہ کا آ فاز خوبصورت اور دوحت فکر سے بھر ہور ہے۔ "معماموت" طوائت ہے جاکا شکار، دلیب معلوم بیں ہوئی۔ "کامیا بی کاکید" جسس اورار لکا زسے بھر ہورتحر برہے۔ "کشری ہاؤی" متاثر نہ کرکی۔ "کشری ہاؤی" متاثر نہ کرکی۔ "جنگ باز" بھی تا دو کی جرات اور دلیری متاثر کن تھی۔ چور نے جملوں سے الفاظ کا استعمال اچھا ہوا۔ "اصحاب الرس" ایمانیات کے حوالے سے بہتر بن تحریر ہے۔ "شرزور" زور آوری سے آگے بردھتی چلی جارتی ہے۔ اگست 2022ء کے سیلس کی ادارتی گفتگو اور خصوصی توٹ دیکھ لیا گزیر ہوتو بڑھا کررواتی شان اورا ہتما مے شائع کیا جائے۔ کیا ہو محالی ہو محالی ہو محالی ہو ایک کیا جائے۔ کیا کہ محالی ہو محالی ہو ایک کی توقی مطافر مائے (بہت محکریہ تیمرہ سیلس سے دیرینہ مائی کا ثبوت ہے)۔"

الله ملک وحید، کراچی سے تبر وکررہے ہیں۔" اگست کا شار ووقت سے پہلے ل کیا۔ ناکنل بہت خوبصورت تھا۔جون ایلیا کا

انٹائے حسب توقع شاہدارہا۔ کہانیوں میں سینس کی سب ہے بہترین کہانی زویا مغوان کی''عقاب آب' پڑھی۔ کہانی سبت ہمترین کہانی زویا مغوان کی''عقاب آب' پڑھی۔ کہانی سبت انجی جل رہی ہے۔ دویا مغوان کے لائے ہور ہی ہے۔ دویا مغوان کے لائے ہور ہی ہے۔ دویا مغوان کے لائے کہ خاص نہیں گلی۔ تا ہید سلطانہ اخر حسب معمول بخاری کی''امید مجتر بھی انجی رہی اظمانہ میں میں ہمتا تھ اطر ہوا کہ مثانی تھی ہویلڈن ۔ عاکش فیسیر کی 'کنٹری ہاؤس'' کے خاص نہیں گلی جمہد کی ایک شاہدار کہانی تھی۔ مرز المجد بیگ عباس ٹا قب کی''کاروباری چال '' بہتوین کہانی تھی۔ مرز المجد بیگ کی''قصہ مختر'' جرم وسز الورکڑی جرت کے درمیان جکڑی ہوئی ایک بہترین کہانی تھی۔ محفل شعر وخن اشعار کے بہترین انتخاب کے ساتھ ذہر دست رہی۔''

🖈 محمد خوا جد، کورنگی کراچی سے گزشته شارے پر دلچیپ تبعرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ''جون کا شارہ بروقت موصول ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ شدیدگری اور شدید بحل کا بحران ، سای ابتری عروج پر ، تو چورتو وہ چور۔اب کہانی نہیں بلکہ سب سامنے ہے۔ لگتا ہے کوئی بھی چورنیس یاسب چورویں - پہلے آئی تھی حال دل پہنی، اب کسی بات پرنیس آئی .....روز خرملتی ہے مہنگائی بڑھے گا۔بس پیٹرول کی قیت بڑھنے کی دیر ہے۔سرورق خوبصورت، بہترین رنگ آمیزی کے ساتھ انٹائیہ ہمیشہ کی طرح پرمغزاورجمنجوڑنے والا صرف آخری پیرابار بار پڑھنے کودل جاہتا ہے۔ دوستوں کی محفل میں اسلام آباد ہے نامید پوسف سرفیرست ہیں۔ مجھنا چیز کوبھی یادکیا، شکریہ۔ ملک وحیداورریاض بٹ کے تبعرے بہت بھر پورانداز میں لکھے سکتے۔عید آگر چلی می بخوشیاں کم اور مبنگائی کی دست زیادہ رہی۔اخراجات تباہ کن، کیا روکیب، کس پر قابو یا نمیں۔ ہر چیز ہاتھ سے لگتی جار ہی ہے۔" اسپرنٹس" پہلی پیندیدہ کہانی پڑھی۔ بہت دلچسپ، خاندانی نفسانسی، لانچ، دغا بازی پھر جالا کی، مجرمانہ سرگری، بمائی بمائی کا گلاکاٹ گیا۔امجد بیگ کی ذہانت نے آخر پردہ فاش کرہی دیا۔ساری جال الث کرر کھ دی۔ ' جنگ باز' کی چوتی قسط سیکهانی ایک غریب بستی سے نکل کر بڑی تیزی سے اردگرد پرمحیط مور ہی ہے۔ سگامہ تیزی ، ماحول کی عس بندي نے دلچيي کو بر هاديا ہے۔ حالات خطرناک رخ بدلتے جارہ ہيں۔ 'اصحاب الرس' ' کنونکس والے۔ مذہبی تاریخ پر ایک اچھامعلو ماتی اورنفیحت آمیز مضمون -' مجید بھری' اللہ نے ہرانسان میں پھے قدرتی صلاحیتیں رکھی ہیں جس سے پھے لوگ خلق خدا کوفا کدہ پہنچاتے ہیں۔ایک فن آئینہ بنی ہے۔آئینہ بنی ایک سائیکولوجی ہے۔ عشق وحمد کی آگ اور مجی جالا کی ک ساتھ تل جس کا نمراغ عملی طور پر لگا ناممکن نہ ہوسکالیکن اڑکی کی سائیکولوجی کی طاقت نے گزرے ہوئے ماضی کے جرم کا پتالگا بى ليا اورامل مجرم سے جرم تبول كرواليا۔ اچى كہلن ہے۔ "بےست مسافر" انتہائى اچى كمريلوكهانى۔ زعرى مجيب فليغه. ہے۔سب کو چا ندنصیب نہیں ہوتا۔ آئیڈیل ملنامشکل ہے۔خداکی رضایر قائم رہنا اور آئیڈیل خودتعمیر کرتا ہی کامیابی ہے۔ ہزاروں رشتے برداشت اور تسلیم ورضا سے کامیاب ہور ہے ہیں مگر کچھ ناسمجھ اپن محریلوز عرکی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ایس ہی کہانی · ہے۔ جب جمعه آ جاتی ہے توسب بچھا چھا ہوجا تا ہے۔ اس میں مرد کی اعلیٰ ظرنی دکھائی ممی ہے۔اس کہانی سے سب مردوز ن کو سبتن سیکمنا چاہیے۔''میبریلا'' ڈاکٹرشیرشاہ اس دفعہ اسٹے ماحول سے لکل کر بورپ کی جانب پیش قدی کر بیٹے۔ بڑی تیکمی تحریر کلمی مِنرب کی تہذیب ہیشہ بے راہ روی پر مخصر ہوتی ہے۔ بہت مہذِب معاشرہ نہیں۔ اپنی تہذیب، مذہب اور خاندانی وابستی کود موندنے والے اس تهذیب میں شامل نہیں ہوسکتے مورت کی کشش قدرتی طور پر ہرمرد کومتار کرتی ہے۔ اس نے گیبریلا کواسے فلنے کے تحت مجمایا۔وہ پرسکون مجی ہوگی لیکن بیس طرح ممکن ہوسکتا تھا کہ عورت اپنی عجبت اور ایثار لنادير مروهمرد مور المعنى مرست سستامكن فيرفطري حالات من ساتهد بنال منافق زده معنف في المحيى کہانی المعی ۔ وہی دولت کی ہوں ، منافقانہ چالیں لیکن قدرت کوجو کرنا ہے ، وہ کرتی ہے۔ کتنی ہوں ، چالا کی سے کئی ل کرجال بنتے ہیں،سب کاسب دحرارہ جاتا ہے۔اس دفعہ کے شارے میں کہانیوں کاعمدہ انتخاب کیا عمیا ہے۔اشعار کی مخل جی ہے لیکن کچم کم مزوآیا۔کوئی عمد وانتخاب نظرتین آیا۔ ہمارے ایریا مارکیٹ کا پوسٹ آفس اکثر خط کم کردیتا ہے اس لیے دور جاکر خط بوسٹ کرنا پرور ہے ( یکی تو محبت کا فہوت ہے۔اللہ آپ کاسسینس کے ساتھ دشتہ قائم رکھے )"

اب ان قار کمین کے نامے جن کے خطوط محفل میں شاکع نہیں ہوسکے۔

محمد اکرم چهلم - عبدالباری مکراچی - حسنین میمن ، حیدرآباد - باشم رضا جائڈیو، شہداد پور - سلم مان ، سلا آباد - میال قبرشپزاد ، لا ہور -محمد پاض انصاری ،ملکوال (رکن ) - خاوراختر ، ملتان -

## يانچواں اور آخری حصه

عهد کوئی بهی ہو... جب جب
طاقت اورگهمند کی بساط بچهی...
تو ظلم سے نجات کے لیے نچلی سطح
سے بغاوت نے جنم لیا اور پھر بڑی سازشوں کے پردے چاک ہوتے چلے گئے...
که یہی دستور ہے دنیا کا اور موسم کے بدلاؤ
میں بهی یہی سبق پوشیدہ ہے۔ یه اور بات که
انسان سمجہ کربھی نظر انداز کردے مگر... اس
دور کے انسانوں نے نظر انداز کرنے کی غلطی کے
بجائے نظروں میں قید کرلینے کی عقل مندی
بجائے نظروں میں قید کرلینے کی عقل مندی
بخاوت کے پیروں تلے ظالم کی رسّی نه کنتی اور
بغاوت کے پیروں تلے ظالم کیسے نه روندے جاتے... یہی تو
کمال ہے درست وقت کے درست فیصلے کرنے کا... اور انہوں
نے جو فیصلہ کیا شیاید اس وقت کا یہی تقاضا بھی تھا۔

ماضي كاآئينه بااختيارا ورباختيارا نسانول كيعبرت اثروا قعات



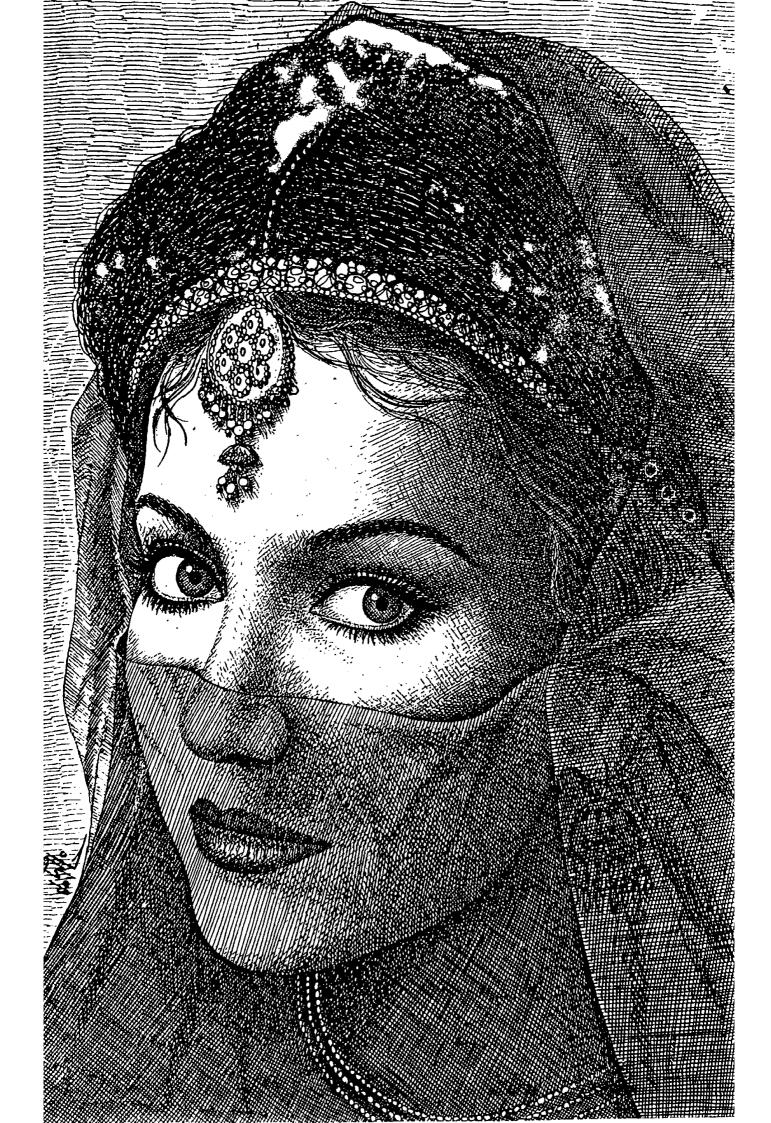

چارکس انہی خیالات میں غرق تھا کہ جرمن فوج کا سیہ سالار اس کے پاس چلا آیا۔ وہ موجود ہ حالات میں وسائل سے شدید محروئی سامان رسدگی عدم فراہمی اور شہر کی نصیلوں سے مسلمانوں کی تو پوں سے برسائے گئے گولہ اور و کے مہلک نمائی سے وقتی پہپائی ہی باعزت فیصلہ محسوس ہورہی تھی۔ اس صورت میں انہیں ساحل تک ہینچنے کے لیے کم از کم پندرہ میل کی مسافت طے کرناتھی۔ سیہ سالار کی یہ تجویز کورٹز کو سخت نا گوار گزری۔ وہ بہپائی یا مہذب لفظوں میں جنگی محست عملی کے تحت وا بسی کوقا بل بزیمت سیجھتا تھا۔ چارلس کو محست عملی کے تحت وا بسی کوقا بل بزیمت سیجھتا تھا۔ چارلس کو بندرہ میل کی مسافت طے کرنے میں شدید تحفظات تھے۔ البتہ تجنیقیں 'تو پین' فیمے اور ای قسم کا دیگر سامان لے کر بندرہ میل کی مسافت طے کرنے میں شدید تحفظات تھے۔ راستوں کی ناہمواری 'نیا' گڑھے' پہاڑی گڑھے' کیچڑ' موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشیں اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے موسلا دھار بارشی کو میں کو دی کو میں کو دیکھوں کے موسلا دھار بارشیں کو دیکھوں کے موسلا دھار بارشیں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے موسلا دھار بارشی کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھ

چارکس کی مینطق جان کرسپرسالارزچ ہوگیا۔
''ہم نہ جانے کتنے روز سے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کررہے ہیں۔اس صورت میں ہمارا دخمن بہآسانی ہم پرغالب آجائے گا۔''

کورٹزنے ناگواری ہے اسے دیکھااور کہنے لگا۔ "کیکن میں نے تو اکثر فوجیوں کو کھوڑے ذرج کرکے اپنی بھوک مٹاتے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سامان رسد کے بغیر سپاہی گھوڑ وں سے اپنی بھوک مٹاسکتے ہیں۔"

"بیخیال ذہن میں لاتے وقت اتنا بھی سوچ لیتے کہ سارے گھوڑے یونمی بھوک مٹانے کے لیے کھائے جاتے رہے تو جنگ میں کیا کریں گے؟ اگر واپسی اختیار کرنا پڑی تو الیکی صورت میں پیدل سفر کیے طے ہوگا؟" جرمن سیسللار نے جمنجلا کراسے جواب دیا۔

چارلس نے بد بحث خم کرنے تے لیے سپر سالا رکو کہا۔
'' تمہارے لیے فی الحال بہتر یہی ہے کہ موریے
سنجال لو۔ سامان رسد کے بارے میں پھرکو کی فیصلہ کرالیا
جائے گا۔''

بست ودلیکن جناب! تا خیر کمی صورت مناسب نہیں ہے۔ اس معالط کونور آبھگتا نا ہوگا۔"سپسالارنے عاجز آکر کہا۔ اس لمحے وہ بھی ڈوریا جیسی بے بسی اور جعنجلا ہث محسوس کررہا تھا۔

" ' زبان سنبال كربات كرورنه تيرا انجام بهت برا موكا ـ " چارلس طيش مين آيا ـ

''اس سے زیاوہ برا اور کیا ہوسکتا ہے؟'' وہ نقابت

اسے یقین ہوگیا تھا کہ چارلس کی شم سیری اور کم ظرفی اسے بھی ان کی تکلیف واذیت کا انداز ہبیں ہونے دے گی۔ وہ تاسف سے سر ہلاتا ہواوالی چلا آیا۔ سلسل فاقوں کی نقامت ہے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی ڈوریا بھی محاذ کا جائزہ لے کروہاں بہنچ گیا۔اس کا جہرہ سا ہوا تھا۔ سپاہیوں کی بُری حالت اور سمیری و کھے کر اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ اس کیفیت میں وہ مزیدایک روز بھی وہاں مقیم رہے تو جنگ کے قابل رہیں گئے نہ ہی واپسی کا سفر طے کرنے کے اہل۔

اس کے ان خدشات ہے آگاہی کے بعد کورٹز کے چہرے پرحقارت جھکئے گئی۔وہ ایک بار پھر یہ جتانے ہے باز چہرے پرحقارت جھکئے گئی۔وہ ایک بار پھر یہ جتانے ہے بان نہ آسکا کہ ڈوریا قسست کی یاوری یا سیاس جوڑ تو ڑ ہے ہی اس مقام تک بہنچا ہوگا۔بصورت ویگر اس کا رویہ اور ذہنی نا پچھکی کسی صورت بھی اس عہدے کی اہل نہیں ہے۔وہ تا پچھکی کسی صورت بھی اس عہدے کی اہل نہیں ہے۔وہ تا خاز سفر ہے۔

ڈوریا ہے سنتے ہی تاؤیس آگیا۔ اس نے اپنے تاثرات پربہ مشکل قابو پاتے ہوئے کورٹز کونظر انداز کیا اور جارک کی جانب متوجہ ہوگر کہنے لگا۔

''شہنشاہ منظم! میں کورٹز کے حق میں اپنے عہدے سے دستبر دار ہوتا ہوں۔ان حالات میں بہتریں ہے کہ بیے عہدہ کورٹز سنجال لے۔ مجھے بقین ہے کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں بھوک بیاس سے نڈ ھال فوج کوٹرا سکے گا۔''

''میراخیال ہے کہ خداوند کی منتا ہی ہے کہ ہم جنگ اور کی شداخیال ہے کہ خداوند کی منتا ہی ہے کہ ہم جنگ اور کی شدر کھیں۔'' چارلس نے ایک لمحاتی توقف کے بعد یو محل انداز میں کہا۔

کورٹز، جارکس کی یاسیت پر جزبز ہونے لگا تاہم وہ اس کے کسی بھی فیصلے پر انگی اٹھانے کا مجاز نہیں تھا۔ چارلس نے فوری طور پر ساحل واپسی اور "مصلحت اندیشانہ پہائی" کا تھم دے دیا۔ فوج میں بھی بلا تاخیر اس بات کا اعلان کردیا گیا۔ سپاہیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تو پیں مجنیقیں خیے اور اس نوعیت کا دوسر اسامان وہیں چھوڑ کرفوج نے ماصرہ اٹھا یا اور ساحل کی جانب روانہ ہو گئے۔

ان کی روائی بھی ایک عبرت ناک منظرتھی۔ جوتوں میں پانی بھرنے کے باعث تیز رفاری سے سفر کرنامکن نہیں رہا تھا۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی جانب سے فتلف اطراف سے حملوں نے بہ سفروشوار ترکردیا۔

سيس ذائجت و 14 ك ستمبر 2022ء

عقابآب

چارس نے ایک بار پھر عبلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی واقع ایک بلند میلے کومور چابندی کے لیے متحب کرلیا۔ اس کا مان تھا کہ بلندی پر بانی جمع نہ ہونے کے باعث مسلمانوں گمان تھا کہ بلندی پر بانی جمع نہ ہونے کے باعث مسلمانوں پر بہتر انداز میں جملہ ہو سکے گالیکن بیٹ کمان ایک بار پھر بھیا تک انجام کا سب بن گیا۔ مسلمانوں کا دفاع جملے سے بھی زیادہ موٹر ثابت ہوا۔ ای دفاع میں انہوں نے چارس کے بھوئے بیائے نیم جان اعصالی شکتا کی کا شکار ساہوں کا دل کھول کوئل عام کیا۔ ان مقتولین میں بین سوروی جنگوبھی شامل ستھے۔ بقیہ سامان سے بھرے جہاز تلاش کرنے گئی۔ انہیں جہاز ملے توسبی لیکن اس حال میں کہ ہرسو عملے کی لاشیں عبرت تاک انداز میں بھری ہوئی تھیں۔ ان مقتولین میں تمین سوروی جنگوبھی میں بھری ہوئی تھیں۔ ان مقتولین میں تمین سوروی جنگوبھی میں بھری ہوئی تھیں۔ ان مقتولین میں تمین سوروی جنگوبھی میں بھری ہوئی تھیں۔ ان مقتولین میں تمین سوروی جنگوبھی میں بھری ہوئی تھیں۔ ان مقتولین میں تمین سوروی جنگوبھی میں بھی کہ برسو عملے کی لاشیں عبرت تاک انداز مسلمانوں نے اس شیلے کا نام بی شمال کردیا۔ بعد از ال مسلمانوں نے اس شیلے کا نام بی شمال کردیا۔ بعد از ال مسلمانوں نے اس شیلے کا نام بی دی تاکہ وی کا تام بی دی تاریخ کی کا تام بی دی تاریخ کا تام بی دی تاریخ کا کا تام بی دی تاریخ کا تام بی تاریخ کا تام بی دی تاریخ کا تام بی تاریخ کا تام بی دی تاریخ کا تام بی تاریخ کا تاریخ

سامان رسد یہاں بھی ناپید تھا۔ اِکا ُوکا جہازوں پر
اناج موجود تو تھالیکن فوج کی ضروریات کے لیے قطعی
ناکافی تھا۔ سیاہ کی ہمت اب بالکل ہی جواب دے چک تھی۔
اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی در پیش تھا کہ ساحل سے
مزید کہاں سفر کیا جائے؟ اِن کی نظرین چارلس پر ہی مرکوز
تھیں کہ وہ بارسلونا یا باب الاذن میں کی ایک کا انتخاب
کرے۔ جرمن سپسالارکوہنوز ایے عناصر بھی دکھائی دے
رہے تھے جو باب الاذن لوش چاہتے تھے۔ ان کے لیے
سامل تک یہ پہائی کی ہزیمت سے کم نہتی۔ سپسالاران
لوگوں کی عاقب تا اندیشی پر تاسف اور طیش کے سواکر بھی کیا
سکتا تھا؟

چارس کی جانب سے ہوز خاموثی ہی طاری تھی ۔ پہ سالار کو اب اس خاموثی سے بھی خوف ہی محصوص ہور ہا تھا۔
وہ چارس کے بے در بے فاط فیصلوں کا انجام بہت اچھی طرح دیکہ چکا تھا۔ ایک اور فلط فیصلہ شاید ان کے تابوت میں آخری کیل ہی ثابت ہوتا۔ چارس اس کی تو تعات پر میں آخری کیل ہی ثابت ہوتا۔ چارس اس کی تو تعات پر بارش اور طوفائی جھکڑ وں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈور یا بارش اور طوفائی جھکڑ وں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈور یا کو بارسلونا سے سامان رسد متلوانے کا تھم دے دیا۔ وہ اس رسد کا غیر معینہ دیت تک انتظار کر لیتالیکن ناکام والی کا بار افعانا اسے ہم کر کوار انہیں تھا۔

كورثر اس ليلے يرخوشى سے جموم افعا۔ اس مجى ب

نیل دمرام دالسی کسی صورت گوارانہیں تھی۔ ڈوریا ایک بار پھرسر پیٹنے پرمجبور ہوگیا۔ دہ ہر بارایک ہی بات دہراتے اور انہیں سمجھاتے ہوئے اب تھک چکا تھا تا ہم ایک آخری رشش کے تحت کہنے لگا۔

" آپ دونوں زی حمائق کو کیوں نظرا نداز کررے ہیں؟ بیرحفاظت واپسی کی قدر سمجھنے کی کوشش سمجھے۔ امجمی تو ملمانوں نے صرف ایک ملے کونائوں کے قبرستان کا نام ویا ہے۔ یہی صورتِ حال برقر ارر ہی تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ ملک اورشهر ہمارا قبرستان ثابت ہوگا۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رے کہ اس موسم میں سامان رسد لینے کے لیے بارسلونا جانے کی ہامی کون بھرے گا؟ حسن آغامارے سی بھی جہاز کو یہاں سے نکلنے ہی نہیں دیے گا۔ بالفرض محال وہ بھی موسم کی خزانی کا شکار ہو گئے اور کہیں رک کرموسم میں بہتری کا اِنظار کرنے لگے تومی سے پہلے کی صورت بھی ہم تک نہ بینے علیں مے۔اس وقت تک ہم یہاں بیٹے آخر کیا کریں ہے؟ میں خلیج میمند فاسٹ سے یہاں تک براسته تنظی بی بنج سکا ہوں ۔ سمندری سفرایخ آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے سوا کے بھی نہیں۔ وہاں آپ کے لیے دو تہائی جہاز موجود ہیں۔ مارے پاس یہ آخری موقع ہے۔اس سے فاعرہ ندا تھا سکے تواینے وجود کا آخری نشان تھی تھو بیٹھیں ہے۔''

چارلس اس حقیقت پندانہ تجزیے پر خاموش رہ گیا۔ اے اپنا وجود الگاروں پر لوٹنا محسوس ہونے لگا۔ اس نے ایک توقف کے بعد کہا۔

''شمیک ہے۔ میں میمنڈ فاسٹ سینجنے کے لیے تیار ہوں۔ باتی ماندہ گھوڑے منگوا کر سپاہیوں کو بھی سنر کی تیاری کا علم جاری کردو'' کورٹز کی نیت ہنوز خراب تھی۔ وہ الجزائر کے علاوہ کی شہر کی تنجیر کرنا چاہتا تھا۔ ناکام واپسی اسے خت مضطرب کے ہوئے تھی۔

ُ فوریا اس کی سوج اور نیت جمانپ کرفورا آئینہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔

"مزید کہیں ہی پیش قدی کرنے کا تصور ہی کرنے سے پہلے اس سمندری عفریت کے بارے میں مجی ضرور سوچ لیتا جے دنیا خیر الدین بار بروسہ کے نام سے جانتی ہے۔ جمعے یقین ہے کہ اب تک ہاری یہاں آ مداور ملے کی خبریں خیر الدین تک ہی توں بلکہ سلطنتِ محانے نیے تک بھی کا گئے منی ہوں گی ۔سلطنتِ محانے یہ بالک خاموش نیس بیٹھے گی۔"

منی ہوں گی ۔سلطنتِ محانے یہ بالک خاموش نیس بیٹھے گی۔"

مزیر الدین اتنا مجی بہادر نویں ہے کہ ایسے موسم میں ہادا بچھاکرتے ہوئے یہاں تک آپہنے۔" کورٹونے منہ بنایا۔

سهنس دانجست معل 15 كي ستمبر 2022ء

خیرالدین کا ذکر سنتے ہی جارلس کواپنے وجود میں سرد لبریں سرایت کرتی محسوں ہونے لکیں۔اے اتنا انداز ہ تو ببرصورت تھا کہ خیر الدین کے حملے کی صورت میں اس کی نقابت زوہ اور شکتہ فوج دفاع سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیت - تیجہ ایک اور ہزیمت کی صورت میں برآ مہ ہوتا۔اس سوچ کے بعد دہاں مزید قیام کا سوال ہی پیدائییں ہوتا تھا۔ اس نے جہاز ساحل پر ہی چھوڑ نے کا تھم دیا اور گھوڑوں پر سفر کا آغاز کردیا۔

ڈوریانے چارلس کے اس فیلے پرسکھ کا سانس لیا۔ اس وقت اسے رتی بھر انداز ونہیں تھا کہ مالٹاتے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے سامانِ رسد کے لیے اپنی ایک کشی سلی روانہ کی ہوئی ہے۔ ڈوریا کا دھیان فی الوقت بہ حفاظت واپسی پر ہی مرکوز تھا۔

**ተተ** 

چارکس کا یہ نیاسٹر ہرگز آسان ٹابت نہیں ہوا تھا۔ان بر رائے میں کئی بار حملے ہوئے جس کے نتیج میں کئی سپاہی گرفآر بھی ہوئے۔ بربری مسلمانوں نے تو جرمنی ہسپانوی اور اٹلی کے جنگجوؤں کو اپنا خصوصی ہدف بنایا ہوا تھا۔ان کی وحشت نے ہزاروں جنگجوتید کیے۔

وحشت نے ہزاروں جنگجرتید کیے۔
اس کے بعد ایک مقام پر پل کی عدم موجودگی کے
باعث دریا عبور کرنا دشوار ہونے لگا تو چارلس نے لشکر میں
موجود ماہر تعمیرات کوفوری طور پر پل تعمیر کرنے کا حکم دے
دیا۔ ماہر-تن نے پوری جانفشانی سے تعمیر کا آغاز کردیا۔ یہ
کام ابھی ناممل ہی تھا کہ بربری مسلمانوں نے ایک بار پھر
شدت سے تعلم کر کے پل تباہ کیا اور گرفتار شدگان کوغلام بنا
کرکھیے کی صورت میں الججزائر روانہ کردیا۔

چارلس ان بے در بے وا تعات پرآ ہے ہے باہر ہوکر
کورٹز ہے الجھ میفا۔ اسے یہ بات طیش میں متلا کے ہوئے
تھی کہ بربری مسلمان جب اور جیسے دل چاہے انہیں فکست
سے دو چار کردیتے ہیں اور اس کی سپاہ مقابلہ تو در کنار دفاع
میں بھی تا کام ہوجاتی ہے۔

کورٹر نے جوائی طور پرسارا لمبا سیسالاراوراس کی ناتص حکمت عملی پرڈال دیا۔اس کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ نوج کا سیسسالار ہوتا تو مسلمان ان کی رسد لوشنے یا آئیس ایس سیسری میں مبتلا کرنے میں قطعی کا میاب نہیں ہوسکتے ہے۔ چارلس کی شکستگی میں مزید پچھاضا فہ ہوگیا۔کورٹر کا بیمشورہ اس کے دل کولگا کہ پچھسیا ہیوں کی گرفآری سے قطع نظراب ان سے دل کولگا کہ پچھسیا ہیوں کی گرفآری سے قطع نظراب انہیں اپنی تھا قست پر بھر پورتو جدد بنی چاہیے۔

اس مشکش میں بالآخر دہ میمنڈ فاسٹ تک چینے میں کامیاب ہوئے تو اس اثناء میں سلی سے سامان رسد کے ایک جہاز کی آمد نے بھوکے پیاسے سپاہیوں میں جوش وجذ بے کی ایک نگر دوڑ ادی ۔ بیخوشی بھی پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی ۔ جہاز کے نا خدانے چارلس کوخر دی کہ خیر الدین ان کا تعاقب کرتے ہوئے سامان رسد کی لوٹ بار کے لیے ای جانب گامزن ہے۔ اس خبر نے چارلس کی ٹی کم کردی۔ اس جانب گامزن ہے۔ اس خبر نے چارلس کی ٹی کم کردی۔ اس فر سے ایوں کوفوری طور پر جہاز وں میں سوار ہونے کا تھم و سے دیا۔

اب ایک اور سنگین مسئلہ در پیش تھا۔ سپاہیوں کی نسبت جہازوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ گھوڑوں کی حفاظت بھی ایک سوالیہ نشان تھی۔ ڈوریا اور کورٹز دونوں ہی اس صورت حال پر تشویش زدہ تھے۔ چارس نے مجلس مشادرت طلب کی اور ان گھوڑوں کو جہاز پر لادنے کے بجائے سمندر برد کرنے کا حتم دے دیا۔ اس حتم پروہ سب ماکت رہ گئے۔ ان کے دلوں بیس یکدم ہی دکھی لہرائمی تھی۔ ساکت رہ گئے۔ ان کے دلوں بیس یکدم ہی دکھی لہرائمی تھی۔ عارکس ان کی کیفیات سے بے خبرایک ہی منطق پر قائم تھا کہ سواروں سے محروم گھوڑ سے جب ذاتی طور پر قائم تھا کہ سواروں سے محروم گھوڑ سے جب ذاتی طور پر وشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو انہیں زندہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو انہیں زندہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو انہیں زندہ دشمنوں کے کا کھی کوئی حق نہیں ہے۔

سپائی اور سپر سالار اس ظالمانہ تھم پر سرایا احتیاج ہونے کے باوجود اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ حارلس کی ہٹ دھرمی انہیں بھی سمندر برد کروا دینے پر منج ہوئئتی ہے۔ دوریا نے دکھی دل سے گھوڑوں کو سمندر میں گرانا شروع کردیا۔ سپاہیوں کی آٹھیں بھی اپنے ان دیرینہ ساتھیوں کے اس انجام پر آنسودل سے لبریز تھیں۔

اس کام سے قراغت پاتے ہی چارلس نے بلاتا خیر سپاہیوں کو جہازوں میں مویشیوں کی طرح تھنسواد یا۔ سنر کا ابھی آ غاز بھی نہ ہوا تھا کہ بارش ایک بار پھران کے حوصلوں کا امتحان لینے چلی آئی۔ طوفان کی شدت سے جہاز بے طرح فکرانے گئے۔ اس نئی افراد پر چارلس اس قدر ذہنی دبا کی میں بتلا ہوا کہ اس نے جمنجلاتے ہوئے بلاسو پے سمجھے دبا کی میں بتاج والے اتارا اور سمندر میں پھینکتے ہوئے غصے سے اس نے مارا اور سمندر میں پھینکتے ہوئے غصے سے کمنے لگا۔

" تیری عزت ای میں ہے کہ پانی میں پڑاغوطے کھا تارہ۔کیاعلم کہ تھے پرکی ایسے بادشاہ کی نظر پڑجائے جو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ آج ثابت ہوگیا کہ میراسر تیرے لائق ہی نہیں۔" کورٹز اس کی حرکات اور الفاظ پر گنگ تھا۔ طوفان کے شد ت آختیار کرتے ہی آیک ہار پھر مستر ملتوی کردیے کا خدشہ لاحق ہونے کا خدشہ لاحق ہونے لگالیکن چارلس نے حتی سے حکم چاری کردیا کہ خلاصوں سے کسی جمی طرح برگار لے کر جہازوں کو تربی بندزگا ہ تک پہنچایا جائے ۔ تربی بندزگا ہ تک پہنچایا جائے ۔

ای اثناء میں اسے یہ خبریں کھی پہنچ رہی تھیں کہ تناؤ فردہ اور ہار بروسہ کے خوف نے کی ساہیوں کوخود کو ہی سمندر برد کردینے پر مجود کردیا تھا۔ اس کھنٹ اور الجھنوں میں ڈوریا بالآخر جہازوں کو بوجیہ تک پہنچانے میں کامیاب ہوگیا۔ آبادی میں آتے ہی بھوک سے بے حال ساہیوں نے لوٹ مار کا آغاز کردیا۔ انہوں نے شہر بھر کے مکانات اوراناج پر قبضہ کرلیا تھا۔ چارلس نے بھی کمل کروفر سے اپنا اور اناج پر قبضہ کروالیا جس کے اطراف میں ڈوریا کورٹز شاہی خیمہ نصب کروالیا جس کے اطراف میں ڈوریا کورٹز اور دیگراعلی عہد یداروں کے خیمے بھی موجود ہے۔

طوفان سے بھر ہے سمندر سے نکل کر ٹرسکون آبادی میں آٹا ایک خوش کن مرحلہ تھا۔ اس کے علاوہ انہیں ہوجیہ کے حلِ وقوع کے باعث بار بروسۂ اندلی عربوں یا افر ہتی بربری حملہ آوروں کی آمد کا خطرہ نہیں تھا۔ چارلس نے حسب سابق کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلی سے آنے والے جہاز کا سامان رسد اپنے قبضے میں کرلیا تھا۔ اس رسد کے حمدار اب صرف شاہی کنبہ اور اعلیٰ عسکری انتظامیہ ہی ہوتی ۔ عام ساہیوں کا اس میں بالکل کوئی حصہ نہ تھا۔

تدرے ذہنی سکون میسر آتے ہی ڈوریا کو اربون کے جاگیرزادے کاسٹر وکا خیال آیا جوگزشتہ کچھ مصے سے اسے نہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعدا سے کاسٹر و اس حال میں ملا کہ اس کے بدن پر صرف ایک پاجامہ تھا۔ بقیہ جسم ایک چادر سے چھپا رکھا تھا۔ اس کی جالت دیکھ کرڈوریا کے دل میں کم ظرفانہ خوشی پیدا ہونے مالت دیکھ کرڈوریا کے دل میں کم ظرفانہ خوشی پیدا ہونے کی ۔ اسے اپنی مخالفت کرنے اور ان حالات تک پہنچا دیے موجود دین بہرحال بار بروسہ کا خوف بھی اپنا بھی بھیا ہے موجود میں بہرحال بار بروسہ کا خوف بھی اپنا بھی بھیا ہے موجود تھا۔ اس خوش بھی اپنا بھی بھی بار بروسہ ڈیڑھ سو جہازوں کا بیڑا لے کرروانہ ہوچکا تھا۔

دوسری جانب چارلس کی صورت حال بیتھی کہ اس کے پاس ایک بھی ایسا جبکی جہاز نہ تھا جس پر وہ راہ فرار حاصل کرسکتا۔ غیر جانبداری ہے دیکھا جاتا تواندرون افریقا بھی کوئی پناہ گاہ موجود نہتی اور سل کے جہاز بھی خیر الدین کے مقابل آنے کے اہل نہ تھے۔

ای کے علاوہ ایک اور آئے حقیقت میر بھی تھی کہ ان کے خلاصی بھی مسلسل فاقہ زدگی اور کو زاز نی سے مائل بہ بغاوت تھے۔ ان مخصے وہ موت کے خوف سے بالکل آزاد ہو چکے تھے۔ ان مختلف پہلوؤں پرغور وفکر کرتے ہوئے وقت سرعت سے بیتا۔ طوفان کا زور کم ہونے کی خبر لمی تو چارلس نے سفر کا دوبارہ آغاز کرنے کا حکم دے دیا۔

خیر الدین بار بروسہ کے خوف میں مبتلایہ قافلہ اہتی منزل کی جانب روانہ ہوا تو ساٹھ میل سفر طے ہونے کے بعد انہیں دوبارہ طوفانی ہوا دک کے جھڑ اور موجول کی سرکتی نے انہیں دوبارہ ای جانب دھکیلنا شروع کردیا جہال سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ وہ قافلہ ایک بار بھڑ ہوجیہ گئے گیا۔ ڈوریا کا دل اس صورت حال براجہ بہلی سکون یار ہا تھا۔ چارلس کوخود سے نظریں جراتے و کی کرتو وہ مزید خوجی کرتا۔

چارکس کی شکستگی اورڈوریا کی مسرت اس وقت سوائر ہوئی جب سلی کے جہاز کے عملے نے چارکس کے اصرار پر دوٹوک الفاظ میں معذرت کی کہان کا تجارتی جہاز ایسے خون آشام طوفان کا مقابلہ کرنے کی تاب ہی نہیں رکھتا۔

ال جانب سے مایوں ہوکر چارلی نے پہاڑی چٹانوں کی آڑیں اپنا خیمہ کھاس طرح نصب کروایا کہ خیر الدین بار بروسہ کے جہازوں کی جھلات دیکھتے ہی خود بہازی چٹانوں کی آڑیں رو بوش ہوجائے۔ آٹھ سلطنوں کے اس حاکم کی کیفی جواری عافیت حاکم کی کیفیت بالکل کی ایسے چوہے کی کیفی جواری عافیت کے لیے بل تلاش کرتا چرر ہاہو۔اس کی امیدیں اب صرف با بائے اعظم کے بھیجے ہوئے ان بیس پادر یوں سے وابستہ معیں جو ہمہ وقت اس کی کامیابی اور عافیت کے لیے دعا کو رہے ہوئے دعا کو سے تھے۔۔

م چارلس نے ایک روز اپنے خیمے میں ان پادر یوں کے علاوہ ڈوریا' کاسٹرو' کورٹر اور جرمن سپدسالار کوطلب کرکے یادر یوں ہے دریافت کیا۔

''محرّم صاحبان! آپ کو وہ دعا نمیں تو ضرور آتی ہوں گی جن سے پیغبروں نے اپنے بدرّین مصائب میں مانگ کرمشکلات آسان کی تھیں؟''

''جی ہاں شہنشاہ! بالکل آتی ہیں۔'' سربراہ نے جواب دیا۔

'' تو پھر گریہ وزاری کرتے ہوئے وہ دعا کیں مانگتے کیوں نہیں ہو؟ شایداس طرح خداوند کو ہماری حالت پررخم آجائے اور ہم اپنی جانب تیزی سے بڑھتے ان دوطوفانوں

ے نجات پالیں۔' وہ بے یسی ہے کہنے لگا۔ ''آپ کن دوخو فانوں کی بات کرر ہے ہیں شہنشاہ معظم؟''سر براہ نے بوچھا۔

ایک طوفان تو وہی ہے جس نے بارسلونا سے روائلی

کے دقت ہے ہی ہمیں اپنی خونخواری کی زومیں لیا ہوا ہے۔
دوسرا طوفان خیر الدین بار بروسه اس ہے ۔ ، ، ہولنا ک ہے۔
وہ اپنے ڈیڑھ سوجنگی جہازوں کا بیڑا لیے ہماری جانب بڑھ
رہا ہے۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو میر سے پاس خود کئی کے سوا
کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ میں خود کو اس کا قیدی کھی نہیں بنے
دول گا۔''

دوں ہے۔ چارلس ذہن شکتی کی انتہائی نیج تک پہنے چکا تھا۔اس خبر نے پادریوں کی ٹی بھی کم کردی۔ اپنی عافیت خطرے میں نظرآتے ہی انہوں نے شدید کریے وزاری سے دعا کیں

ُ ما تکنے کا آغاز کردیا۔

"فیس بے بات مجھی فراموش نہیں کروں گا کہ ہماری
اس فکست کی وجہ موسم کی خرابی نہیں بلکہ سپاہ کی بنظمیٰ غیر
ذیدواری اور ضرورت سے زیادہ خوداعتادی تھی۔وہ اپنے
ہمراہ سامان رسد کچھے زیادہ مقدار میں لے آتے اور باب
الا ذن میں تھوڑی اور مزاحت کر لیتے توالیے شرمناک انداز
میں پسپائی اختیار نہ کرنا پڑتی۔ میں آٹھ سلطنوں کا حاکم
ہوں۔ اس جھوٹے سے قطعہ زمین الجزائر کی میرے
سامنے بھلاکیا حیثیت تھی؟"

وہ تاسف سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے احقانہ فیصلوں
کو بالکل نظرانداز کر چکا تھا۔ اسے سیجی یا دندر ہاتھا کہ جس
قطعۂ نہیں کو وہ غیر اہم ثابت کررہا تھا وہیں پر اس کے
سیکڑوں جہازوں سامان رسد اور سپاہیوں کا مذن تھا۔ جن
مسلمانوں کووشی اور نا پاک قرار دے رہا تھا اب ہی کے
مسلمانوں کووشی اور نا پاک قرار دے رہا تھا اب ہی کے
خواتمن کنیزیں بن کر رہنے پر مجبور تھیں۔ اس کے علاوہ وہ
موسم کے تغیرات کوقدرت کی منشانہیں بلکہ ڈور یا کا جوست
اور بدنی قرار دے رہا تھا۔ وہ ڈور یا کا یہ دو مناہ اسکی
صورت فراموش نہیں کرسکتا تھا کہ اس نے ہرموقع پر اپنی
موست اور بدشکونی کے کلمات نکال کر اس کی
مشکلات ہیں اضافہ بی کیا تھا۔

ڈوریا کی برداشت کا پہانہ لبریز ہوگیا۔ وہ اس کم عقل اور عا قبت نااندیش کی بدگوئی مزید برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس نے دوٹوک بات کرنے کا فیملہ کرتے ہوئے کہا۔

" بہتر ہے کہ میں اب اپنے فرائض سے سبکدوش ہوجا وَں۔ جمعے اور جو وائیکیو کواس اشکر سے الگ ہی جمعے۔ میں اپنی بقیہ زندگی اب جو وائیکیو میں بہترین صلاحیتیں۔ پروان چڑھاتے ہوئے ہی بسر کروں گا۔"

اس کے تلخ انداز پر مجلس مشاورت میں کھ دیر کے لیے خاموثی چھا گئی۔اس سکوت میں صرف پادر ہوں کی زیر لیے خاموثی چھا گئی۔اس سکوت میں صرف پادر ہوں کی زیر لیب ما تکی جانے والی دعا ئیں شہد کی تھیوں سی مجنست بات کہنے کے طرح سنائی دے رہی تھیں۔ چارلس کوئی سخت بات کہنے کے لیے لیب کشائی کرنے ہی والا تھا کہ ایک عسکری عہد یدار کی آ مد ہوئی۔وہ جوش ومسرت سے بے حال دکھائی وے رہا تھا۔

" شہنشاہ معظم! خداوند نے ہماری سن لی۔ خیر الدین بار بروسہ کا بحری بیڑ انجھی طوفان کی زومیں آخمیا ہے۔ اس کا انجز انرینچنااب ناممکنات میں سے ہے۔ "

چارکس نے خوشی سے نہال ہوکر پاور یوں کی جا ب دیکھا جن کی دعاؤں کی قبولیت سے اسے بیدن اور لمحدد مکھنا نصب ہواتھا۔

و شہنشاه معظم! مجھے اب اجازت دیجے۔ پچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ ' ڈوریانے عبلت میں کہا۔

چارلس نے اس کی جائب توجہ کے بغیر سر ہلا کرجانے
کی اجازت دے دی۔ ڈوریا اپنی ہی سوچوں میں الجما
دہاں سے چلا آیا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خدشہ
اہل بوجیہ کی جانب سے سرسرارہا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے
چارلس کے فوجی ان کے جھے کی غذا پر غاصبانہ قبضہ کر چکے
چارلس کے فوجی ان کے جھے کی غذا پر غاصبانہ قبضہ کر چکے
میں۔ اس کا وجدان مسلسل گواہی دے رہا تھا کہ بوجیہ کے
رہائی ابغیر معزلز ل انداز میں متحد ہونے دالے ہیں۔ اس
نے بارہائیں ادھرادھر غائب ہوتے بھی دیکھا تھا۔

اس کے بعد دوسرا فدشہ بھی کسی سانپ کی طرح کنڈ کی مار بیٹھتا، اس نے واضح طور پر بار ہامحسوس کیا تھا کہ ان کا اسلحہ تیزی ہے کم ہور ہا ہے۔ یہ انگشاف اور پھر اس کے بنتیج میں پیدا ہونے والی صورت حال کسی بھی طور نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھی۔ یہ اسلحہ بیٹینی طور پر بوجیہ والوں کے باس ہی بیٹنج رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بالکل واضح تھی کہ اندرونی افریقا کے رہائی بھی اہل بوجیہ سے ہی ہدردی رکھتے تھے۔کوئی ذی ہوش تھی اس بات بات الکارنیس کرسکا تھا کہ یہ اسلحہ لازما چاراس کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا۔ ڈور یا کو بھی حالیہ طور پر ہی علم ہوا تھا کہ حاراس نے اپنی سیاہ کو تھم دے رکھا تھا اگر بوجیہ کے رہائی حاراس نے اپنی سیاہ کو تھم دے رکھا تھا اگر بوجیہ کے رہائی حاراس نے اپنی سیاہ کو تھم دے رکھا تھا اگر بوجیہ کے رہائی حاراس نے اپنی سیاہ کو تھم دے رکھا تھا اگر بوجیہ کے رہائی حاراس نے اپنی سیاہ کو تھم دے رکھا تھا اگر بوجیہ کے رہائی

عقابآب

موت کے گھاٹ اتاردیا جائے۔

حالات دوا تعات کے بیش نظر ڈوریا کا یہ ڈر بھی فطری تھا کہ اگران برترین حالات میں کوئی نئی جنگ چھڑی اور الجزائری اس بات ہے آگاہ ہو گئے تو چارس کے لیے جان بچا کر لکنا محال ہوجائے گا۔ ڈوریا نے اس صورت حال پر بچھ دیر مزید غور وفکر کیا اور بادلِ ناخواستہ دوبارہ چارس سے ملاقات کے لیے جل دیا۔

'' کہو، ضروری کام بڑی جلدی نمٹا آئے تم؟'' چارلس نے طنز کیا۔

" " " " " " " " ایک التجا کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہوں کو مقامی افراد ہے چھٹر چھاڑ کرنے سے روک دیں۔ دیا ہوں کہ دیں۔ یہاں سے بخیریت نکل جانے میں ہی ہماری سب سے بڑی کامیا لی ہے۔ " اس نے نری سے بات کا آغاز کیا۔ سے بڑی کامیا لی ہے۔ " اس نے نری سے بات کا آغاز کیا۔ مقامی افراد کی بھی اپنا تھم واپس نہیں لوں گا۔ مقامی افراد کی بھی

یں میں ایک مواہل کی طول کا عملا کی اسراو کا جی بغاوت پر موت کا محفہ ہی حاصل کریں گئے۔'' چارکس نے سفا کی سے کہا۔

''ان بے چاروں پر تو بہلے ہی ظلم کے بہاڑ ٹوٹ چکے ہیں۔ ہم ان سے غذا تک چھین چکے ہیں۔ ہماری ہی وجہ سے وہ شدید فاقوں کاشکار ہیں۔اب بینی سزادینا کہاں کی انسانیت ہے؟''ڈوریا پنادل بوجمل محسوس کرنے لگا۔ چارلس نے بغوراس کی جانب ویکھا اور ایک بار پھر

" تیرے بارے میں کچھ عرصہ پہلے میرے ول ور ماخ میں بلنے والا گمان بالکل درست تھا۔ بڑھا ہے نے کے محمد اور بڑول بناویا ہے۔ "

" بیتو خیر مجل جانے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں گر رہے وقت اور اب بڑھا ہے نے میری دور اندیشی اور معاملہ نہی کہتی ہے معاملہ نہی کہتی ہے معاملہ نہی کہتی ہے کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ " ڈوریا کے انداز میں ہلکی می کئی درآئی۔

''اور میں نے اہل بوجید کے خلاف جو فیصلہ سنایا ہے وہ میری دور اندیش اور معاملہ نہی ہے۔'' چارلس نے کیش سے کہا۔

"معاف تیجے گا شہنشاہ معظم! میں اس بات سے بالکل منق نہیں ہوں۔" دوریانے ایک بار پھر صاف کوئی سے کہا۔اسے اندازہ بی نہیں تھا کہ چارلس پراس قدرشدید اثر مرتب ہوگا۔

فیارلس کی میمی نظرول میں بے یقین اور طیش الکورے

لے رہے تھے۔ اس کمجے اسے شدت ہے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ملاز مین اور شہنشایت میں فاصلہ نہایت غیر فطری انداز میں سٹ گیا ہے۔ بیدعلامت بالکل انجمی نہ تھی۔ وہ تجیب وغریب تناؤ بھرے کیات تھے۔ سابقہ ذہنی دباؤ اور اپنے ہی ملاز مین کی خود مری نے اس کا دہائے اس قدر الثادیا کہ وہ میدم شدید جذبا تیت میں جتلا ہو گیا۔ اس نے طیش سے جاگاتے ہوئے کہا۔

" کیاتم لوگوں کو علم نہیں کہ میں کون ہوں؟ جائے نہیں ہوکیا مقام ہے میرا؟ میں چارلس! نہیں ہوکیا مقام ہے میرا؟ میں چارلس ہوں۔ میری مرضی کے میں آٹھ حکومتوں کا تن تنہا حکران ہوں۔ میری مرضی کے بغیر وہاں کوئی بتا بھی نہیں ہلاسکتا۔ میری کہی ہوئی بات اٹل قانون ہے۔ مجھ سے بے تکلف ہونے یا سرکتی دکھانے والوں کو دوسراسانس لینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔"

اس کی حالت اور بذیانی انداز نے حاضرین کو ساکت کردیا۔کاسٹرواس کیفیت اور ڈوریا پرآنے والے متوقع عماب پر بہت محظوظ ہور ہا تھا۔اس نے جلتی پرتیل کا کام کرنے کے لیے چارلس کونہایت اوب اور ملائمت سے مخاطب کر کے کہا۔

""کبر بمیشهانسان کوخوارکرتا ہے شہنشاہ معظم!اس کا تکبر بھیشہ انسان کوخوارکرتا ہے شہنشاہ معظم!اس کا تکبر بھی اے کلطی ہم سے بھی تو ہوئی نا! ہمیں پہلے ہی اندازہ کرلیتا چاہے تھا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔اسے اپنے ہمراہ لانا ہی نہیں چاہے تھا۔"

چارکس نے پیندیدہ نظروں سے کاسٹردکود کھا۔وہ اس کی بات سے قدرے پرسکون ہوگیا۔ ڈوریا نے یہ حالات دیکھے تو واپس کی اجازت کے کروہاں سے لوث آیا۔باہرآتے ہوئے وہ زیرلب محض اتنائی کہدسکا۔

" فداوند ہارے بادشاہ پر رحم ہی فر مائے۔ یہ مشیر اور ہمدر داسے کہیں کا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پتانہیں بادشاہ کی یہ خود پسندی اور کم بنی ہمیں مزید کیا کیا کچھ دکھائے گی؟" کی یہ خود پسندی اور کم بنی ہمیں مزید کیا کیا کچھ دکھائے گی؟"

اس روزشام ہوتے ہی بارش نے زور پکڑنیا۔اس صورت حال نے وجود میں شدید گھٹن اور مالوی پیدا کردی۔ایمامحسوس ہوتا رہا کہ وہ اب الجزائر سے بھی نکل ہی مہیں سکیس کے چرحالات نے یکدم الیم کروٹ کی کہ سے مالوی اور پڑمردگی مستعدی وتوانائی میں ڈھل کئی۔اطلاع می کہ افریقا کے اندرونی حصول سے مختلف لوگول کی آندکا ملک نے سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ وہ اپنے بشرے سے بالکل بے سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ وہ اپنے بشرے سے بالکل بے

خوف اور بے نیاز دکھا کی دے رہے تھے۔

دوسری جانب ایک عجیب ترصورت حال یہ بھی تھی کہ بجل جیکنے اور باول گر جنے سے بوجیہ کے رہائتی سربجود ہوجاتے نو واردانہیں دبلفظوں میں اور کہیں علی الاعلان ایک ہی بات سمجھار ہے تھے۔ ہرست یمی الفاظ سر کوشیوں میں گونچے سائی دیتے ۔

'' چارکس اور اس کی فوج اپنے ہمراہ نوست کا انبار اٹھالائے ہیں۔ ہمارے دیوی دیوتا لاز ما ان سے خفا ہیں۔ بملی کی میہ چمک' بادلوں کی گرج اور طوفا فی بارشیں ای خفکی کا اظہار ہے۔ جاؤ۔۔۔۔۔اور چارکس سے درخواست کرو کہوا پس چلے جائمن کیونکہ ای صورت میں طوفان باد و بارال سے نجات مل سکتی ہے۔''

مقامی افراد نے متفقہ طور پر چارلس سے ملاقات کا ارادہ کرلیا۔ چارلس کو جب ان بے لباس بارش سے شرابور بدن لیے آنے والے افراد کے بارے میں علم ہوا تواس نے ملاقات سے انکار کردیا۔ وہ لوگ اپنی مقامی زبان میں جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ چارلس نے ناتیجی سے جنجلاتے ہوئے انہیں وہال سے مار بھگانے کا تھم دے دیا۔

ڈوریا کوان لوگوں کی حالت پرترس آنے لگا۔ وہ خود
میں ان کی زبان سے لاعلم ہی تھا تا ہم اشاروں کنابوں سے
انہیں سمجھانے کی کوشش کرتارہا۔ مقامی افراد بھی ماضی قریب
میں اس کے روینے کی بدولت اس پرخاصا اعتبار کرنے گئے
میں اس کے روینے کی بدولت اس پرخاصا اعتبار کرنے گئے
میں جوگئے۔ بچھ ہی دیر میں اسلح بھی ان کے پاس پہنچا کریہ بات
موشئے۔ بچھ ہی دیر میں اسلح بھی ان کے پاس پہنچا کریہ بات
ذہن شین کروائی گئی کہ رات کو ہونے والی دھوال دھار بارش
میں چارلس اوراس کے فوجیوں پرحملہ کردیا جائے۔ دیوتا ان
کے بھر پور ہمنوا ہوں کے اور ان کی ہلاکت کے بعد بوجیہ
خوست کے آسیب سے آزاد ہوجائے گا۔

ڈوریا کواس نی شورش کی خبر کی تواس نے بھی اپنی سپاہ

کورات کی تاریکی میں بارش کے دوران شب خون مار نے کا

حکم دے دیا۔ اس کی حکمت عملی ریشی کہ وہ اپنے خیمے خال

کرکے پہاڑیوں میں روپوش ہوجا تیں۔ اس کے بعد جب

بوجیہ کے رہائی خیموں پر حملہ آ در ہوں تو ان پر عقب سے

حلہ کرکے غلبہ یالیا جائے۔ اس کے وجود میں ایک خلش یہ

بھی پنپ رہی تھی کہ اندرونی مقامی قبائل اہل بوجیہ کی مدو

کرکے آئیں جنگ وجدل کا راستہ دکھارہے ہیں۔

اس کے بعد یہ خلش کہیں نہ کہیں یہ خدشا ختیار کر لیتی

اس کے بعد یہ خلش کہیں نہ کہیں یہ خدشا ختیار کر لیتی

کہ بوجیہ کے رہائشیوں کو مقامی الجزائری مسلمانوں کا

تعاون بھی حاصل ہے۔ اس طرح یہ معرکہ براہ راست عیمائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بر یا ہوجاتا تھا۔ اس کی بے حداحتیاط کے باوجود چاراس کی یہ جبر بہتے گئی۔ وہ ایک بار پھر جذباتی بحران کا شکار ہوکر بوجیہ کی آبادی ہم نہس کرنے کا حکم دینے لگا۔ ڈور یا اس کی حالت پر تاسف محسوں کرنے کے سوا کچھی نہ کرسکتا تھا۔ وہ اپنی اس ذہنی ابتری کا در حقیقت خود ہی ذیعے دار تھا۔ چاراس کی یہ کیفیت نظر انداز کرتے ہوئے وہ بھی حملے کے لیے مستعد ہو گیا۔ جرمن ہم انداز کرتے ہوئے وہ بھی حملے کے لیے مستعد ہو گیا۔ جرمن خیموں پر نظریں جمائے رہے۔ چاراس البتہ ساحل پر ننگر ہمازیس بناہ لے چکا تھا۔

اس دوران قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ بارش یکدم کھم گئی۔ بکل کی چمک اور باول کی گرج البئتہ ہنوز جاری تھی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا۔ ڈوریا کے سپاہی ایک متوقع سننی خیز مقابلے کی آس لیے پخت مضطرب تھے۔ ان کے اس اضطراب سے بے خبر اہل بوجیہ نہایت معصومیت سے آسان پرنظریں جمائے بیٹھے تھے۔ انہیں فراہم کردہ منصوبے کے تحت جملہ موسلا دھار بارش میں کرنا تھا اور بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔

وہ شب یوبنی دوطرفہ انظار میں بیت گئے۔ مقائی افراد کوبارش جبکہ ڈوریا کے سامیوں کوان کی نقل وحرکت کا انظار تھا۔ اگلی ضح صورت حال سے آگا ہی پر ڈوریا اور چارلس بھی چران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چارلس بنوز ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اسے علی الصباح بھی ماہرین موسمیات نے بتایا تھا کہ موسم کے تغیرات یوبنی جاری رہیں گے۔ سمندد ببچرے رہنے کے بھی تو ی امکانات ہیں۔ اس پرمتز ادخیر الدین بار بروسہ کی آمد اور مکنہ کست یا گرفتاری کے اندیشوں نے الگ مضطرب کیا ہوا تھا۔ اسے خیرالدین کے بارے میں تازہ ترین صورت حال کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ چارلس کوالیا محسوس ہوتا کہ وہ اندھرے میں سناتے تیری طرح اس کا شکار کرے گا۔ خوف تھا کہ داتوں کی نینداڑ اے دے دہا تھا۔

## ተ

وارس کی ان کیفیات سے بے خبر خیر الدین بار بروسی اپنے معاملات میں الجما ہوا تھا۔ وہ الجزائر کے بارے میں صرف اتنائی جان سکا تھا کہ اسے مختلف ممالک کے اشتراک واتحاد سے بدف بتایا عمیا ہے۔ پانچ سو جہاز دل حسن آغا کی مجموعی بحری توت کے بارے میں بھی

کمل آگا و تھا۔ وہ چارس کے دیوقامت اور قلعہ نمامتحرک جہاز وں کا ایک دوروز تک ہی مقابلہ کرسکتا تھا۔ اس کے بعد ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وہ اپنے ڈیز ھسو جہاز وں کے ساتھ ہر مکند رفتار سے سلی کے مشرقی ساحل ''سیرا کیوز'' پہنچا تھا۔ سلی کی شکنتہ حال بحرید نے تیر الدین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسے رو کئے میں بالکل ناکام رہے۔ خیر الدین مالٹا کے شالی جھے تک رسائی حاصل ناکام رہے۔ خیر الدین مالٹا کے شالی جھے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا جہاں جنگجوؤں کی کشتیوں نے ایک جہازوں کو اپنا ہدف بنایا۔

خیرالدین کوان حملول کے بجائے موسم کی اچا تک طوفانی کروٹ نے رکنے پر مجبور کیا۔ اس کے ماہرین موسمیات نے واضح طور پر بتادیا تھا کہ موجودہ حالات میں الجزائر بہنچنا خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں۔اپنچ منصوب التوامیں پڑتے دیکھ کر خیرالدین کا ذہمن مالٹا کے جنوب میں واقع تیونس کی جانب بھی مبذول ہوالیکن سلطان سلیمان کا واقع تیونس کی جانب بھی مبذول ہوالیکن سلطان سلیمان کا مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لیے تیونس پر حملہ کی صورت مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لیے تیونس پر حملہ کی صورت ہمی ممکن نہیں تھا۔

وقت بیتا رہا۔ خیر الدین کی ذہنی قلابازیاں جاری
رہیں۔ اس تجزیے کے بعد الجزائر تک رسائی کے صرف دو
راستے تھے۔ پہلا راستہ مالٹا اور سلی کے درمیان آبی
گزرنے والی جبکہ دوسری مالٹا سے تیوس کی درمیانی آبی
شاہراہ تھی۔ طوفانی موسم' مالٹا اور سلی مزاحت کار تھے۔ وہ
الجزائر تک رسائی کی شدیدخواہش کے باوجود بحری بیڑ ہے
کوکی خطرے میں نہیں ڈالٹا چاہتا تھا۔ اسے اپنے طلایہ
گردوں سے بھی مسلس بہی اطلاعات موصول ہورہی تھیں
گردوں سے بھی مسلس بہی اطلاعات موصول ہورہی تھیں

''اب ہمیں کیا کرنا چاہیے امیر؟ کیا واپسی کا سفر اختیار کرنا بہتر ہوگا؟'' درگوت نے استفسار کیا۔

" نیر الدین ایم نے سوچ مجمی کیے لیا؟" خیر الدین سخیدہ ہوا پھرایک توقف ہے کہنے لگا۔

''شایدتمهارے ذہن میں یہ بات گردش کرنے گی ہے کہ بار بروسہ اب عمر کے اس جھے میں آگیا ہے جہاں کو کی بھی خفس صرف آرام کا طلبگار ہوتا ہے۔''اس نے اپنی عمر کی چھٹی دہائی کِی جانب بے رحمانہ تجزیہ کیا۔

'' کھی آرام تو آپ کاحق ہے نا امیر!'' صنعان نے مرطوص تشویش جائی۔



سع باذیگارڈ سی

بیٹے بٹھائے مصیبت میں گرفتارایک چلبلی لڑی کی شعلہ فشانیاں ..... امجد د شیس کے قلم سے رابرٹ کریس کے ناول کی سنسنی خیز تلخیص

شعلهزن عد

روبینه رشید کتام ی جادوگری

دنیا مجود کرتی ہے کہ ان پر قہر بن کرٹوٹ پڑو .....ایک ایے ہی نوجوان کی کوچیگردی .....زندگی اس کے لیے خالی کشکول کے مانندھی ..... حسام بیٹ کے لم سے نئی سلسلے وارکہانی

ایماآسیب جس کی قاتل گرفت نے ہرایک کو مجروح کردیا تھا۔ **زویا صفوان** کاسٹنی خیز سرور ق سست دوسرارنگ سے

محبت اور جنگ دومحاذ ول پرتنها کھڑی را جکماری کا قیمله کن دن **بیعقوب بھٹی** کی تیکھی تحریر

· • چینی نکته چینی • ·

آپ کے تبعرے... مبتورے ... تحبیل ... دکتا کیں ... کھا کیں دلچپ باتیں ... کھا کیں

" ونہیں میرے عزیز! تمہارا خلوص ابنی جگہ بجالیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں آ رام نہیں کرسکتا۔ ابھی تو بہت ہے کہا۔ بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ "اس نے مزید شخیدگی سے کہا۔ " آپ کے ذہن میں اس وقت کیا حکمت ملی ہے امیر؟" صالح رئیس نے المحردریا فت کیا۔

"بیتو خیر سدهی می بات ہے۔" درگوت فورا کہد افعا۔"میرا خیال ہے کہ امیر" جزیرہ رہوڈ ز" کے بارے میں کوئی حتی فیصلہ کریں گے۔"

خیرالدین مبهم سے انداز میں مسکرادیا۔ جزیرہ رہوڈ ز ماضی میں سلطان سلیمان کا مفتوحہ علاقہ تھا۔ بعداز ال اسے چارلس نے اپنی شریسندانہ کارردائیوں کا مرکز بنالیا تھا۔

''میں تمہاری صلاحیتوں کا بوہی معترف ہیں ہوں درگوت!' خیرالدین نے شفقت سے اس کی جانب دیکھا۔
صالح رسم ، درگوت کی اس اہمیت پرایک بار پھر تلملا کر دو گیا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ دہ گزشتہ کچھ عرصے سے حسد' بعض' کینہ پروری اور اضطراب کا بے طرح شکار ہوا تھا۔ درگوت اور صنعان کی اہمیت اسے کا نٹوں پرلوٹے پر مجور کیا کرتی۔ ذبن ہمہ وقت کی نہ کی انتشار کا شکار ہی مہورکیا کرتی۔ ذبن ہمہ وقت کی نہ کی انتشار کا شکار ہی مہدا۔ رہوڈ ز کے سفر کے دوران اس کے منفی جذبات مزید شدت سے عود آئے۔ اس کے دل میں ایک ہی تمنا سر اٹھانے کی تھی کہ وہ ان دونوں پر اپنی برتری ثابت کردے۔ وہ سفر کے التواسے ناخوش تھا کیونکہ حسن آغا کی سرصورت مدداس کی شدیو ہش تھی۔

رہوڈ زنتقل ہوجانے پرایک نی صورت حال سامنے آئی۔ بھیرہ روم کی جنوب مغرفی سمت ہے آئے والے ایک قافلے سے چند تاجروں نے چیرالدین کو چارلس کی تباہ کن صورت حال سے آگاہ کیا۔ اس کے ایک سو بینتالیس جہاز دو ہے 'سامان رسد ہے محروی اور فوج کی فاقد کشی کی خبریں مجمی اس دوران خیر الدین تک پہنچی تعییں۔ یہ اطلاعات بلاشبہ خوش کی تعییں۔ الجزائر کی مدد قدرت نے ازخود ہی کردی تھی۔

"امیر! میرا خیال ہے کہ ہمیں اس تا جرکی ہاتوں پر
آئسیں بند کر کے یقین نہیں کرلیما چاہے۔ ہمیں خود الجزائر
جاکرصورت حال کا جائز ولیما چاہیے۔ "در کوت مضطرب تھا۔
"بیں بھی بہی کہنا چاہ رہا تھا امیر!" صالح رئیس نے
بھی نورا جواب دیا۔ "بھیے یقین ہے کہ آپ حسن آغا کی مدد
کے لیے بھے الجزائر جانے کی اجازت مضرور دیں گے۔"
خیرالدین ان وولوں کی بات پر خاموش رہ کیا۔ اس

کی جہاندیدہ نظریں ان کی باہمی مسابقت بھانیخ آئی تھیں۔
اس نے نرمی سے صالح رئیس کو تیونس جا کر وہاں کے حالات
کا اچھی طرح جائزہ لینے کے لیے قائل کرلیا۔اس جائز بے
کے بعد ہی وہ حتمی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہاں حملے کی صورت
میں کس حد تک مزاحمت سامنے آئے گی اور مسلمان رعایا
میں کس حد تک مزاحمت سامنے آئے گی اور مسلمان رعایا
کے تعاون کا تناسب کتنارے گا؟

صالح رئیس نے اس کی بات تسلیم کر کی اور دو جہاز لیے تیونس روانہ ہوگیا جہال ہنوزشاہ حسان کی حکومت تھی۔ مسلمان حلق الوید میں مقیم چارلس کی عیسائیوں نے حلاف تھے۔ تازہ ترین صورت حال یہ تھی کہ عیسائیوں نے ساحل کے قریب ایک قلعہ تعمیر کرلیا تھا جہاں سے شاہ حسان اور تیونس کو زیر نگرانی رکھا جاتا۔ صالح رئیس کے دونوں جہازوں کاعملہ تاجروں کے بھیس میں حلق الوید کی بندرگاہ میں داخل ہوا۔ صالح کوایک اطمینان بہرحال یہ بھی تھا کہ میں داخل ہوا۔ صالح کوایک اطمینان بہرحال یہ بھی تھا کہ بہاں اسے ذاتی شاخت میں بہجائے والا کوئی بھی مختص نہیں۔ وہ بھر پوراعتماد سے جہاز سے نیجائز آیا۔

دوسری جانب حلق الوید کے عیساتی دونوں جہاز خالی
دیکھ کرخاصے جیرت زوہ ہے۔ ان کی پیچیرت بھی فطری تھی
کہ ال تجارتی جہازوں پر کوئی تجارتی سامان موجود ہے نہ ہی
تاجروں کی جماعت۔ نیٹجنا صالح کونفیش کے لیے قلع میں
طلب کرلیا گیا۔ صالح اس صورت حال کے لیے ذہنی طور پر
تیار تھا۔ اس نے خود کو کردار کے سانچے میں کمل طور پر
ڈھال لیا۔

''کہال سے آئے ہوتم؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟'' قلعہدارنے دریافت کیا۔

"اوہ خدایا! جب سے یہاں آیا ہوں ہرخاص وعام مجھ سے یمی سوال کررہا ہے۔" صالح نے تاسف سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"بال، مجھے علم ہے، تم مقامی لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہوکہ اس خراب موسم میں تیونس سے اسکندریہ اور شام کے ساحلی علاقوں میں سفر کرو گے۔" قلعہ دارنے اسے ایک معلومات سے آگاہ کیا پھر ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا۔

''یہ جہاز کب خرید ہے تم نے ؟'' ''ورثے میں ملے تھے جھے۔ اب مسکلہ یہ ہے کہ بار بروسہ ان پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ آج کل وہ جزیرہ رموڈ زمیں ملیم ہے۔ میں اپنے جہاز وہیں جزیرے کے کسی ساحل پر کھڑا کرنا چاہتا تھالیکن ایسانہ کرسکا۔اس لیے اب تا ہوں۔' ہونے لگتاہے۔''

مالح كاس جواب برقلعه داركى أتكسس جيك مالح كاس جواب برقلعه داركى أتكسس جيك كيس المياركات انداز اختيار كرت موسكها

''آگرتم راضی ہوجاؤتو ہم دونوں ل کر قزاقیت اختیار کر سکتے ہیں۔ پچھ آ دمی میں تمہیں فراہم کردوں گا۔ بقیہ تمہارے پاس بھی کافی افرادی قوت ہے۔ جہازوں کی لوٹ مار کرواور حلق الوید میں آ جاؤ۔ پناہ گزین کا بھی کوئی مسئلنہیں ہوگا۔ آ ہستہ آ ہستہ کا م بھی رواں ہوجائے گا۔''

"" تمہارامشورہ ویسے دل کولگنا ہے لیکن اس کے لیے جانثاراوروفادارآ دمی درکار ہوتے ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اپنے ہم فرہیوں کی لوث مار سے انکار کردیں۔ "وہ ایک توقف سے کہنے لگا۔

"اس کاحل بھی میرے پاس موجود ہے۔" قلعہ دار نے مزید آ جستگی سے جواب دیا۔" ہم دونوں مسلمانوں اور عیسائیوں پرمشمل بحری قزاقوں کا گروہ تیار کریں ھے تا کہ دونوں فریقین کی خوب لوٹ مار ہوسکے۔"

صالح رئیس نے کچھ دیرسوچ میں متلا ہونے کی اداکاری کی اور مزید رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہ اداکاری کی اور مسلمان "اس بات کی کیا صانت ہے کہ عیسائی اور مسلمان قراقوں کا یہ کروہ موجودہ حالات کے تحت ذہبی تعصب کا شکار نہیں ہوں مے؟"

"ال موضوع پر ہم مزید جزئیات مطے کرلیں ہے۔ یہ کام کمل منصوبہ بندی سے ہی شروع کیا جائے گا۔" قلعہ دارنے تجویز دی۔

" کی بتاؤں، میں نے بھی کئی بار قزاقیت اختیار کرنے کا سوچالیکن بار بروسہ سے پھے ڈرگلا ہے۔ اس کے بارے میں بنی سنا ہے کہ وہ "عقاب آب" ہے۔ اس کی موجودگی میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرے ذہن میں قزاقیت کے کئی نادر منصوبے بھی ہیں۔ اگر ہم دونوں مل کر کام کریں تو ہمیں ترتی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔" صالح کام کریں تو ہمیں ترتی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔" صالح نے سرگوشی میں کہا۔

قلعہ دار مزید پر جوش ہوگیا اور ملائمت سے صالح کو کہنے لگا۔

"آج ہے تم میرے مہمان ہو۔ ہم مشتر کہ منصوبہ بندی ہے کوئی بہتر حل نکال لیں مے۔"

صالح اس پیشکش پر قدرے پرسکون ہو گمیا۔ اسے اسے مقعد میں جزوی طور پر کامیابی حاصل ہوگئ تھی۔ وہ

تونس سے تجارتی سفر کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔'' صالح بڑی معصومیت سے بولا۔

وہ قلعہ دار کو اپنی سادگی ویے وقونی کا بھر پور تا تر دے رہاتھا۔اس کی میکوشش کا میاب بھی رہی ۔قلعہ دار نے اس سے بوچھا۔

'' تمہارے دونوں جہازوں پرتقریباً تین درجن چپو بردار ..موجود ہیں۔اس کے علاوہ دو درجن سے زائد دیگر کاموں پر ہاموراقراد بھی شامل ہیں۔ان کاخرج کہاں سے پوراکرتے ہو؟''

" دورتے کی دولت سے کام چلا لیتا ہوں ہیں۔" وہ ای سادگی ہے کہنے لگا۔

''تہارے جہازوں پر تلواروں' نیزوں اور بندوقوں جیسا روایق اسلح بھی موجود ہے لیکن انہیں و کھ کر گمان یہی ہوتا ہے کہ انہیں صرف احتیاطاً رکھا محیا ہے اوران سے سیح طرح کام لینا کسی کوآتا ہی نہیں۔''

'' ہتھیار جب ہاتھ میں آئیں تو جلانے بھی آئی جاتے ہیں۔''صالح رئیس نے ایک بار پھروہی بے نازی جنائی۔

"ان دونوں جہاز وں کو ہمارے ہاتھ فروخت کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟" قلعہ دارنے استفسار کیا۔
"دیکیسی ہات کہی تم نے؟ ہم اپنی روزی کا ذریعہ کیے فروخت کرسکتے ہیں بھلا؟" وہ برک گیا۔

"تجارت میں کیا رکھا ہے؟ آج کل تو ہس ایک ہی فراق در ایع کمائی غالب ہے ..... بحری قزاتی ۔اس بارے میں کیا خیال ہے دیے؟"

قلعہ دار کا بیسوال من کرصالح قدرے سنجل کیا اور ایک توقف سے کہنے لگا۔

''یہ توشاہی پیشہ ہے میرے بھائی! آج کل بڑے بڑے بادشاہوں نے قزاقوں کواجرت پر ملازم بنار کھا ہے جوابٹی جان خطرے میں ڈالے ان بادشاہوں کی تجوریاں بھرتے بھرتے ہیں۔''

تکعددارکو پہلی باراس کے جواب نے اچھنے میں متلاکیا۔ "متم تو خاصے باخبرانسان ہو۔"

"دو جہاز سمندر میں لے کر اترے ہیں تو بنیادی معلومات کے بغیر کیے میکام شروع کرسکتے ہتھے۔"وہ ایک بار پھرسادگی میں پلیٹ گہیا۔

" تہمار العلق كى لسل سے ہے؟" قلعہ دار نے پوچھا۔
" نومسلم مول ليكن ذہنى طور براب بھى عيسايت سے
" كى متاثر مول اب تو بھى بھى اپنے تيلے كى عجلت پر ملال بھى

سينس ذائجسك ﴿ 23 ﴾ ستمبر 2022ء

قلعہ دار کا مہمان بن کر تیونس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرسکتا تھا۔ اس نے قلعہ دار کو مزید شیشے میں اتار نے کے لیے کہا۔

''ہم فی الوقت اپنا کام بانٹ لیتے ہیں۔تم عیمائی
تاجروں کو میرے جہازوں پر سفر کی ترغیب دو۔ میں
مسلمانوں کو آمادہ کراوں گالیکن ایک بات اور ذہن میں
رکھنا۔اس کام میں جلد بازی کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ
می تک تجارتی سفر کے لیے بیموسم مناسب نہیں ہے۔''

ال بیشکش اورانداز کا قلعه دار پرخاطرخواه اثر موا۔ اس نے فوری طور پرجواب دیا۔

"" تم تیونس میں میر تے مہمان ہوتہ ہیں کی بھی چیز کی کی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ سلے ساہیوں کا ایک دستہ رہا کرے گا۔ وہ بحری قزاتی میں بھی تمہارے مددگار ثابت ہوں گے۔"

صالح بیرمعا ملات طے کر کے قدر سے پُرسکون تو ہوگیا تھا تا ہم دل میں کہیں نہ کہیں ایک اور خدشہ بھی سرسرار ہا تھا کراسے بار بروسہ کا ساتھی ہونے کی حیثیت سے شاخت نہ کرلیا جائے۔ اس صورت میں صالح کا بنا بنا یا کھیل خراب ہوسکتا تھا۔ اسے بار بروسہ پر بہرصورت اپنی دھاک بھانا محقی۔ وہ تولس میں مسیحی اثرات کا خاتمہ کر کے اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواہش مند تھا۔ صالح یہاں کے ۔ حالات ومعاملات سے اسے کمل آگاہ کر کے سہولت کاربن جاتا تو یہ بات ثابت ہوجاتی کہ اس کی صلاحیتیں ورگوت اور صنعان سے کی طور بھی کم کہیں ہیں۔

اس سارے مل میں خدشہ صرف ایک ہی بات کا تھا کہ تیونس میں کی ایسے حض سے سامنا نہ ہوجائے جواس کا صورت آشا ہو۔ سوج بچار کے بعد اس نے اپنا کام ایک ایسے علاقے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا جہاں شاہ حسان کے خالف افراد رہتے تھے۔ ان علاقوں میں سرفہرست وہ مقام تھا جہاں '' قیروان'' کے لوگ کثیر تعداد میں رہائش پذیر تھے۔ اس نے قیروان کے شخ سے بھی ملاقات کی۔ پذیر تھے۔ اس نے قیروان کے شخ سے بھی ملاقات کی۔ اس کے ساتھ نماز ظہر کی ادائیگی کی۔ شخ نے صالح سے پُرتپاک انداز میں گفتگو کی ادر باتوں ہی باتوں میں اسے برتپاک انداز میں گفتگو کی ادر باتوں ہی باتوں میں اسے جائے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے عیسائی قلعہ وارکامہمان کیوں بنا ہوا ہے۔

جوابی طور پر صالح نے شیخ کواس واقعے کی طرف اشارہ کیا جب چارکس کے باج گزار شاہ حسان کے منہ پر ایک لڑکی نے نفرت اور حقارت سے تھوک دیا تھااور صالح کو

ای وقت اندازہ ہوگیا تھا کہ تونس میں رہنے کے لیے عیمائیوں کی پناہ بے مدخروری ہے۔

شیخ کو یہ منطق ناگوار تو گزری تاہم اس نے کسی ناخوشگوار بحث ہے گریز ہی کیا۔اس گفتگو کے دوران کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ایک شخص صالح کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ چند کموں بعددہ اس کے پاس آیا اور الجھ کر کہنے لگا۔

'' میں نے شاید تہتیں پہلے ہی کہیں دیکھ رکھا ہے۔'' صالح اس سوال پر قدرے گزیزا گیا۔ اپنی مہم کے اس نازک ترین موڑ پر وہ کسی خطرے کا متحمل نہیں ہوسکتا تھا۔وہ سنجل کریے نیازی ہے کہنے دگا۔

'' میں تجارت کے سلسلے میں اکثر یہاں آیا کرتا ہوں تب ہی کہیں دیکھ لیا ہوگا۔''

''نہیں،میراحانظہ اتنابھی کمزورنہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یا د ہے کہ اس وقت چارلس بھی یہیں موجود تھا۔'' وہ مزید الجھا۔

"جب شاہ حمان کو تخت نشین کیا گیا تھا، ان دنوں میں کہیں موجود تھا۔ شاید تب ہی دیکھا ہوگاتم نے ۔" صالح نے کھی مزید ہے نیازی کامظا ہرہ کیا۔

" ہاں، شایدتم درست ہی کہہ رہے ہو۔ بہت ہی ہولناک وقت تھا وہ۔ یہاں خون خرابے کی انتہا کردی گئی تھی۔اس نقصان عظیم کی یاد میں مسلمان آج بھی شاہ حسان مراست کرتے ہیں۔" وہ جمر جمرا کیا۔

''صرف لعنت ملامت سے کیا فائدہ؟ کیا تیونس بھر پیس ا تناباہمت کوئی بھی نہیں ہے کہ شاہ حسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کراسے فلا ثابت کرسکے یا اس کا تختہ الٹ کر کسی اصول پرست اور باضمیر شفس کو حکومت سونپ سکے؟'' صالح کی بات کمل ہوتے ہی قیروانی شیخ نے جنجلا کر کہا۔ مسالح کی بات کمل ہوتے ہی قیروانی شیخ نے جنجلا کر کہا۔ ''مجد میں ایسی باتیں کر کے کیوں شاہی عماب کا

نشانہ بنتا چاہتے ہو؟ ہوش نے ناخن لوکو کی۔'' صارح اس کی مات پر خاموش ہو کہا تا

صالح اس کی بات پر خاموش ہوگیا تا ہم نو وار دخف خاصا پُر جوش دکھائی دے رہاتھا۔

" آخر کب تک خاموش اور ہاتھ پر ہاتھ وهرے بیشے رہیں گے ہم؟ شاہ حسان کے خلاف محاذ آرائی اب بہت ضروری ہو چکی ہے۔"

''تم یہ باتیں علی الاعلان ایک اجنبی کے سامنے کیوں کررے ہو؟ کیاتمہیں ایک لمح کے لیے بھی یہ خیال وخوف محسوں نہیں ہور ہا کہ بیخض جاسوں بھی ہوسکتا ہے۔کیا خبریہ ہماری گفتگو عیسائی قلعہ دار تک پہنچا دے۔''فیخ نے کہا۔ عقابرآب

صالح کیدم چوکنا ہوگیا۔ اس کے لیے اب اپ منصوبے کے دوسرے جھے بڑ کمل کرتا بہت ضروری ہوگیا تھا۔ ''فیخ محتر م! میں نومسلم سہی تا ہم اسلام سے میری محبت کی طور بھی آپ لوگوں سے کم نہیں ہے اور پھر یہال کون ک خفیہ سازش پنپ رہی ہے جو آپ اتنا خوفز دہ ہور ہے ہیں؟'' ''بہتر نہی ہے کہ تم دونوں آج شام میرے ڈیرے پر آجا ؤ۔ وہاں ہم بلاخوف وخطر گفتگو کر سکیں گے۔'' شیخ نے دوبارہ ٹوکا۔

دوبارہ ٹوکا۔ صالح رئیس خاموش ہوگیا۔ اس نے مغرب کی نماز بھی مجد میں اداکی اور شیخ کے ہمراہ ڈیرے پردوانہ ہوگیا۔ وہاں موجود افراد نے اس کی خاصی آ دُ بھگت کی۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ وہ سجی حکومت مخالف افراد ہیں۔

کھی دیر بعد عشا کا دقت ہوگیا۔ اذان سے قبل
د ہاں چالیں 'پینٹالیس سالہ ایک شخص بھی چلا آیا۔ اس بہتہ
قامت اور کشے ہوئے جسم کے حال شخص کا بھی نے احترام
وگر مجوثی سے استقبال کیا۔عشا کی نماز باجماعت ادا ہونے
کے بعد ڈیرے کا بھا ٹک بند کردیا گیا۔حاضر۔ من کے انداز
واطواراب بے حد شجیدہ ہو چکے تھے۔ نو وار دخص نے محفل
کی ضدارت سنجال لی۔ اس کے اشارے پرشخ نے تیونس
کی ضدارت سنجال لی۔ اس کے اشارے پرشخ نے تیونس
میں عام مسلمانوں کی سوج والجھنوں سے آگاہ کرتے ہوئے
خیرالدین بار بروسہ کا ڈکر بھی کیا جو مسلمانوں کے عدم تعاون
سے ہی اب تک اپ مقصد میں ناکام ہوا تھا۔ اس کا نتیج بھی
مسلمانوں کی بربادی کی صورت میں ہی نکلا تھا۔

سربراہ محفل بیساری گفتگو بہت انہاک سے من رہا تھا۔ ای اثناء میں معجد میں ملنے والاقحض اپنی نشست سے اٹھااورشنخ سے اجازت لے کر کہنے لگا۔

'' محترم! اس ناچیز کی رائے یہ ہے کہ تیونس میں ہلچل بر پا ہونے کا وقت بہت قریب ہے۔ میں نے اس اجنبی مہمان کوشاخت کرلیا ہے۔ یہ خیر الدین بار بروسہ کا ساتھی صالح رئیس ہے جونہ جانے کس مصلحت کے تحت اپنی شاخت پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ میر کی خواہش ہے کہ یہ ہم پر بھر پور اعماد کرے اور یہاں آ مدکا مقصد کھل کریان کرے۔''

ای انکشاف پرسجی کی گردنیں بیک وقت صالح کی طرف مرکئیں۔نظروں میں بے پناہ مرت جوش اور امید ہلکورے کھاتی وکی ایس کے لیے اب مزید ہلکورے کھاتی وکھائی دینے لکی تھی۔صالح کے لیے اب مزید اداکاری کا مظاہرہ ممکن نہیں رہا تھا۔وہ بھی اپنی تشست سے اٹھااور متانت سے کہنے لگا۔

''میں اپنے اس بھائی کی یا دواشت کی داد دیتا ہوں کہ اس نے میری ہزار ہا کوشٹوں کے باوجود جھے بیجان لیا۔
میں یہاں تازہ ترین حالات کا جائزہ لینے ہی آیا ہوں۔
صورت حال مجھاس طرح ہے کہ چارس کو الجزائر میں بری طرح تا کا می کا سامنا کرتا پڑا ہے۔ خیر الدین، حسن آغا کی مدد کے لیے ہی ڈیڑھ سو جہازوں کے ہمراہ یہاں آیا تھا۔
قدرت نے اس بساط کو اس طرح لیٹا کہ عقل ہی دنگ رہ قدرت نے اس بساط کو اس طرح لیٹا کہ عقل ہی دنگ رہ گئی۔ خیر الدین اس وقت رہوڈ زمیں موسم کی بہتری کا منتظر کئی۔ خیر الدین اس وقت رہوڈ زمیں موسم کی بہتری کا منتظر ہے۔ اس نے جھے یہاں بھیجا ہے کہ حالات کا اچھی طرح جائزہ لے کراہے آگاہ کروں۔ اس صورت میں وہ یہاں جائزہ لے کراہے آگاہ کروں۔ اس صورت میں وہ یہاں جائزہ لے کراہے آگاہ کروں۔ اس صورت میں وہ یہاں جائزہ کے کراہے آگاہ کروں۔ اس صورت میں وہ یہاں کے قدم اکھاڑ سکے گا۔''

اس کی بات ممل ہوتے ہی ایک ادر شخص اٹھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا۔

'' مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تمہیں عیسائیوں کے قلع میں قیام کی کیا ضرورت تھی؟''

''جواب بہت سادہ ہے میرے عزیز! میں نے ان
پر اپنا اعتماد قائم کیا ہے۔ وہ میری طرف سے بے فکر
ہوجا تیں گے۔ اس صورت میں ان کے اندرونی رازوں
سے واقفیت ملے گی۔ مجھے دونوں جانب سے جیسے ہی
طالات موافق نظر آئیں گے، خیر الدین کو اپنے بحری
بیڑے کے ساتھ یہاں آنے کا پیغام بھیج دوں گا۔ اس کی
بیڑے کے ساتھ یہاں آنے کا پیغام بھیج دوں گا۔ اس کی
آمدے بعد ہم پہلے الجزائر اور پھرا ندلس کے جنوبی ساحلی
شہروں کی جانب بڑھیں گے۔ اب ہم دہمن کی سرز مین میں
جنگیں برپاکریں گے۔ چارس اور اس کے باج گزاروں کو
مزید ڈھیل دینا کی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔' وہ
مزید ڈھیل دینا کی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔' وہ

" تمہاری بات بجھ میں آتی ہے۔" قیروانی شیخ نے جواب دیا۔" میں تہمیں برضانت دیتا ہوں کہ مقامی افراد کی حمایت اور حالات سے تمہیں کمل آگاہ کریں گے۔ خیر الدین بار بروسہ کی یہاں آبداب بہت ضروری ہوگئی ہے۔ ویت میرا اندازہ ہے کہ تونی افراد کی اکثریت موجودہ حکومت کی مخالف ہے۔ وقت پڑنے پر وہ ہمارا بھر پور ماتھدیں گے۔"

''آپسب بیدها بھی ضرور کیجے کہ موکی حالات بھی کچھ موافق ہوجا کیں۔ خیر الدین بار بروسہ بلا تامل و تاخیر آپ کی مدد کے لیے یہاں چلاآئے گا۔''صالح پرعزم تھا۔ اس کی مدد کے لیے یہاں چلاآئے گا۔''صالح پرعزم تھا۔ اس کی محالیک اور محض بر ملا کہ اٹھا۔

" ارب ركوبهم نے بہلے اس ليے مستر د كما تھا كدوه

خانہ بدوش ترک حکومت کا نمائندہ تھا۔ عرب چونکہ ترکول سے نفرت کرتے ہیں اس لیے خدشہ ہے کہ اس بار بھی الی اس منانہ کرنا پڑجائے۔''

'' آہ ۔۔۔۔۔اس تعصب اور سلی منافرت نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں جیوڑا۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے کہتم تیوس کے مقامی افراد قسطنطنیہ کی مسلم حکومت سے تو عناور کھتے ہو جبکہ اندلس کی مسلم دشمن حکومت پر کمل اعتماد جتاتے ہو۔''

" میں آپ کی اس بات سے بالکل منفل ہوں۔" اس مخف نے کہا۔" میں یہی تو چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن افراد کے ذہنوں میں بھی یہ بات اچھی طرح نقش ہوجائے۔ وہ سابقہ غلطی دہرانے کی حماقت نہ کریں۔ وہ سجی ایک حقیقت اچھی طرح جان لیس کہ خیر الدین بار بروسہ ترک ہے نہ عرب ۔ وہ محض مسلمان ہونے اور انسانیت کے ناتے ہماری مدوکر دہا ہے۔"

ہے ہماری مدوکررہاہے۔'' ''بالکل ایسا ہی ہے۔'' صالح رئیس نے جواب دیا۔ ''میں خود ایک عرب ہوں لیکن ترکوں کے ساتھ دلی طور پر شریک ہوکر عیسائیوں سے جنگ کررہا ہوں اور ان شاء اللہ

میشه کرتار ہوں گا۔''

"تو پھراب صورت حال ہے ہے کہ اگر ہم شاہ حمان کے خلاف مزاحت کریں تو جارلس کی تباہی اور موجودہ حالت کے خلاف مزاحت کریں تو جارلس کی تباہی اور موجودہ حالت کے باعث قلعے کی عیمانی فوج اپنے مرکز سے بالکل کوئی مد دحاصل نہیں کرسکے گی ۔ اس طرح ہمیں اپنے مقعد میں بہت جلد کا میا بی حاصل ہوجائے گی ۔ خیرالدین تیونس سے جرالٹر تک بیج سے عیمائیوں کے خلاف کارروائی کر کے افریقا کا پورا علاقہ ان موذیوں سے پاک کردے گا۔ 'تیروائی شیخ نے اعادہ کیا۔

مسالح رئیس نے اس بات کی تائید کی اور ان سے
روائی کی اجازت جابی ۔ اسے خدشہ تھا کہ تاخیر کی صورت
میں قلعہ دار اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھے گا۔
قیروانی شخ نے اسے اصرار کر کے وہاں شب بسری کے لیے
روک لیا۔ اس رات دیگر افر ادکی روائی کے بعد قیروانی تخ
اور صالح ایک بار پھر محو گفتگو ہو گئے۔ اس گفتگو کا مرکز عالم
اسلام کی بے حی عیمائیوں کا اتحاد و نہ بی جنون مسلمانوں کا
باہمی نفاق و تعصب اور خیر الدین کی مخلصانہ ہے لوث
کاوشوں کے ساتھ اس امر پر بھی زور تھا کہ مسلمانوں کو
از سرنو برتری حاصل کرنے کے لیے بحری قوت میں اضافے
کی بہت ضرورت ہے۔ سلطنت عمانیہ کی طاقت بھی بحری
برتری کی مرہون منت بی تھی۔ اس لیے سیحی دنیا ان سے

فاکف بھی رہتی ۔عرب ای لیے آج زیردست اور گردش کا شکار سے ۔ آگر ان کے پاس بھی بحری توت ہوتی تو اندلس کبھی ان پر فالب نہ آپا تا اور آگر غلبے کی کوشش کرتا تو منہ تو رہ بھی یا بی لیتا۔ صالح رئیس اس گفتگو کے دور ان قیروائی شیخ کی فراست دور اندلیثی اور معالمہ نہی پر کھلہ بہ کھلہ جھلہ حیرت زدہ بھی ہور ہا تھا۔ شیخ کا بیا بھی کہنا تھا کہ تیونس کی جکومت تبدیل ہونے کی صورت میں بار بروسہ کو یہاں جہاز منازی کا کارفانہ لاز ما تائم کرنا جا ہے۔ اس صورت میں مقای نوجوان بحریہ کی تربیت حاصل کر سکیس کے۔ اس متعبل اب قدرے باشعور اور باہم لوگوں کے تیونس کا مستقبل اب قدرے باشعور اور باہم لوگوں کے باتھوں میں پروان چر حتاد کھائی دے رہا تھا۔ خیر الدین بھی مقلمتی میں جات سے اس صورت حال سے آگا تی کے بعد بہت خوش اور معلمتی میں ج

وہ رات ای گفتگو اور منعوبہ سازی میں بیت گی۔ مبح کی نماز کے بعد جب صالح قلع میں بنچا تو قلعہ دار نے خاصے تیکھے چونوں سے اس کا استقبال کیا۔

"کہاں تھے آرات ہم ؟ میں نے تہادا کانی انظار کیا۔"
"مقامی تاجروں سے ل کر انہیں اعماد میں لینے کی
کوشش کرتارہا۔ متعلق قریب میں یہ نوگ ہمارے لیے بہت
کارآ ما تا ہت ہوں گے۔" مسائے نے طے شدہ جواب دیا۔
"اچھا! قیروانی شیخ کب ہے تا جرہوگیا و لیے؟ بچھ تو
مصدقہ اطلاع کی ہے کہ تو اس ہے مجد میں کانی دیر تک

مصدقہ اطلاع می ہے لہ تو اس سے مجد س 60 ویر مک باتیں کرتا رہا ہے۔ وہاں کسی شخص نے تجھ سے پہلے بھی ملاقات کا دعویٰ بھی کیا ہے۔''

قلعہ دار کے اس جواب سے مسالے کویقین ہوگیا کہ اس کے جاسوس یقینا مسلمانوں کے بھیس میں ہر جگہ ہی موجود ہیں۔صالح نے بے نیازی سے جواب دیا۔

" ہاں، ایسا کھی کہتو رہا تھا دہ۔ خیر، میں ایک تاجر ہوں مختلف علاقوں میں میری آمد ورفت جاری رہتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہیں دیکھ ہی لیا ہو جھے۔"

سے سب بوت ہے ایک آ نکھنین بھاتا۔ اسے یہاں کے انتشار پندوں کی تحریک کا نمائندہ ہی مجھ لو۔ اگر اس سے انتشار پندوں کی تحریک کا نمائندہ ہی مجھ گا۔ ہوسکتا ہے ربط بڑھا و کے توشاہ تجھے بھی اس کا رکن سمجھ گا۔ ہوسکتا ہے ردگل کے طور پر تجھے ملک بدر کردے یا کہیں قید کرکے تیراہ جود ہی فراموش کر بیٹھے۔ اس صورت میں توجائے گئے برس قید فانے میں گل امراتارے گا۔"

سېنسدانجست 🍪 26 🌦 ستمبر 2022ء

" تیری بات اپنی جگه درست بی کین اس جیسے لوگ ای میری اولین ترجیج ہیں۔ اگر ان ساز شیوں کو طاقتور بنادیا جائے تو یہ حکومت سے الجھ جائیں گے۔ اس محکش سے جمیں فائدہ پنچے گا۔ میں ان عناصر کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانا چاہوں گا۔ میں ان عناصر کو زیادہ

"میں یہاں کے حالات سے زیادہ آگاہ نہیں ہوں۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ انظامی معاملات میں بالکل دفل نہ دیں کوئکہ شاہ کو ہم سے کوئی شکایت پیدائہیں ہونا حاسے۔" قلعددار نے سمجھایا۔

چاہیے۔'' قلعہ دار نے سمجھایا۔

\* دمیں تیرے انداز فکر سے متفق نہیں ہوں کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ شہر میں انتشار بڑھنے کی صورت میں حکومت کمزور ہوگی۔ بادشاہ کولا محالہ طور پرتمہاری ضرورت پیش آئے گی اور نیجنا تم یہاں اپنی سوچ سے بھی زیادہ نوائد حاصل کرلو گے۔''

صالح کی اس دلیل پر قلعہ دار ایک بار پھرسوچ میں

پڑگیا۔ بعد ازال اس نے اپنے چند ساتھیوں سے بھی
مشاورت کی۔ بھی کوصالح رئیس کی یہ تجویز بہت پند آئی۔
موجودہ حالات ان کے سامنے ہی تھے۔ چارس اپنے
مصائب کی وجہ سے کوئی مدو فراہم کرنے سے قاصر تھا۔
مناسب بہی تھا کہ تیونس میں زیادہ سے زیادہ بالواسط دخل
مناسب بہی تھا کہ تیونس میں زیادہ سے زیادہ بالواسط دخل
انتخاب تھا۔ قلعہ دار نے اسے حکومت کے خلاف سازشوں
انتخاب تھا۔ قلعہ دار نے اسے حکومت کے خلاف سازشوں
کی اجازت دے دی تاکہ شاہ حسان فتنوں پر قابو پانے کے
لیے قلعہ دار کی مدو طلب کر ہے۔ تیونس میں انتشار پیدا
کی اجازت دی مدو طلب کر ہے۔ تیونس میں انتشار پیدا
لامالہ طور پر کسی بہتر اور پُرامن مقام کی طرف نقل مکانی
مونے کا ایک فا کدہ یہ بھی ہوتا کہ مقامی محرورت ناگزیر
لامالہ طور پر کسی بہتر اور پُرامن مقام کی طرف نقل مکانی
میں۔ ان کی منتقل کے دوران بحری قزاتی کا سلسلہ بھی شروع
میں۔ ان کی منتقل کے دوران بحری قزاتی کا سلسلہ بھی شروع

العددار کی جانب سے مطمئن ہوکرصالے، قیروانی شخ کے پاس پہنچ کیا جہاں اس لیح ایک خصوصی مجلس مشاورت رواں تھی۔ موضوع بحث بہرحال شاہ جسان ہی تھا۔ اب ایک ٹی تجویز بھی زیر غور تھی کہ شاہ حسان کے بجائے اقتدار اس کے بیٹے '' محید'' کو خطل کردیا جائے۔ شاہ حسان کا وجود اب اللی تونس کے لیے نا قابل برداشت ہو چکا تھا۔ صالح کواس مجلس میں کئی سر برآ وردہ افراد بھی دکھائی دے دے ہے۔ وہ ہرایک کا بغور جائزہ لیتے ایک چرے کو

و کھے کر بے طرح جو نکا۔ اس کے سامنے شہر اوہ حمید موجود

تھا۔ گویا وہ بھی اپنے والد کے خلاف سازشی منصوبے میں مکمل طور پرشریک تھا۔ ای لمح صالح کوبھی وہ اپنی جانب ای طرح چونک کرمتوجہ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ قیروانی شیخ کی طرف جھکا اور راز دار انہ انداز میں دریا فت کیا۔

"" کون ہے ہے خض؟ آج سے پہلے تو ہے کہی یہاں

وکھائی نہیں دیا۔''

تخ نے در دیدہ نظروں سے مندصدر پر براجمان اس بہت قامت اور کھے ہوئے حص کی جانب دیکھا۔ صالح کی حیات بھی ای سمت مبدول ہوگئیں۔ وہ اب اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا تھا۔ بظاہر معمولی دکھائی دینے والا وہ خض ' مہایت غیر معمولی تھا۔ اس کا شار تیوس کے صف اول کے تاجرول میں ہوتا تھا۔ اس کا شار تیوس کے حسان کا مثیر خاص بھی تھا۔ اس کا کردار بھی کم وہیش صالح حیان کا مثیر میں کرتا۔ شاہ حسان کو بھین دلاتا کہ عقریب عبدای تھا۔ وہ بحیثیت مثیر در بار میں سازشیوں کے فلاف سازشیوں کا قلع قبع ہوجائے گا۔ دوسری جانب اس نے سنزادہ جمید کی سر پرتی اور راہنمائی بھی سنجال رکھی تھی۔ وہ شہزادہ جمید کی سر پرتی اور راہنمائی بھی سنجال رکھی تھی۔ وہ شہزادہ جمید کی سر پرتی اور راہنمائی بھی سنجال رکھی تھی۔ وہ شہزادہ جمید کی سر پرتی اور راہنمائی بھی سنجال رکھی تھی۔ وہ شہزادہ ہے کے سوال کا جواب بھی صعد نے بی دیا اور صالح شہزادے کے سوال کا جواب بھی صعد نے بی دیا اور صالح شہزادے کے سوال کا جواب بھی صعد نے بی دیا اور صالح شہزادے کے سوال کا جواب بھی صعد نے بی دیا اور صالح شہزادے کے سوال کا جواب بھی صعد نے بی دیا اور صالح شہر کو سازت کی دول کر دول تے ہوئے کہا۔

''اسے قدرت کی جانب سے ایک تخد سمجھ لیجے۔ یہ بہت سے قفلوں کی ننجی ہے۔ وقت پڑنے پر ہمیں سلطنتِ مثانیہ کی مدد دلواسکتا ہے۔ ہسپانیہ کونا کوں چنے چیواسکتا ہے۔ اور ہمیں بھی موجودہ بحران سے نہایت خوش اسلو بی سے نکال سکتا ہے۔''

'' میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آپ لوگ کی اجنی پراتی جلدی اعتبار کیے کرسکتے ہیں؟ میرے والد کاعلم نہیں ہے کیا آپ کو؟ وہ اپنے چاسوسوں کو نہایت یا ہرانہ انداز میں استعال کرسکتے ہیں۔ اگر بھی ہمارا یم نصوبہ لل از وقت ان کے علم میں آگیا تو مجھسمیت ہرایک محص بھیا تک انجام سے دو چار ہوگا۔'' شہز ادہ مضطرب تھا۔

صالح رئیس اس کی کیفیات بہ خوبی مجھ رہا تھا۔اس نے نہایت متانت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔

" آپ کے خدشات بالکل بجا ہیں لیکن میرے بارے میں قطعی بے فکر رہیں۔ میری گواہی وقت خود ہی دے گا۔ میں آپ سے اس حد تک تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں کہ شاہ حسان کے تی میں قلع میں موجود عیسائی فوج کو کرکت میں آنے سے روک دوں گا۔''

''اے عرب ملاح! تم شاید کی نشے کے عادی ہو درندا تنے بڑے دعوے نہ کرتے۔''

شہزادے کی اس بات پرصدیے چین ہوگیا۔ اس کا یہ انداز صالح رئیس کونا گوارگز رتا توعین ممکن تھا کہ وہ ان کی مدد ہے ہی ہاتھ اٹھالیتا۔ قیروانی فیخ کی کیفیات بھی کم وہیش یمی تھیں۔ اس نے شیز ادے کوئنا طب کرکے کہا۔

یمی تھیں۔اس نے شہز ادے کو نخاطب کر کے کہا۔ ''اگر آپ کو کمی قسم کے تحفظات ہیں تو ہم آپ کو شاہ حیان کی معز ولی تک کہیں رو پوش کردیتے ہیں۔''

''یمی بہتر ہے۔موجودہ عالات ووا قعات کے تحت میں کسی پر اعتبار نہیں کرسکتا .....کسی ایک پر بھی نہیں۔'' اس نے دونوک کہا۔

صرکاچرہ متغیر ہوگیا۔اے حقیقتایہ بات ناگوارگزری تھی کہ ان کے خلوص وتعاون کے باوجودشہزادے کوان پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس نے خاموثی سے قیروانی شیخ کو شہزادے کے ساتھ جانے کا اشارہ کردیا۔ان کے جاتے ہی صالح رئیس نے بدمزگی سے کہا۔

"" معزولی معاف محرم! مجھے توشاہ حسان کی معزولی اور شہزاد ۔ کو تخت نشین کرنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آر ہا۔ شہزادہ اعصابی طور پر مضبوط ہی نہیں۔ "

''فائدہ تو بہر حال ہوگا۔'' صدنے معنی خیزی سے کہا۔'' شاہ حیان، چارلس کا باج گزار ہے۔اس کے بیٹے کو اقتد ارسو نینے کا مطلب در حقیقت عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اس طرح ہم تیونس میں مکمل اسلامی طرز حکومت اوراصلاحات نافذ کر شکیس مے ''

صالح رئیس یہ بات بن کر خامون ہوگیا۔ اس کے دل ور ماغ میں ایک کفاش ہر پاتھی۔ وہ بنیادی طور پر کسی تولی پر ہمر وسانہیں کرتا تھا۔ اللِ قیروان کی اسلام پندی اور حب الوطنی پراسے رتی ہمر شبہیں تھا۔ تا ہم مجموی طور پران کی اکثریت کمی اور سیاسی المور کی مجھی ہو جھ سے محروم تھی۔ دوسری اکثریت کمی اور سیاسی المور کی مجھی ہو جھ سے محروم تھی۔ دوسری جانب سلطنت عنانہ سے بیزاری میں بھی ہرگز رتے دن کے ساتھ اضاف ہور ہا تھا۔ اس کے وجود میں اب قوم پرسی کا عضر ماتھ خالب آنے لگا تھا۔ عرب ہونے کی حیثیت سے اسے خانہ بدوش ترکوں کی اساتھ بدوش ترکوں کی زیر دی مجرور تھا کہ فیر الدین بار بروسہ بدوش ترکوں کا ساتھ نے سلطنت عنانہ کوا بنا سر پرست بنایا ہوا تھا۔ ول میں کہیں ایک بیڈوا ہش بھی بنیتی تھی کہوہ فیرالدین کی مدد سے عربوں کو ایک سی متحد کر کے آئیس اپنی تقدیر پر مختار و غالب بنادے۔

صالح كو ابني سوچول مين الجفي و كيه كر صمر شديد

مضطرب ہو گیا۔ اے گمان ہونے لگا کہ صالح شہزادے کی باتوں سے بدخن ہوکرا پناارادہ ترک نہ کردے۔ بیصورت حال ان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوتی۔

''کیا بات ہے؟ اس قدر الجھے ہوئے کیوں ہو؟'' صہ زتشریش سین افت کیا

صدنے تشویش سے دریافت کیا۔

''فی الوقت تو تیونس کے متعقبل پر چھائے تاریک
بادلوں کی بابت فکر مند ہوں۔ شہز ادے کوافقہ ارل جانے کی
صورت میں بھی مجھے حالات بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔
ہیانیہ سے اس قدر آسانی سے نجات نہیں ملے گ۔ ان کا
قلعہا در فوج تو پھر بھی یہیں موجو درہے گ۔''اس نے صاف
گوئی سے کہا۔

''کمیا آپ سیجے ہیں کہ ہم اس قدر محنت خوائخواہ ہی کررہے ہیں؟ شہزاد کواقتد ارسونب دینے کے بعد بارہ اہم عہد یداروں پرمشمل ایک مجلس مشاورت قائم کی جائے گ۔ حکومتی فیصلے اس مجلس کے ہاتھ میں ہوں گے۔'' وہ جلدی سے بولا۔

" ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو جو مناسب گے، کر کیجے گا۔ میراکا مصرف اتناہے کہ عیسائی فوج کوشاہ حسان کی مدد سے روکوں۔ اس کے بعد سب پھھ آپ کے ہی ذے۔ ساہ کریں یا سفید۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہاں، البتہ مستقبل میں بھی جماری مدد کی ضرورت ہوتی کوئی پیغام بھجوا دیجے گا۔ "صالح نے بیز ارک سے کہا۔

صد کا اضطراب سوائر ہوگیا۔ وہ اس کے قریب ہوا اورراز داراندانداز میں کہنے لگا۔

"خناب! ایما مت کیجےگا۔ ہم دونوں ہی کا تعلق عرب نسل سے ہے۔ اس ناتے ہمارا روحانی رشتہ زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کم از کم میری تو بیشد یدخواہش ہے کہ تیونس میں آنے والے اس مکنہ انقلاب کی دید کے لیے آپ اختیام تک ہمارے ساتھ رہیں۔ باتی رہی بات مدد کی ، تو وہ آپ ہی کے توسط سے حاصل کی جاتی رہی بات مدد کی ، تو وہ آپ ہی کے توسط سے حاصل کی جاتی رہے گی۔"

صدی اس بات نے صالح کے وجود میں د بی چنگاری کو ایک شعلہ بنا کر بھڑکا دیا۔ اس لمعے ذبن میں ایک بی سوچ تھی کہ قدرت اسے اپنے ارادوں کی تکمیل کا ایک سنہری موقع فراہم کررہی ہے۔ عرب اتحاد کے نام پر افتدار عاصل کرکے وہ ایسے بھی اقدامات کرسکتا ہے جس کے حواب جانے کتنی مدت ہے آگھوں میں بسے سے۔ عربوں کے لیے جہاز سازی کے کارخانے عربوں کی علیحدہ بحریہ شام سے طنجہ تک کی بندرگا ہوں پرعربوں کا تسلط ایک ایسا

خواب تھا جے صالح رئیس سلطنت عثانیہ کے ماتحت خیر الدین پیالی پاشا اور در گوت کی موجودگی میں کمل کر ہی نہیں سکتا تھا۔اسے در گوت اور صنعان کے سامنے اپنی صلاحیتوں کی نظر اندازی ہمیشہ خاربن کر چھتی تھی۔ وہ انقلابی لحات محبت و خلوص اور جدو جہدا یک ہی بلی میں نظر انداز کر دیں۔ محبت و خلوص اور جدو جہدا یک ہی بلی میں نظر انداز کر دیں۔ عرب اتحاد اور عرب بحریہ کے علیحدہ قیام نے بصارت ہی شہیں بلکہ بصیرت کو بھی چکا جوند کر دیا تھا۔اسے اپنا و جودشام مطاقب تک کی طویل ترین ساحلی پئی کا بلاشر کت غیرے اور طاقتور ترین حکمر ان محبول ہونے لگا۔ دل ود ماغ پر ایک ہی صوح وستک دے دہ کی تھی کہ قدرت نے اسے بہترین وقت پر تین ساحلی جن ساحی بیترین منافر ان کے ساتھ پر تین ساحل کی طویل ترین مطاحیتیں منوانے کے ساتھ پر تین ساحل کر سکتا ہے۔ وہ یہاں اپنی صلاحیتیں منوانے کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔

ان خیالات ہے مغلوب ہوکراس نے صدکو کمل یقین دہانی کروائی کہ وہ تیونس کے حالات میں تبدیلی کے لیے ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیاد ہے۔ اس اشاء میں قیروانی شخ بھی وہاں چلا آیا اور صالح سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا۔

"شہزادہ کی اجنی پر اعتبار کرنے سے خاکف تھا۔ میرے عزیز! وہ اس وقت اپنی ذہنی کیفیات کی وجہ سے شدید تحفظات کا شکار ہے۔"

" مالح نے مالے کہ میں اس کی کیفیات سمجھ سکتا ہوں۔" صالح نے متانت سے کہا۔ " عین ممکن ہے کہتم دونوں بھی میرے بارے میں ایما ہی کچھ سوچتے ہو۔ میں نے چند لمحے پہلے تونس سے جانے کا ارادہ جنایا اور اب یہاں قیام کا فیصلہ کرلیا ہے۔ اس کشکش برتم دونوں بھی یقینا مشتبر ہو کے لیکن اب میں مہیں کی دھو کے میں نہیں رکھوں گا۔میرے ذہن نے عرب اتجاد کا خیال بھایا ہے۔ میں ترکوں کے مقالیے میں ایک الگ بحریة تائم کرنا چاہتا ہوں۔"

"نوب! اس طرح تو ہم ترکوں کے تسلط ہے آزاد ہوجا کیں گے۔ عرب دنیا میں بار بروسہ جیسا نام بھی پیدا کرسلیں گے۔ "قیروانی شخ کے خواب بھی مکدم عود آئے۔ اگلے کچھ لیمے وہ شاہ حسان کی معزولی کے مراحل کی حکمت عملی طے کرتے رہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وزراءاور ملطانی عہد یداران کو غائب کردیا جائے۔ اس کے بعدان میں سے کوئی ایک شخص شاہ حسان سے بیٹے کے حق میں حکومت سے دستمرداری کا مطالبہ کردے۔ شاہ تھی طور پر یہ

بات تسلیم نمیں کرے گا ادر اپنی فوج حرکت میں لے آتا۔ فوج بھی اس کا ساتھ نہ دیت ۔ پھروہ لحہ آتا جب وہ عیسائی فوج سے مدد طلب کرتا۔ وہ محاذ صالح کے زیر کمان ہوتا۔ عیسائی سپاہ بھی اس کا ساتھ نہ دیتی اور یوں شہزادہ حمیہ بہ آسانی مندافتد ارسنجال لیتا۔

صائح نے البتہ اس موقع پر ایک اور خدشے کا اظہار کرتے ہوئے ان کی توجہ شہزادہ حمید کی جانب مبذول کروائی۔ متقبل قریب میں اگر وہ ان کے زیر اثر رہنے سے انکاری ہوجا تا تو سارامنصوبہ ہی چو بٹ ہوکر رہ جاتا۔ صالح کے نزویک بادشاہت کا وجود ہی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھالیکن المیہ نیر تھا کہ بادشاہت کے بغیر ملکی انتظام والفرام روال بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ صد نے ایک لیاتی توقف کے بعد جواب دیا۔

" تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہت کے بغیر بھی ملی انظام وانفرام روال رہ سکتا ہے۔ آج ہے ستر ہ اٹھارہ سوسال بل فنیقیہ کے تاجر حکمران تھے۔ ہمل کر برقۂ بینی بال اور ہسدروبال ان کے نامورسیسالارگزرے ہیں۔ان کا طرز حکومت بیتھا کہ سوافراد پر مشمل ایک جلس حکومت کرتی۔' حکومت بیتھا کہ سوافراد پر مشمل ایک جلس حکومت کرتی۔' نخوب! بیتجربہ تو ہم بھی کرسکتے ہیں۔' قیروانی شیخ پر جوش ہوا۔'' سو کے بجائے بچیس افراد پر مشمل جلس تھکیل دے لی جائے گی۔'

'' یہ تجویر بظاہر بہت خوش کن کیکن عملی طور پر نا قابلِ نفاذ ہے۔ بادشاہت کے اس دور میں بیک دفت اتنے بادشاہوں کی حکومت کون سلیم کرے گا؟''

صالح کے اس اعتراض پر قیروانی شخ اور صدایک بار

پھرسوچ میں جتلا ہو گئے تا ہم اس فیصلے کی حتی شکل شاہ حسان

گی معزولی تک مؤخر کردی گئی۔ اس ملاقات اور بحث و

محیص کے بعد انہوں نے اپنے منصوبوں پر عمل درآ مد کے
لیے کمر کس لی اور بنیا دی تکت فراموش کر بیٹے کہ شاہ حسان کے
اہلکارا نہی کے درمیان موجود ہتے۔ وہ اس سازشی اتحاد کی
خبریں بادشاہ کوفوری طور پر پہنچار ہے ہتے۔ شاہ حسان فی
الوقت کی مصلحت کے تحت ہی کوئی ردگل دیئے سے
الوقت کی مصلحت کے تحت ہی کوئی ردگل دیئے سے
گریزاں تھا۔ وہ انہیں کسی خاص دوت میں مشتر کہ طور پ
شکار کرنا جا ہتا تھا۔

دوسری جانب صالح رئیس مجی ایک حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے عملے میں خیر الدین بار بروسہ اور سلطان سلیمان کے خصوصی اہلکار موجود ہیں۔ وہ اس مہم کے آغاز سے ہی صالح کی تگرانی پر مامور تصالح السلطان سلیمان تک

عقاباب

صالح پر قومت بیندی کے غلے کی خبرسب سے پہلے پنجی۔
اس کے بعد بار بروسہ کے نمائندوں نے بھی بیاطلاع فراہم
کردی کہ ابتدائی چند روز دیانت دارانہ انداز میں کام
کرنے کے بعد صالح ''عرب اتحاد' کے در بے ہوگیا ہے۔
بار بروسہ کے لیے سب سے تکلیف دہ خبر بیر تھی کہ صالح
تیونس کی سیاست میں گلے گئے تک وصنس چکا ہے۔اس نے
سلطنت عثانیہ کورک خانہ بدوشوں کی حکومت قرار دے کر
اس کے مقابل عرب بحریہ کا قیام ضرور کی سمجھا ہے۔اگر کہی
قیام وہ سیجی بحریہ کے مقابلے میں کرتا تو بار بروسہ کے دلُّ
قیام وہ سیجی بحریہ کے مقابلے میں کرتا تو بار بروسہ کے دلُ

اس ذہن نور کے بعد اب صالح کابار بروسہ کی بحریہ میں شامل رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ خیر الدین کو بوجھل دل ود ماغ سے اب پچھاہم فیصلے کرنے تھے۔

\*\*

سلطان سلیمان اور خیر الدین تک چینی والی ان اطلاعات سے بے خرصالح اپنے خوابوں کی بخیل میں دوڑ دھوپ کرتا رہا۔ اس نے قلعہ دار کواس بات کے لیے راضی کرلیا کہ شاہ حیان کی جانب سے امداد طلب کیے جانے پر فوری رومل کا مظاہرہ نہ کر ہے۔ مدد کا بہلا وا دے کر وقت گزاری کرنے رہنا ہی بہتر تھا۔ اس دوران شہزادہ حمید اقتد ارسنجال لیتا۔ ایک کمزور اور ناتجربہ کا دفحق کی حکمرانی ان کے لیے بہت کارآ مدثابت ہوتی۔

قلعہ داراس کی ہاتوں سے قائل ہوگیا۔ پھےروز بعد مالح نے شہرادے سے ملاقات کی۔اسے قلعہ دار کے اپنی ذات پراعتا دادر اپنے اقدامات کے متعلق بتا کر ذاتی اعتبار میں اضافہ کرلیا۔ وہ دوطرفہ سیاست کے بیہ معاملات بہت خوش اسلولی سے روال رکھے ہوئے تھا۔

ان کوشوں میں من صالح کو پہلی برمزی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب اس کے ساتھیوں نے تیوس سے روائی کا اصرار شروع کردیا۔وہ تیوس میں اس کی صدر جہ دلیا ہیں کا در ہے۔ ہمر جال بے خبر نہیں تھے۔ ان میں "دوری" نامی ایک ہونائی نژادساتھی نے اسے بہتیرا سمجھایا کہ سلطنت عانیہ ملت اسلامیہ کی بہتری کے لیے ہی کوشاں ہے۔ اس سے کسی شم کا عناد رکھنا جائز نہیں۔ مالح نے اس کی کسی بھی بات پرکان نددھرے۔اس کی قوم پرتی اور تعصب اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ کسی شبت میں ہوتی اور تعصب اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ کسی شبت بہلوگی جانب دھیان جائز نہیں۔ بہلوگی جانب دھیان جائز نہیں کی بہلوگی جانب دھیان جائز ہیں میں ندد بتا۔اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ راشخ ہوچی تھی کہ ترک، اسلام کے نام پر

ان کے حکمران بن مکتے ہیں۔ وہ عرب علاقوں میں بھی ایخ میں استحصال این نمائندے حاکم بناتے ہیں۔ عربوں کا یہ استحصال مزید جاری نہیں رہنا چاہے تھا۔ نوری اس کے ان خیالات پردکھ و تاسف سے خاموش ہوکررہ گیا۔

صالح رئیس اپنے منصوبوں پر بہت برق رفاری سے عمل پیرا تھا۔ اس کے مشورے پر قیروانی شخ نے شہزادے کو ایک قار میں روبوش کردیا تاکہ بادشاہ کو معزول کرنے کے بعدائے بہ حفاظت حلیفوں کے مابین

محل میں پہنچا یا جاسکے۔

ایک طرف به سرگرمیال جاری تعین تو دوسری جانب شاہ حسان کو اس سازش میں ملوث باغیوں کی فہرست تھادی گئی۔ اس کے پاس ہی موجود صدکی رنگت بے طرح متغیر ہوئی۔ اسے اپنا منصوبہ اور خواب ہی نہیں بلکہ اپنی ذات کے پر نچے اڑتے بھی دکھائی دیے ہے۔ بلکہ اپنی ذات کے پر نچے اڑتے بھی دکھائی دیے ہے۔ اگلے چند لیے دشوار ترین منصر کو اپنی رکی سائیس بھال ہوتی محسوس ہو تیں۔ فہرست میں صدکا نام شامل بھا۔

"اس فہرست میں صالح رئیس کا نام شامل نہیں ہے ا لیکن میرانظم ہے کہ اس عرب ملاح کو گرفتاری کے بعدمیرے یاس علیدہ چین کیا جائے۔"اس نے صدکو خاطب کیا۔

" "ايما بى موكا باوشاه سلامت! آب كى برمجرم كو عبر تناك سرادى جائے كى \_" صد في فور أيفين ولايا-

"الجزائر سے كيا اطلاعات آئى بيں؟" شاہ حسان كا اشارہ چارلس كى جانب سے موصول ہونے والى الدادكى طرف تھا۔

جوائی طور پرصد نے تفصیلاً چارلس پر پڑنے والی موک افاذ بوجیہ میں قیام اور خیر الدین بار بروسہ کے ڈیڑھ سو جہازوں کے بحری بیڑے کے تعاقب سے آگاہ کردیا۔ ممہ نے اسے اس بات کا بھی ولاسا دیا کہ چارلس نے تحض بسیائی اختیار کی ہے لہذا تیوی عیسائی فوج ان کی مدوکرنے کی قطعی ان میں

ں پر ہمہ۔
" اغیوں کوسز ادیے کاعمل کب شروع ہوگا؟" اس نے بے چین سے دریا نت کیا۔

" بہت جلد ہادشاہ سلامت! کیکن ناچیز کامٹورہ ہے کہاس مر طلے کوکل تک مؤخر کرویں۔ بیں آج سب باغیوں کے نام ایک خصوصی شاہی مراسلہ جاری کرواؤں گاجس کی رو سے انہیں علم ہوگا کہ وہ بادشاہ کی جانب سے حسن کارکر دگی کے صلے میں خصوصی انعام واکرام کے متحق قرار پائے ہیں۔ انعام کا بہ لا کچ انہیں کہیں بھی فرار نہیں ہونے وے گا اور وہ سر کے بل دوڑتے ہوئے دربار میں چلے آئی مے۔''

شاہ حسان نے پُرسوچ انداز میں سر کوجنبش دی۔ اسے صدکی میتجویز بہت پسندآئی تھی۔

اگلے روز ہرعہد بدار کالباس امید اور باوقار انداز
ویدنی تھا۔ یہ بھی افراد دیوان عام میں براجمان ہے۔ یہ
عمارت بادشاہ کی شاہی مند کے سامنے موجود تھے۔ میہ
بادشاہ کے دائی جانب موجود تھا۔ شاہ حسان نے غلاروں
کی فہرست کا تب کو تھا دی تاکہ وہ اس کے اشارہ کرتے ہی
غداروں کے نام پکارنا شروع کردے۔ اس کے بعد بادشاہ
نے خصوص انداز میں تالی بجا کر سیامیوں کا دستہ طلب کیا۔ یہ
اشارہ پاتے ہی تھی درواز ہے سے سلے سیامیوں کا ایک دستہ
برآ مہ موااور اس کے ایک جانب کھڑا ہوگیا۔ شاہ حیان کے
اشارے پر غداروں کے نام کے بعد دیگرے پکارے
اشارے پر غداروں کے نام کے بعد دیگرے پکارے
کے۔ اپنا نام سنتے ہی ہرعہد بدارنسست سے کھڑا ہوتا اور
لباس کی تلاثی کے بعد ایک جانب جا کھڑا ہوتا۔ ان کے دل
نام سب سے آخر میں پکارا گیا اور اس کے سامنے آتے
انعامات کے قصور سے بلیوں انجمل رہے تھے۔ صالح رئیس
کا نام سب سے آخر میں پکارا گیا اور اس کے سامنے آتے
ہی شاہ حیان بے طرح چونک گیا۔

'' پیخف تو خیرالدین بار بروسه کا سائقی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ اس سازش کا اصل روح رواں بار بروسہ تھا۔'' وہ ہڑ بڑا کر کہنے لگا۔

صالح اس کی کیفیت سے بہت محظوظ ہوا۔

" تُونے مجمع بالکل درست شاخت کیالیکن افسوس تخص اس شاخت پرتاسف یا خوف محسوس کرنے کا زیادہ وتت نہیں ملےگا۔"

شاہ حسان کواس کے اطوار کھکنے لگے۔ صدنے اسے نہایت ملائمت سے ناطب کرتے ہوئے کہا۔

''بادشاہ سلامت! فہرست میں ایک غدار کا نام موجو نمیں ہے۔اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے الگ کاغذ راندراج کیا تھا۔''

ثاہ حمان نے اس کے ہاتھ سے کافذ تھام لیا اور درج شہ ہنام پڑھ کربدک کیا۔

''شهر اده تمید بن حسن ..... وه توفر ار بو چکا ہے۔اس کانام کیوں پکاراجائے گا؟''

'' ہم نے شہرادے کی جائے پناہ الاش کرلی ہے۔'' صدنے اس کی کیفیت سے مزید حظ الحمایا۔

''ان سب غداروں کوموت کی سزادی جاتی ہے۔ان کی گرونیں اڑادی جائیں۔''شاہ حسان نے طیش میں کہا۔ ''ایسا کیسے ممکن ہے جناب؟'' وہ معصومیت سے پولا۔''ونیا کی کوئی بھی عدالت ملزم کواپنی صفائی میں دلائل دینے کاحق ضرورویتی ہے۔''

" ''میرے پاس اتناونت نہیں کہان بیبیوں افراد کے دلائل سنتا پھروں۔''اس نے جھنجلا کر جواب دیا۔

" تو ان کی و کالت میں کیے لیتا ہوں۔ انہوں نے بھی آپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرنا ہے جس میں بیفر و جم عائد ہے کہ آپ نے اپنے سامنے اندلس کی عیمائی ساہ سے تونس میں لوٹ مار کروائی قبل و غارت کا بازار گرم کیا اور خواتین کی آبروریزی پر بھی مجر مانہ غفلت اختیار کی۔ " صداطمینان سے بولا۔

''ان کمتر لوگوں کی کیا مجال کہ بیر میرے خلاف اس طرح مقدمے دائر کرتے بھریں؟ میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔'' وہ طیش میں چلا یا اور سپا ہیوں کو تھم دیا کہ ان کے سرقلم کردیں۔

سابی این جگه پربالکل ساکت کھڑے دہے۔ ان کا میا نہ انداز و کھے کرشاہ حیان کا دہاغ الف گیا۔ وہ غصے میں معلقات کی بوچھاڑ کرتا اب اس سازش کی کھمل اصلیت بھانپ گیا تھا۔ ای دوران شہزادہ حمید بھی کی جانب سے مودار ہوا ادر سپاٹ نظروں سے والدکی یہ کھنیات دیکھنے کا۔ شاہ حیان اب جی چی کر قلعہ دار اور عیسائی فوج کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ صد آ کے بڑھا اور اس کے سر سے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ صد آ کے بڑھا اور اس کے سر سے مواری نوی کر اتارلیا۔ قیروانی شیخ بھی آ کے بڑھا اور ایک مواری نوی کر اتارلیا۔ قیروانی شیخ بھی آ کے بڑھا اور ایک مواری نوی کر اتارلیا۔ میروانی شیخ بھی آ کے بڑھا اور ایک مواری نوی کر ایک کاغذ شاہ حیان کو تھا یا اور سفا کی سے کہنے لگا۔

''اس پردستخط کروفوراً ورنه بیآلوارتمهارے بدن میں پیوست ہوجائے گی۔''

شاہ حسان نے پھٹی نظروں سے کاغذ کا جائزہ لیا۔اس میں مختلف الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس نے کبکیاتے ہاتھوں سے دستخط کردیے۔اس کے بعد شاہ حسان کو دھلیلتے ہوئے ایک جانب لے جایا گیا۔صدنے نہایت احترام ہے،شہزادہ حمید کا بازوتھا ماادر مسند پر بٹھا کرتائ اس کے سر پرسجادیا۔اس کے اسکیے تھم پرشہر بھر میں چراغاں اور • جشن کا اہتمام کیا جانے لگا۔

اس ما ول اور رحين سے لطف اندور ہوتے صالح

کچھ دیر بعد قلعہ دار سے ملا قات کے لیے چل دیا۔ قلعہ دار عالات کی اس نئ کروٹ پر سخت مضطرب تھا۔

''بیسب بہت غلط ہوا ہے۔شاہ حسان کومعز ول نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔'' اس نے گہری نظروں سے صالح کو و کیمتے ہوئے کہا۔

" " بیسب اہل تیونس کے اندرونی معاملات ہیں۔ جو ہوا اچھائی۔ اچھائی۔ اپنی ہوا ہوگا۔ "صالح نے دانستہ طور پر بے نیازی جنائی۔ " ہاں ، یہ بات تو نے بالکل درست کہی۔ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ کم از کم اس سے جھے اتنا توعلم ہوگیا کہ تو خیر الدین بار پر وسد کا ساتھی ہے۔ "

بار بروسه اسا کی ہے۔ قلعہ دار کی اس باخبری نے صالح کو دقی طور پر گڑ بڑا دیا۔ اسے اپنی کم اندلی بر بھی تا و آیا تھا کہ دربار میں عیسائی اہلکاروں کی موجود کی اس بار بھی کیوکر فراموش کردی۔اس نے سنجلتے ہوئے قلعہ دارکوجواب دیا۔

''میرا ماضی جوبھی رہا ہو، میں تم لوگوں کے تعاون · سے بحری قزاتی کا آغاز اب بھی کرنا چاہتا ہوں۔''

'' بی قزاتی کاغذ کے جہاز وں پر کرو گے کیا؟'' قلعہ دار درشتی سے کہنے لگا۔

'' تیرا د ماغ تونہیں چل گیا۔میرے پاس دو جہاز ادرعملہموجودہے۔''صالح کواس کےانداز پرغصہآیا۔ '' د میں میری کر قد منس '' کی آئی ہوتا

'' تیرااس میں کوئی تصور نہیں۔'' وہ طنز انہا۔'' تونے جھے دھو کے میں رکھا اور جوائی طور پر بچھے بھی دھو کا ہی ملا۔'' یہ کہ کر قلعہ دار نے ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا

یہ کہد کر قلعہ دار نے ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا
دیا۔اس میں درج عبارت نے صالح کے ہوش اڑادیے۔
اس کے نائب توری نے واضح طور پر لکھاتھا کہ عملہ، صالح کی
دہری روش ہے بالکل مطمئن نہیں تھا۔اس نے خیرالدین کی
جانب ہے سونی من ذھے داری کونظر انداز کرتے ہوئے
تونس کی سیاست میں الجھ کر بہت بڑی فلطی کی تھی۔سلطنت
عثانیہ کے مقابلے میں عرب بحریہ ادر عرب اتحاد کا قیام
صریحاً بغاوت تھی۔اس دوران صالح نے ایک ہار بھی حسن
آ غا سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی
باغیانہ روش سے تک آکر ہی توری نے بار بروسہ سے خود
رابطہ کیا تھا۔اسے سادی صورت حال سے آگاہ کرنے کے
باغیانہ روش سے تک آکر ہی توری نے بار بروسہ سے خود
رابطہ کیا تھا۔اسے سادی صورت حال سے آگاہ کرنے کے
باغیانہ روش سے تک آگر ہی توری نے بار بروسہ سے خود
مالے کیا تھا۔اسے سادی صورت حال سے آگاہ کرنے کے
باغیانہ روش سے تک آپ سے سادی صورت حال سے آگاہ کرنے کے
باغیانہ روش سے تک آپ سے سادی صورت حال سے آگاہ کرنے کے
باغیانہ روش سے تک آپ سے سادی صورت حال سے آگاہ کرنے کے
باغیانہ روش سے تک آپ سے سادی صورت حال سے آگاہ کرنے کے
باغیانہ روش سے تک آپ سے سے سادی مالے کی اعلیٰ بحری صلاحیتوں کا
اظہار افس کے اختا میں کے داوراست پر آ نے اور بہترین سنتقبل
کیا تھا۔وہ اس کے داوراست پر آ نے اور بہترین سنتقبل
کیا تھا۔وہ اس کے داوراست پر آ نے اور بہترین سنتقبل

کے لیے دعا کوہمی تھا۔

صالح رئیس کو اپنے قدموں تلے حقیقا زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔اب وہ بار بروسہ کی نظروں میں دائی طور پرمعتوب ہوچکا تھا۔

'' تو تمہارا عرب اتحاد کیے پروان چڑھے گا اب؟ جہاز سازی کے کتنے کارخانے قائم کرلوگے؟'' قلعہ دارنے ایک بار پھر طنز کیا۔

" کاش عرب اس قابل ہوتے۔" وہ تنی سے بولا۔
"لیکن میں بھی اپ اس خواب کوشر مندہ تعبیر ضرور کروں گا۔"
" تمہارے اس دھو کے جواب میں میر اول چاہ رہا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے ہسپانیہ روانہ کردوں لیکن اس سے جھے کوئی بھی ذاتی فائدہ نہیں پہنچ گا۔ دوسرا خیال یہ بھی آتا ہے کہ تم ہسپانیہ کی بحربیہ میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔اس طرح تم بار بروسہ سے انتقام بھی لے سکتے ہو۔" قلعہ دارنے اسے تی تجویز دی۔

'' قزاقیت تو میں ضرور شروع کروں گا۔عرب اتحاد مجسی قائم کر کے دکھا دُل گا۔'' وہ پُرعز م تھا۔ ''دن مند نوشان سے سیاسی متعلقہ کسے سے متعلقہ کسے متعلقہ کسے

''اپنے نے شاہی دوستوں کے متعلق کی مدد کے گان میں مت رہنا۔ بہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔'' گمان میں مت رہنا۔ بہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔'' قلعہدارنے تنبیہہ کی۔

صالح رئیس وہاں سے رخصت ہوکر قیروانی شیخ کے پاس چلا آیا جس نے شاہ حسان کی آنکھوں میں آنشیں سلائیاں چھیرنے اور غداروں کو عبرتناک سزائیں دیے جانے کی رہم سے آگاہ کیا۔صالح کواس بات پرشد ید حیرانی تھی کہ چند گھنٹوں میں ہی شہزاد ہے کوسلطنت میں کون سے غدار نظر آنے گئے ہیں۔ اس نے قیروانی شیخ کو بھی اپنی حیرت سے آگاہ کیا تو وہ بے نیازی سے کہنے لگا۔

'' یہ امورسلطنت ہیں۔ آپ انجی ان سے واقف نہیں۔ آپ نے ٹی الوقت بحری دنیا کے رموز دیکھے ہیں۔ یہ دنیا بالکل ہی منفر دہے۔''

صالح اس كى بات بن كرخاموش ہوكيا۔ قيروانی فيخ اسے اسے بہراہ ليے شاہی كل روانہ ہوكيا۔ انہيں كل ميں وافعے ہے ليے كى بحى روك توك كا سامنا نہ كرنا پڑا۔ ئے بادشاہ حميد نے ان كى آمد كى اطلاع بن كر انہيں ادرالفيا فت" كہنچائے كا حكم دے ديا۔ صالح رئيس ہر ايك شے كا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وارالفيا فت والے كمرے ميں شعنوں كا انتظام بہترين تھا تا ہم كہيں بھى كوئى ذى نفس ميں نشستوں كا انتظام بہترين تھا تا ہم كہيں بھى كوئى ذى نفس ميں نسستوں كا انتظام بہترين تھا تا ہم كہيں بھى كوئى ذى نفس ميں نسستوں كا انتظام بہترين تھا تا ہم كہيں بھى كوئى دى تعموم دكھائى نہيں دے رہا تھا۔ قيروانی شخ صالح كو كمرے كى حمد اللہ اللہ تعموم اللہ كا مرتب كے لي منظر سے آگاہ كرنے لگا۔ مخصوص

زرنگار کری پرشاہ حمید کو براجمان ہونا تھا۔ دیگر کرسیوں پر شاہ کے وفاد اراور جانثار اپن ششیں سنجا لتے۔

صار کو با کی جانب ایک انوکھا منظردکھائی دیا۔ وہاں بڑے بڑے بخوں سے چوڑے چوڑے نکڑیوں کے گڑے بڑے ہوئے سے ہوئے کا نکتی زنجریں بھی منسلک سیس ۔ قیروانی شیخ اسے ہرایک کوشے سے آگاہ کرتا رہا۔ صارح کواس کا انداز بہت عجیب محسوس ہورہا تھا۔اس کا رویت کچھ ایسا تھا کہ وہ یہاں کا منتظم اعلیٰ بن کیا ہو۔ انہی سوچوں میں انجھے اب وہ فیح کے ساتھ ایک ایسی کوشری تک چلا آیا میں انجھے اب وہ فیح کے ساتھ ایک ایسی کوشری تک چلا آیا جہاں گڑھے میں شدیدآگ دہک رہی تھی ۔صالح کواس آگ جہاں گڑھے میں شدیدآگ دہک رہی تھی ۔صالح کواس آگ

"بیسلائیال کس لیے ہیں اور آپ نے مجھے ان زنچروں کے متعلق بھی بھے ہیں بتایا؟" صالح نے یو چھا۔

"میسلائیاں تھوڑی دیر بعد شاہ حسان کی آتھوں پس بھیر دی جائیں گی اور زنجیروں والے تختوں سے غداروں کو جکڑا جائے گا۔ اس کے بعدان کے لیے مختلف مزائیں تجویز ہوں گی۔ "اس نے بے نیازی سے بتایا۔

صالح عمری خاموش سے وہاں ہر شے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس خاموش کی ایک بڑی وجہ قیروانی شیخ کا روتیہ بھی تھا۔ وہ اس وقت صد کی طرح برتا و کرتا دکھائی وے رہاتھا اور محل میں داخلے کے بعد صد کہیں دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ صالح بے اختیاراس کی بابت دریافت کر بیٹھا۔

''مفظرب کوں ہورہے ہیں؟ صدیے بھی بہت جلد ملاقات ہوجائے گ۔تم نی الحال عرب بحرید کے قیام میں سرمایہ کاری کا تخمید لگا کر جھے آگاہ کرو۔'' قیروانی تیج نے یکدم اپناانداز تخاطب تبدیل کیا۔

ای اثناء میں شاہ حمید نے انہیں اپنے پاس طلب کرلیا۔ قیروانی شیخ موقع غنیمت جان کرعرب بحرید کے قیام کی اہمیت بیان کرنے لگا۔

"بیکام اتنا بھی آسان ثابت نہیں ہوگا۔" شاہ حمید نے اسے نورا کوکا۔" مب سے پہلی رکاوٹ تو سر مایہ کاری میں کی ہے۔ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہی کہاں ہے کہ جہاز مازی کے کارخانے قائم کرسکیں۔اس کے بعد ہیا نوی قلعہ دارخالف ہن جانے گا۔وہ ہمارا ایک بھی جہاز طق الوید میں نہیں اتر نے دیے گا۔وہ ہمارا ایک بھی جہاز طق الوید میں نہیں اتر نے دیے گا۔

" چارلس کی شکتگی اور در ماندگی انجی اس قابل نہیں کہ وہ اپنے قلعہ دار کی کوئی مدد کرسکے۔ پھر ہمارے ساتھ صالح رئیس کچی توہے۔ بید بار بروسہ کو ہمارا پیغام پہنچا کراس کی امداد

فراہم کروادےگا۔' قیروانی شیخ نے فوراً آگی تجویز دی۔ ''ایسا کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ بار بروسہ چارلس کا حریف ہے۔ہم اے اپنی مدد کے لیے کیے طلب کر سکتے ہیں؟''شاہ حمیدنے کھرٹو کا۔

ان دونوں کی بحث نظر انداز کیے صالح رئیس ایک ہی سوچوں اور خدشات میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے تا حال قیروانی شیخ کواس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ بار بروسہ اور اس کے تعلقات منقطع ہو چکے ہیں اور اب وہ اس سے المداد طلب کرنے کا مجاز ہی نہیں۔

دوسری جانب قیروانی تیخ بھی شاہ حمید کو قائل کرنے میں ناکامی پرخاصی مالوی کا شکار مور ہا تھا۔ اس نے شکستگی سے اتنا کہ کر گفتگو کا اختام کردیا۔

''آپ کی بادشاہت میں اب بحض چند گھٹے ہی باتی رہ گئے ہیں۔آپ کے والد کی آٹھوں میں آتشیں سلائیاں پھیرنے اور غداروں کی ہلاکت میں بھی اب زیادہ وقت نہیں۔اس لیے عرب بحریہ کے مسلے پر کوئی حتی بات ہوجانا ہی بہتر ہے۔''

شاہ حمید نے اس کی بات نظر انداز کردی۔ اگلے چند کھنے بھی کو یا چئم زدن میں ہی بیت گئے۔ قیروانی شخ ، صالح رئیس کو دوبارہ کل کے خصوص حصے میں لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں بادشاہ حمید بھی وہاں پہنچ گیا۔ صالح رئیس کو یہ دیکھ کر کافی ایشنجا ہوا کہ اس کے محافظ دستوں میں ایک بھی سابقہ یا شاسا چہرہ موجود نہ تھا۔ یہ بھی محافظ قیروانی شخے اور یہ بات بھی واضح تھی کہ ان کا تقرر قیروانی شخ نے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد واضح تھی کہ ان کا تقرر قیروانی شخ نے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد واضح تھی کہ ان کا تقرر قیروانی شخ نے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد ان قید یوں کے خوں سے جگر دیا گیا۔

صالح رئیس کے لیے اپنی بصارت پریقین کرنا دشوار ہوریا تھا۔ اس کے سامنے ان چروں کی دید تھی جنہوں نے شاہ حسان کی معزولی میں کلیدی کر دار ادا کیا تھا۔ صالح کوتو اب تک بیدگمان تھا کہ وہ سبی افر اداعلیٰ انتظامی عہدوں کے مشخق قرار پائیں گے لیکن صدیعیے بااختیار اور ذی شعور مخص کو بھی ابنی قیدیوں میں دیکھ کر اس کی شی کم ہوگئ۔ صالح ، قیردانی شیخ کو کمی دوسرے معاطے میں متوجہ دیکھ کر صدے یاس گیااوردنی آواز میں یو چھنے لگا۔

''بیسب کیا ہورہاہے؟ کہیں میں کوئی خواب تونہیں دیکھ رہا؟ تیرا اور تیرے ساتھیوں کا ایسا انجام تو میں نے تصور میں مجی نہیں سوچاتھا۔''

صالح کی اس بات پرصدنے قیروانی فیخ کوڈ میروں مغلقات سے نوازتے ہوئے کہا۔

سبنس ذائجست على 34 كستمبر 2022ء

'' پیسب ای ملعون کا کیا دھراہے۔ای نے ہم سب کو گرفتار کروایا ہے۔''

وحرمار روایا ہے۔ ''لیکن شاہ حمید کی عقل پر کیوں ہتھر پڑگئے ہیں؟ وہ اس قدر احسان فراموش کیسے ہوگیا کہ خودکوا قند ار میں لانے والوں کو ہی مجرم بنادیا؟''صالح مزید حیران ہوا۔

" بیجی اسی برطینت انسان کا کیادهراہے۔" صدنے دانت ہیے۔" اس نے شاہ حمید کو یہ باور کروایا ہے کہ شاہ حسان سے غداری کرنے والے مستقبل میں اس کے خیرخواہ کیے ہوسکتے ہیں؟ یہ موقع ملتے ہی کسی نظم خص کوا پنا باوشاہ بنالیں گے۔"

صالح نے بین کرتاسف سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
'' یعنی اب تیونس کو قیروانیوں نے یرغمال بنالیا ہے
لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس سازش میں توخود میں بھی
شریک تھا پھر قیروانی فیخ نے مجھے اب تک کیوں آزاد چھوڑا

" کیونکہ وہ تمہارے تعاون سے عرب بحریہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایک باراس بحریہ کا وجود کمل میں آگیا، اس کے بعد وہ اپنا نام بطور ' بانی'' درج کروا کے تمہیں بھی بلاتا مل قبل کروادے گا۔''صدنے انکشاف کیا۔

صالح کا بدن سنا کررہ گیا۔ اس کے مزید کھی کے سے بل قیروالی شخ دوبارہ ای ست چلا آیا۔ اس کے ساتھ پا بجولال شاہ حسان بھی تھا۔ چندہی کھول بیل شاہ حید سند شاہی پرجلوہ افر وز ہوا۔ اس کے بیضتے ہی ہے کا فطول اور نے درباری اراکین نے بھی اپنی شتیں سنجال لیں۔ قیروانی شخ نے شاہ حسان کی فرد جرم پر ہے کر سنائی اور اسے تابینا کردینے کی سزا تجویز ہوئی۔ شاہ حمید تابینا کردینے کی سزا تجویز ہوئی۔ شاہ حمید نے فورا سزا نامے پر دسخط کے اور بے تاثر نگاہوں سے البتہ سولی پر پڑھائے جانے کی سزا تجویز ہوئی۔ شاہ حمید این والد کی جانب و کھنے لگا جے زبردی فرش پرلٹانے کے بعد کئی آ دمی دبوج کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ شاہ حسان کی شخ المارہ پاتے ہی وال دہلائے دے رہی تھیں۔ حبیبیوں نے اشارہ پاتے ہی وال دہلائے دے رہی سلا کیاں کھیردیں۔ کر بناک چین ختم کرنے کے لیے منہ میں ڈھیروں روکی کر بناک چین ختم کرنے کے لیے منہ میں ڈھیروں روکی کر بناک چین ختم کرنے کے لیے منہ میں ڈھیروں روکی

دیگر قیدیوں میں سب سے پہلے معدکوسولی پر چڑھایا گیا۔اس کے بعد دیگراہم عہدیداران کوبھی ای انداز میں عدم روانہ کردیا گیا۔صالح رئیس بیمناظرد کی کراہے ہم قوم افراد سے نہایت مایوس ہوا۔اے عرب اتحاد کا نواب ہی

خواب ہی رہتا محسوں ہور ہا تھا۔ صد کا آخری انشاف یاد کر کے اب یہاں مزید قیام کا خیال بھی احقانہ تھا۔ اس کمح صالح رئیس کو اپنا و جو دخلا میں معلق محسوں ہوا۔ وہ خیر الدین بار بروسہ کے پاس لوٹ سکتا تھا نہ ہی عربوں کے ساتھ مزید قیام کرسکتا تھا۔ اس کی آخری امید الجزائر تھا جو اسے قبول کرسکتا تھا۔ اس کی آخری امید الجزائر تھا جو اسے قبول کرسکتا تھا۔ اس کے ذہن میں فرار کا منصوبہ بہت تیزی سے کروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے اس منصوب پر بہت تیزی سے عمل درآ مدکر نا چاہتا تھا کیونکہ اس صورت میں وہ عیسائی قلعہ دارکی آمد سے قبل منظر عام سے غائب ہوسکتا تھا۔

صالح براسته تحکی الجزائر روانہ ہوگیا۔ اس سفر کے دوران بھی وہ منگسل ذہنی آزار میں بہتلا تھا کہ بار بروسہ اس کا جرم بھی معاف ہیں معاف ہیں کے اور سلطنت عانیہ کے خلاف عرب بحربیہ کے قیام کی کوشش منگین جرم اور بغاوت ہے کم نہتی ۔

شب وروز کا بیسٹر بالآخر الجزائر میں اختام پذیر ہوا۔ وہاں کی صورت حال ابتر تھی۔ ساحل پرشکت جہازوں کا ڈھیر دکھائی دے رہا تھا۔ جملہ آوروں کی پھیلائی گئی گندگی صفائی کا ممل بھی جاری تھا۔ ہر طرف متحفن لاشوں کی بدیو سانس لینا دشوار کرنے گئی۔ صالح رئیس کو حسن آغا کی تلاش بھی۔ وہ ساحل پر جنگتے ہوئے حسن کو تلاشنے میں مگن تھا کہ صالح کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس کی طیش زدہ نظروں اور صالح کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس کی طیش زدہ نظروں اور چرے پر در آنے والی تحق سے صالح کو اندازہ ہوگیا کہ بار بروسہ نے اس کی باغیانہ روش کے متعلق سبی کو طلع کردیا ہر سے۔ وہ سر جھنگتے ہوئے ایک بار پھر حسن آغا کی تلاش میں مگن ہوگیا۔

حسن ان دنول بہاڑی دروں میں لاشوں کوٹھکانے لگوار ہاتھا۔صالح سے اس کی ملاقات بھی بہاڑی ورے پر ہی ہوئی۔

" کہاں ہے آرہے ہوبھی اورا کیلے کیوں ہو؟"اس نے تیاک سے دریافت کیا۔

" تیونس سے تنہا ہی آیا ہوں۔ میرا اب کوئی ساتھی انہیں ہے۔'' نہیں ہے۔''

نہیں ہے۔'' مالح کے اس انگشاف اور پھر ذریعۂ سفر نے حسن آغا کودنگ کردیا۔

" بار بروسہ سے تیرا کوئی رابطہ ہوا ہے کیا؟" مالی نے اس کی کیفیت نظرانداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ "دہیں،اس خط اک موسم نے موقع ہی کہال دیا۔"

سېسىدانجىد ھر 35 كى ستمبر 2022ء

و وستنجل كر بولا \_

صالح اس کے جواب اورانداز پرخاموش ہوگیا۔ ''ابتم آئے ہوتو میری کچھ مدد ہی کردو۔ چارلس اوراس کے ساتھی اپنامال واساب یہاں چھوڑ کرفرار ہوگئے ہیں۔میرے آ دی ان کی صفائی کررہے ہیں۔تم بھی ہاتھ بٹاوو۔''

حن کی اس فرمائش پر صالح نے تھکادٹ کے باوچودہامی بھرلی۔

شام کے بعد حن نے صالح کے لیے خیمے اور بستر کا بندو بست کردیا۔ صالح نے اس دوران حس آغاسے مزید مفتگو کی ذہن سازی کی ہوئی تھی۔ اس نے تمہید باندھتے ہوئے کیا۔

ہوتے ہا۔
" چارلسجس قدر شکتی ہے بوجیہ گیا ہے،ہم چاہیں تو
اس پر حملہ کرکے نیب و ما بود بھی کر سکتے ہیں۔ اسے فنا
کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔"

''میرے پاس تونی الحال اتی بحری قوت نہیں۔ پھر موسم کی خرابی بھی توالگ آزار بنی ہوئی ہے۔''اس نے ٹالا۔ ''اگر مجھے ڈیزھ درجن کے قریب جہاز اور دو چار ہزار سپاہی مل جا بیل تو میں یہ کام بہ آسانی انجام دے لوں گا۔'' صالح نے پیشکش کی۔

"اس موسم میں ایسا خطرہ مول لینے کا مشورہ نہیں دوں گا میں مہیں۔ ویسے تمہارے اپنے جہاز کہاں ہیں؟"
اس نے بظاہر عام ہے انداز میں دریافت کیا۔

"مں براستہ تھی یہاں آیا ہوں۔جہاز اب میرے یاس نیں ہیں۔"

مالے کے جواب سے حسن آغا کے ہونٹوں پرمعنی خیر البہم جھلکا۔

'' یعنی مجھے ملنے والی اطلاعات بالکل درست تعین۔ تم نے عرب اتحاد قائم کرنے کے لیے بار بروسہ کا ساتھ چھوڑ ویا ہے۔''

دد دبین، ایسا کیے مکن ہے بھلا؟ میرے خلاف برای زیردست سازش کرکے بار بروسہ سے فلط بیانی کی گئی ہے۔
اصل معالمہ کچھ یوں تھا کہ تیوس کے عرب اپنے اتحاد سے
عرب بحریہ تیار کرنے میں میری مدد چاہتے سے لیکن جھے
اس دوران انداز و ہو چکا تھا کہ اتناس مایہ محنت اتحاد اور پھر
جہاز سازی کے کار خانے جیسی جدد جہد ان کے بس کاروگ

وه طے شدہ حکمت عمل کے تحت کہنے لگا۔

' حاسدین ہمیشہ یونمی جڑیں کا ٹاکرتے ہیں۔ مجھے تمہاری حالت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہے۔ میری مانو تو بار بروسہ کے کی حتی فیصلے تک سبیں قیام کرلو۔ میں بھی بھر پور کوشش کروں گا کہتم دونوں کے باہمی اختلافات حتم کروانے میں اپنا کردار ضرورادا کروں۔''

حن آغاکی اس پیشکش پرصالح خاموش ہوگیا۔ وہ
اگلے دو روز تک حن کے ساتھ ہی رہا۔ حن نے اے
چارلس کا چھوڑا گیا سامان تو پین اس سے لوٹا گیا اناج کا
ذخیرہ دکھایا۔ بھوک ونقابت کے باعث وہیں رہ جائے
والے عیسائیوں اور جشن فتح منانے کے لیے آنے والی
عیسائی خوا تین کا نظارہ بھی ایک عبرت ناک منظر تھا۔ قید یوں
کے بارے میں حن آغاکا بہی ارادہ تھا کہ مناسب وقت
آنے پر انہیں اسکندریہ یا شام فروخت کرکے اجھے وام
کھرے کر لیے جا کیں۔

حن آغائی اس خوش اخلاقی ادر مہمان نوازی سے صالح کو کچھ حد تک امید ہو چی کہ دہ بار بردسہ کواس کی سنائی گئی کہانی پر قائل کرلے گا۔ اس دوران حس کو بار بردسہ کا بیغام موصول ہوا۔ اس نے ختی سے تاکیدی تھی بار بردسہ اگلے کچھ روز میں الجزائر نہ بنج ساتا تو وہ اسے صالح کے بارے میں حتی فیصلے ہے آگاہ کردے گا۔ صالح کی بارے میں حتی فیصلے ہے آگاہ کردے گا۔ صالح کی ساتھی عبداللہ سے ملاقات ہوگئی۔ عبداللہ اس کے احسانات ماتھی عبداللہ سے ملاقات ہوگئی۔ عبداللہ اس کے احسانات ماتھی عبداللہ سے ملاقات ہوگئی۔ عبداللہ اس کے احسانات کی وجہ سے خاصا زیر بار تھا۔ وہ مضطرب سے انداز میں صالح کو کہنے لگا۔

"ووسب میرے خلاف ایک سازش کھی۔ حسن آغااور میں مشتر کہ طور پراسے قائل کرلیں گے۔ "وہ اعتاد سے بولا۔
"کس بھرم میں جی رہے ہوا ستا د صالح ؟" اس نے
اپنا سر پیٹا۔ "جہیں تو یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ بار بروسہ نے
حسن آغا کو ایک پیغام بجوایا ہے کہ مہیں بالکل اِدھر اُدھر نہ
ہونے دیا جائے۔"

''جمعے واقعی کچھ علم نہیں۔'' صالح شیٹا یا۔ '' تمہارے لیے حالات بہت خطر تاک صورت حال اختیار کرتے جارہے ہیں استاد! درون خانہ اطلاعات دوں تو تنہیں تیدی بنانے کے بعد تسطنطنیہ بیمجے جانے کا توی امکان

ہے۔ وہاں یقیمی طور پر بار بروسہ تمہارے خلاف مقدمہ غداً، ی کا فیصلہ سناد ہے گا۔ ایک اطلاع پیجی ہے کہ مہیں سلطان سلیمان کے سردگرد یا جائے گاعلم مواہے کہ وہ بہت بی طیش زوہ ہے۔ بار ہا ایک بی عرم کا اظہار کرر ہا ہے کہ عرب بحريد كے قيام كى باداش ميں صالح رئيس كوعبرت كا

صالح كوشد يدخوف محيوس موارات اسے ليے كہيں کوئی امان نظر ہی نہیں آر ہی تھی۔ بقا کے لیے اب کوئی فوری فیصلہ ناگزیر تھا۔ قدرت کوشایداس کی حالت پر رحم آگیا۔ ای روز بوجیہ میں مقیم چارلس کی جانب سے ایک تمن رکنی وفد کی الجزائر آید ہوئی۔ وہ اپنے ہمراہ ایک الگ ہی نوعیت کا مطالبہ لے کرآئے تھے۔ انہیں قیدی خواتین میں سے کیتھی نامی ایک الیمالڑ کی کی تلاش تھی جواریون کے جا گیر زادے کاسٹروکی منظورِنظر تھی۔ کاسٹروینے حسن کو کیتھی کے عوض منہ ہا گئے دام دینے کی ہامی بھری تھی۔حسن نے اپنے المكارول سے قيدي خواتين ميں مناذي كروا كے ليھي كى

تلاش کا حکم دیا۔ ام کے نصف کھنٹے کے بعد بھی کیتھی کہیں سے برآ مدنہ ہوئی تو وفد کے ارکان گھروں کی تلاشی کا اصرار کرنے لگے۔ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ایئے ہم وطنوں کی ارزال ترین فروخت اور کسمیری دیکھ کراپنے جذبات بہمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ کچے دیر بعدا تناعلم ہوا کہ پیتی کی قائلی کی تحویل میں ہے۔حسن کی اس مصروفیت کے دوران صالح نے اس عیسانی وفدے تفتگو کا ارادہ کرلیا۔ بھیا تک متعقبل ک دیدنے اسے فوری فیلے پرمجور کیا۔اے اب سلامتی کا ایک ہی درنظرا رہاتھا کہ جارلس سے الحاق یا بھیرہ روم میں کی حیثیت سے قزاتی کا آغاز کردے۔وہ وفد کے پاس کیا اور انہیں اپنا تعارف کروانے کے بعد جارس سے ملاقات يرامراركرنے لكا\_اس كا دوئى تھا كدوه جاركس كے ليے فاصاسودمند ثابت موسكا بي-وفدك اركان في بولى ے ہای بھر لی۔ ای دوران لیتنی بھی ایک قبائلی سردار کے - محرے برآ مد ہوگئ - مرداز نے منہ ماکل قیت براسے عیمائیوں کے حوالے کرویا۔

وفدی روائل کے بعد مالے نے کسی نہ کسی طوران کا تعاقب شروع كرديا ان اراكين كويهلي تويد خدشه لاحق موا كەمالى رئىس، ھارلس كى كرفارى كے ليے يہان آيا ہے۔ ال كشديدامراراورمنت اجت يردوات بدل س جارکس کے خیمے تک لے آئے۔ وہاں موجود مجی عیسانی

سنعربےاقوال

🖈 ظالم كومعاف كردينا مظلومول برظلم ب كونك ظالم سانب کی طرح ہوتا ہے جسے اگر چیوڑ دیا جائے تووہ مردروستاہ۔

ا عادت اکثر ضرورت میں بدل جاتی ہے اس کیے بری عادتوں کوچھوڑ دیناتی بہتر ہے۔

امل خوبصور تی فن کی ہونی جاہیے۔ الله عاقل فه بير اوراس وتيائے فاتى كے چندروز و

محمروندے سے دل ندلگا۔ ﴿ دوست ایسے خص کو بنانا چاہیے جس کا ظاہر و

باطن ایک ہو۔ المراب ہونے میں بڑے دکھ ہیں۔ چھوٹوں کو بی ختیال نہیں۔ سارے امن سے ہیں، کہن جا ندسورج کے لیے ہے۔

🖈 امل بڑے وہ ہیں جواپنے منہ ہے ہیں کہتے كرجم برك إلى - بيراكب كبتائ كمي بيرا مول؟ المام ملديد بكرساس جائى بكراس كا میٹا سوفیصد اس کا رہے اور بہو جا بتی ہے کہ اس کا شوہر سوفیصداس کارے۔ اگر دونوں این فیصد میں بڑی فراخ

دل سے کی کرلیس توسیلہ اللہ موسکتا ہے۔ المرحملي اوركامياب رمناجات بوتوكل كاكام آج كرلوادرآج كاكام الجمي كرلو\_

َ (مرسله:رياض بث\_حسن ابدال) ﴿

ایک عرب مسلمان کو دیکھ کر جیران ہورہے تتھے۔ صالح رتیس کومجی اینے ول میں ایک عیب ی ملش محسوس موری تھی۔ بقا کی جبلی خواہش اسے مسلمانوں کے بدترین وحمن کے در پر لے آئی تھی۔

تینوں ارکان کیتمی کو لیے خیمے میں داخل ہو گئے جہاں <sup>ا</sup> چارلس اور ڈوریا ہے نوش میں من تھے۔ چارلس ،لیشی کے بربری لباس کود کھ کرخا صافستعل ہو گیا۔اس نے بار بروسہ کی شان میں بالخصوص اورمسلمالوں کے لیے بالعموم دشام طرازي کا آغاز کرديا - چمه بي دير بعداس نه ايخ خدمت گارکوکاسروکے ماس روانہ کردیا تا کہوہ اے لیٹھی کی آمدی اطلاع دے سکے۔وفد کے ارکان نے موقع و کھے کر جارلس ے صالح رئیس نای ایک عرب ملاح کا ذکر کردیا۔ ڈوریابہ نام من کرچرت سے الچمل ہی پڑا۔

"صالح رئيس! وه يهال كيسة آحميا؟ كمال باس

سسسذالجس و 37 كستمبر 2022ء

تھا۔ ان دونوں کے درمیان مزیر گفتگو کی ابتدا سے پہلے ہی چارلس کا ایک خصوصی اہلکار آیا اور عجلت میں کہنے لگا۔
''شہنشاہ عظم نے فوری طور پر سفر کی تیاری کا عم دیا ہے۔''
''الی کیا افاد آن پڑی ہے یہاں ؟'' و دیا چران ہوا۔
''ابی صالح رئیس کو یہاں دیکھ کر تحفظات محسوس ''ابیس صالح رئیس کو یہاں دیکھ کر تحفظات محسوس ہونے گئے ہیں کہ خیرالدین بار بروسہ کی آ مرجھی کی وقت ہی متوقع ہے۔ انہوں بنے صالح کے بارے میں بھی یہی ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر الجزائر پہنچ جائے اور ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر الجزائر پہنچ جائے اور ہرابر وسکو مطلع کرے کہاں سے مصالحت کی کوئی صورت ہیں نکل سکتی۔''

صالح بین کر مایوں ہوگیا۔وہ اپنے مدارے ہٹ کر ۔۔ شدید ملال کا شکارتھا۔

''تم ہمارے ساتھ ہی بارسلونا چلو۔ وہاں 'پنج کر مزید گفتگواور معاملات طے کریں گے۔'' ڈوریانے بیشکش کی۔ صالح کے پاس سرسلیم خم کردینے کے سواچارہ ہی کیا تھا۔ بارسلونا تک کا وہ سفر صالح کی زندگی کا انو کھا اور مشکل ترین دور تھا۔ ایک خلش اور احساس ندامت مسلسل دامن گیر رہی۔ ایک لغزش نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچادیا تھا۔ جس عقاب آب کے ہمراہ وہ اپنے شکار پر جھیٹ کراس کی جس عقاب آب کے ہمراہ وہ اپنے شکار پر جھیٹ کراس کی بیاؤ کے لیے وہ بھی بز دلوں کی طرح فرار ہونے پر مجبور تھا۔ بیاؤ کے لیے وہ بھی بز دلوں کی طرح فرار ہونے پر مجبور تھا۔

**☆☆☆** 

خیر الدین باربروسہ اپنے اس قریبی ساتھی کی بغاوت پر تا حال طول تھا۔اسے صالح کی قوم پرتی اور مفاد پہنے یا تھا۔ الجزائر میں حالات مفاد پہندی نے بعد وہ رہوڈ ز سے قسطنطنیہ والیس چلا گیا۔
بہتر ہونے کے بعد وہ رہوڈ ز سے قسطنطنیہ والیس چلا گیا۔
بہتر ہونے کے بعد وہ رہوڈ ز سے قسطنطنیہ والیس چلا گیا۔
بڑھتی عمر نے اب اسے اُن چاہی پڑمردگی میں مبتلا کرر کھا بڑھتی عمر نے اب اسے اُن چاہی پڑمردگی میں مبتلا کرر کھا تھا۔وہ کی بھی مہم کے لیے در گوت پیالی پاشا اور صنعان کو بدایات وے ویا کرتا۔ در گوت کی بہادری اور لگن سے بدایات وے ویا کرتا۔ در گوت کی بہادری اور لگن سے اسے امید ہو چان تھی کہ وہ اس کے ادھورے خواہوں کی محکیل ضرور کو سے گا۔

اگلا ڈیڑھ برس ہونمی جمود اور پڑمردگی میں بیت کیا۔ایک روزسلطان سلیمان اس سے ملاقات کے لیے چلا آپ ایک روزسلطان سلیمان اس سے ملاقات کے لیے چلا آیا۔ بار بروسہ نے خوشکوار جیرت اور بھر پور تیاک سے اس کا استقبال کیا۔ ابتدائی علیک سلیک اور اجھے دلوں کی بہترین یادیں دہرانے کے بعدسلطان کہنے لگا۔

وقت؟''اس نے مضطرب ہو کر دریا ذت کیا۔ ''باہر موجودا بی طلی کا منظر ہے ''ایک رکن نے بتایا۔ ''کون ہے پیخص؟ نام تو کہیں سنا ہوا لگ رہا ہے۔'' چارلس نے شراب کا کھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ یادس نے شرالدین بار پر دسہ کا ساتھی ہے اور اس کا کوئی بھی

ساتھی معمولی نہیں ہوا کرتا۔''وہ نری سے بولا۔ '' خیر الدین ……سمندری پانیوں کا وہ عقاب کیسا ہے؟اب تک تو تیز رفآری سے دوڑتا تھک گیا ہوگا۔''

جارکس کی میہ بے سرو پا با تیں ڈور یا کے لیے تی نہیں ۔ انجرائر میں پڑنے والی افاد کے بعد چارکس ذہنی طور پر خاصا غیر متوازن ہو چکا تھا۔ شراب نوشی میں کشرت کے ساتھ خوراک بھی ہے اعتدال تھی۔ وہ اپنے امور سلطنت سے لاتعلق ہو کر صرف بسیار خوری کی جانب مائل نظر آتا۔ گھیا کا مرض بھی شدت اختیار کر چکا تھا۔ طبیب اے گوشت سے ہمکن پر ہیز کی تلقین کرتے لیکن وہ تھا کہ خزیر کے محرکت پر ہیز کی تلقین کرتے لیکن وہ تھا کہ خزیر کے گوشت سے ہاتھ روک کے ہی نہ ویتا۔

چارلس کی ان باتوں اور دگرگوں حالت کو تاسف سے دیکھتے ڈوریا، صالح کے پاس گیا اور اسے لیے خیمے کے اندر چلا آیا۔ چارلس نے اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر بے معنی گفتگو کا آغاز کردیا۔ صالح اس کی حالت اور انداز گفتگو دیکھ کرشدید حیران تھا۔ ڈوریا اسے لیے دوسر بے شعبے میں چلا آیا۔

" تم یہاں جاسوی کے لیے آئے ہو یا بار بروسہ نے متہیں چارلس کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے؟"

''ایسا کھی ہیں۔ میرانی الوقت بار بروسہ سے کوئی تعلق ہیں ہے۔ وہ ایشائے کو چک کے کسی دورا فادہ مقام پرموسم کی تبدیلی کا منتظر ہے۔ میں نے اس سے علیحدگی اختیار کرلی ہے۔' وہ پڑمردگی سے کہنے لگا۔

''ایما کیے ہوسکتا ہے؟ تم یقینا کمی خاص مقصد کے تحت مجھ سے سیجھوٹ بول رہے ہؤ۔''ڈوریا بے یقینی سے بولا۔

بھت ہے۔ وی دوریا ہے ہوں۔
''الیا کیول ہیں ہوسکتا؟ میرابار بروسہ سے نظریاتی اختلاف ہوگیا تھا۔ میں اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانسانی برداشت ہیں کرسکااس لیے عرب اتحاد کے در پے ہوگیا۔ میری بدسمتی تھی کہ یہ کوشش آغاز میں ہی ناکام ہوگئے۔''

ڈوریا خاموثی ہے اس کی گفتگو میں سچائی تلاشے لگا۔ بار بروسہ ماضی میں پیری ویزا کے معرکے میں خود کو فروخت کرنے کی پیشکش سے اسے خاصی زک پہنچا چکا

سينسذائجست ﴿ 38 ﴾ ستمبر 2022ء

عقابآب

'' چارکس اب بحری جنگوں میں حصہ نہیں لیتا۔ حکومت کے لیے وہ اپنے بیٹے فلپ کو تیار کررہا ہے۔' سلطان نے فورا کہا۔ "موذى نے یقینا ابن جائین میں ایک موذى ہى تیار کمیا ہوگا۔''وہ نقابت سے کہنے لگا۔

'' ڈوریا اپنے متبادل کے طور پر جووانیکیو کو تیار کررہا ہے۔' سلطان نے ایک اور خردی۔

"بها درلز کا تھا۔ یقیناً بحری میدان میں خوب نا موری حاصل كرے گا۔ "اس نے كشادہ دلى سے اعتراف كيا۔ '' فرانس کاما دشاہ فرانسس بھی انتقال کر **ک**یا ہے۔'' ''لعنی میرے سبھی مقامل آہتہ آہتہ اپنا وجود کھونے لگے ہیں۔ ''وہ سکرایا۔

'' ہاں بیکن اس کا بیمطلب ہر گزنہیں کہتم بھی خود پر بر ایا طاری کرے اپنی پرواز ترک کردو۔" سلطان نے فوراً نو کا\_''تم اب بھی بھر پورتوانا اور جوان ہو''

"جوالول كومجى تومنكسل جدوجيد كے بعد آرام كى ضرورت پیش آبی جاتی ہے۔بس سمجھ لیجے کہ میں بھی ذرا ستانے بیٹھ کیا ہوں۔''

بار بروسه کا انداز ایبا دونوک تھا که سلطان مزید کچھ - سانس لی۔

"تمہارے اس وقفہ آرام میں بحری کمان کون سنجالے گا؟ "اس نے ایک توقف کے بعدوریافت کیا۔ "در گوت! اس كام كے ليے اس سے بہر مخف كوئى تھی تہیں۔'' وہ برملا کہہ اٹھا۔''وہ جہاز سازی سے متعلق ایک ادنی مزدور سے لے کر اعلیٰ کاریگر تک کی خصویات کا ما لک بے۔ تباحت صرف ایک ہے کہ سی بھی شہریا قلع پر حملے کی صورت میں وہ بھائی عروج کی طرح احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی بہادری، دور اندیثی اور مصلحت پندی پر غالب آ جاتی ہے۔ در گوت کی بہی شخصی

کمزوری مجھے مایوس کردیا کرتی ہے۔'' اس کے بعد سلطان نے خیر الدین کے ہمراہ جہاز سازی کے کارخانے کا معائنہ بھی کیا۔ مختلف امور پر گفتگونجی جاری رہی \_سلطان نے حجویز دی کہ در گوت کوامیر البحر جبکہ صنعان کواس کامشیرخاص مقرر کردیا جائے۔ پیالی یا شاہری امورسنجال كا

'' ''مناسب خیال ہے کیکن مجھے در گوت کی جانب سے شبه ہے کہ وہ سلطان کے سوائسی کی برتری اور حکم کو گوار انہیں كرف كا- "اس في خدشه ظامركيا-

'' و ہ بحری امور میں مجتار کل ہوگا۔اس کے معاملات

اور فیصلوں میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا۔''

ا باربروسه خاموش ہو گیا۔ان دنوی اس کے مزاج پر خاموش اور بے نیازی غالب رہے لی تھی۔ صالح رئیس کی بے وفائی بھی تا حال ول کا تاسور بنی ہوئی تھی۔اس کی قوم برتی نے بار بروسہ کے ذہن میں ایک دائی طلش پیدا کردی مُقَىٰ۔جس کام اورخواہش کی تھیل میں اس کا بھائی عروج یاشا این جان کی بازی ہار گیا تھا، خیر الدین بھی بھر پور موشش کے بعداس مرض کا خاتمہ ہیں کریایا تھا۔ صالح کے دل ودماغ پرغالب آنے والی توم پری نے یہ بات ثابت کردی تھی کہ عروج یا شاکی طرح اس کا سفر بھی را نگاں ہی رہاہے۔عرب اورغیرعرب کا بہتنا زعه سلطنت عثانیہ کوویمک کی طرح کھو کھلا کرتا دکھائی وے رہاتھا۔

''صالح رئیں کے بارے میں کوئی خبر ملی؟''سلطان کے استفسار نے اس کے دل میں چنگی می بھری۔

'' بارسلونا کہنے چکا ہے وہ۔ دکھ تو سے سے کہ اب اس سے دشمن کی صف میں سامنا ہوگا۔" مار بروسہ نے گہری

'' ایک صالح رئیس ہی کیا؟ تیونس بھرای مرض میں منتلا ہے۔ وہ آج بھی سلطنت عثانیہ کے بجائے اندلس کے عیمائیول کوترج دیے ایل لیکن مجھے امید ہے کہ وقت مردنے کے ساتھ بیمسائل ختم ہوجائیں مے۔ "سلطان مراميدتها\_

باربروسہ نے ایک بار پھر خاموشی میں ہی عافیت مجمی اس کے ول وو ماغ میں ایک ہی خدشہ غالب تھا کہ وقمن نے ان کی کمزوری جمانب لی ہے اور اب وہ ای ميدان من كل كلية موت ولول من وبي تعصب كي چنگار بول کومزید ہوا دیتا رہے گا۔ عالم اسلام کو اس ناسور نے پاک کرنے کی خواہش تا حال تشنیقی اور نہ جانے ک تک بونمی تشنه بی رهتی ۔ سلطان اس کی حالت دیکھر مایوسی کاشکار ہونے لگا۔اسے بخولی اندازہ ہوگیا تھا کہ زندگی بھر مختلف جنكول ميس فتح ياب مون والابار بروسه اين واظلى جنگ کے سامنے مھنے لیکنے لگا ہے۔مسلم دنیا کا باہمی انتشار اس کے وجود سے تو اٹائی چیس چکاہے۔

سلطان سے ملاقات کے پکھ ہی روز بعد بار بروسہ علیل موکیا۔ درگوت اور منعان ہمہونت اس کی تیار داری میں من رہتے۔

البحريك كمان ابتم في سنجالنا بدر كوت إوتمن

سينس ذانجست على 39 كي ستمبر 2022ء

کوبھی خود پر حاوی ہونے کا موقع نہ دینا۔''اس نے شفقت سے در گوت کومخاطب کیا۔

"آب راجمائی کے لیے میرے ساتھ ہوں گے تو میں کوئی غلطی کیسے کرسکول گا بھلا؟" درگوت نے اس سے زیادہ خودکودلاسادیا۔

ہار بروسہ اب صنعان کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ '' درگوت کی بہر صورت اطاعت کرتے رہنا۔'' '' آپ کا تھم میرے لیے ہر بات سے اہم ہے امیر! میری جانب سے آپ کوشکایت کا بھی کوئی موقع نہیں لمے گا۔''اس نے خلوص سے جواب دیا۔

''صالح رئیس کو ایک بار اس کے اعمال کی سابی ضرور دکھانا ۔اسے ایک بارضرور احساس دلانا کہ میں اس پر شدید اعتبار کرتا تھا۔''وہ دکھ سے کہنے لگا۔

"ہم دنیا کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کریں کے امیر! بہت جلد آپ کے قدموں میں ڈھر ہوگا دہ۔" در کوت نے عزم جایا۔

"مری تدفین" شاخ زرین "کتریب کروانا میرا مقبره شاخ زرین بیل مخرے جہازوں سے نظر آنا چاہے۔"
بار بروسدگی اس فر ماکش اور آنکھوں میں لحد بہلی جھتی جوت نے انہیں آبدیدہ کردیا۔ ولاسے امیدیں اور علاح کچی بھی کارگر نہ ہوا اور ایک روز بار بروسہ اپنے اوھورے خوابوں کی خلش سمیٹے آخری سفر پرروانہ ہوگیا۔ سلطان نے اس کی قبر پر "مات امیر البح" کندہ کروایا اور پیرفر مان بھی جاری کیا کہ ہر ترکی بیزا کسی بھی مہم پر روائی سے قبل جاری کیا کہ ہر ترکی بیزا کسی بھی مہم پر روائی سے قبل جاری کیا کہ ہر ترکی بیزا کسی بھی مہم پر روائی سے قبل جاری کیا کہ ہر ترکی بیزا کسی بھی مہم پر روائی سے قبل جاری کیا کہ ہر ترکی بیزا کسی بھی مہم پر روائی سے قبل جاری کیا کہ ہر ترکی بیزا کسی بھی مہم پر روائی سے قبل جاری کیا کہ ہر ترکی بیزا کسی بھی مہم پر روائی سے قبل جاری کے بعد ایک جاری کے بعد ایک جاری کے بعد ایک جاری کے سے کہ کا کہ کی سلامی بھی دی جائے۔

ተ ተ

مریم نے اپنی گود میں خوابیدہ بچے کی پیشانی پر مجت ہمرابوسہ ثبت کیا اور اسے بستر برایک جانب لٹادیا۔ اس کی آئھوں میں کی داختے ہمری سانس ہمرتے ہوئے طاق میں رکھا قرآن پاک اٹھایا اور کپکیاتے لبوں سے تلاوت کرنے گئی۔ پچھ ہی دیر گزری تھی کہ منذر بھی وہیں چلاآیا۔ اس کے چہرے پر بھی خاصی سنجیدگی اور آزردگی شبت تھی۔

"داؤدسوگیا ہے کیا؟"اس نے خوابیدہ بیٹے کود کھی کر برسبل مذکرہ دریافت کیا۔ بیٹے کا نام بی نہیں نقوش اور خوشوم کی اے شہید بھینج کی یا دولا یا کرتا۔ بھینج کی کی مزید کھائے گئی۔

'' تی ہاں۔آپ نے کھانا ابھی کھانا ہے تو میں نکالے دیتی ہوں۔''مریم نے محبت سے بوچھا۔ ''نہیں۔تم تلاوت جاری رکھو۔ ججھے ابھی کھانے کی بالکل تمنانہیں۔''منڈر نے انسروگی سے جواب دیا۔ مریم نے مزید کچھ دیر تلاوت جاری رکھی اور پھر منڈر کے پاس آ بیٹھی۔

" امرکی کی کیے پوری ہوسکے گی؟" اس نے آزردگی سے بار روسکی رحلت کی جانب اشارہ کیا۔
" یہ کی تو خیر مجھی پوری نہیں ہوگ۔" وہ مجھی دلگیرتھا۔
" ان کے بہت سے خواب ادھورے رہ گئے۔"
مریم کو خلش محسوں ہوگی۔

ر این ده مجی عردج باشا کی طرح مسلم اتحاد کومضبوط نه کرسکان

''صالح رئیس کی دغابازی ان کے دل کا ناسور بن منی۔''مریم تاسف سے کہنے تکی۔

"صالح رئيس است اعمال كى مزاضرور بھلتے گا۔وہ چارلس اور دورياكے پاس بھى مطمئن نبس رہ سكے گا۔ "وہ تلخ ہوا۔

"كيا درگوت امير بار بروسه كاحقيق جانشين ثابت موسكے گا؟"مريم كوكئ تحفظات لاحق تتھے۔

" بجھے تو ی امید ہے ایہا ہی ہوگا۔ صرف وہی امیر کے ادھور سے خوابوں کی بھیل کرسکتا ہے۔ وہ بار بروسہ کے ہیں مجرم کوعبرت کا نشان بنائے گا۔ چٹم فلک ایک نئی واستان رقم ہوتے دیکھے گی۔ اس چٹم نے اب تک عقاب آب کی پرواز اور شکار دیکھے تھے۔ اب وہ درگوت کی ہمت دہادری کی گواہ ہے گی۔"

'' پروردگار! امیر کو ہر کروٹ جت نصیب فر مائے۔'' مریم نے خلوص سے دعا کی۔

" آین .....اور پروردگارِعالم اسلام کوخواب غفلت سے بیدار کرکے دائی اتحاد نصیب فرمائے " منذر بھی دعا گوتھا۔

مریم کی آنکھوں سے آنسومزید تیزی سے بہنے گئے۔ اس قدرشکت حالی کے باوجود نئے خوابوں نے آنکھوں کے دریچوں پر دوبارہ دستک کا آغاز کر دیا تھا۔ (ختم شد)

#### ماخذات:

سلمان عالى شان ... تاريخ افريقا ... تأريخ الجزائر . خلافت الدلس

سيس ذائجت ﴿ 40 ﴾ ستمبر 2022ء

ہماری محبت کی کہانی وہیں ختم ہوئی۔ تابوت میں یڑے زندگی سے عاری اس کے مردہ وجود کے ساتھ ۔۔۔۔۔ اور میں اس کی ست یوں و کھے رہی تھی جسے کنوعی میں گری

تھیں، میں اتی بے وتوف تھی کہ میں نے بیسوج لیا تھا کہ وہی وہ مرد ہے جومیری قسمت بدل سکتا ہے۔ میں نے خودہی

ا ہے آب پرظلم کیا میں جیسے کی فیری شل میں جی رہی تھی۔ اور بجه ملا كيا؟ صرف مايوى مفريب اور دكه كى وه عمرائیاں جن ہے میں ہمیشہ نا آشار ہی تھی۔ یہاں تک کہ ایے جس روپ کو وہ دنیا کے سامنے میں نے اپنی تمام خواہشات اس پر قربان کردی بیش کرتا تھاوہ جیبا ہونے کا دکھاوا کرتا تھا، وہ تھی ایک عظیم دهو کا تھا۔

اس کے یاس اور تھائی کیا۔ایک موتوں ی چکدار

کبھی کبھی انسان محبت کے رستے پر چلتے چلتے اچانک سمت بدل کر نفرت کی راہ پر قدم رکہ دیتا ہے. . . ایسا کیوں ہوتا ہے . . . بس یہی وہ نقطہ ہے جسے ہرکوئی نہیں سمجہ باتا کہ محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے باہر کی سازشوں کی ضرورت نہیں پڑتی... یه تو اس کا اندر ہی ہوتا ہے جو باقاعدہ منصوبہ ساز ہوتا ہے... وہ جو ٹوٹ کر محبت کرتی تھی... جب اعتبار ٹوٹا تو وہ بھی



مسکراہٹ، چندم بان الفاظ اور بھاری جیوں کا وزن .....
وہ جانیا تھااس ہے کیے کام لیتا ہے ....اس نے زندگی میں بھی اپنے اس من ہے بھر بور فائدہ اٹھا یا اور اب اپنی موت کے بعد بھی ، جب اس کی والدہ ... گھر کے بقی جھے میں تعزیت کے لیے آنے والوں میں گھری ہوئی تعین بہت ہے لوگ اس کی لاش کو دیکھنے کے موقع کے لیے میرے بیچے انظار کر رہے تھے لیکن کی نے جھے جلدی کرنے یا وہاں انظار کر رہے تھے لیکن کی نے جھے جلدی کرنے یا وہاں ہے جلدی کرنے یا وہاں جلدی کرنے کے لیے بہر کا وہاں جلدی کرنے کے لیے بہر سکتا ہے؟ خاص طور پر جب ہماری جوڑی کو ایک یرفیکٹ میجے سمجھا جاتا تھا۔

اور میں بھی مجھتی تھی اس وقت تک جب تک کہ اس
کے رازوں نے اس کی اس شیبہہ کو دھند لائبیں ویا۔ میں نے
ابتی الگیوں کو اس کے گال پر پھیرا، نخ اور زر درخساروں
کے پنچے اس کا تھہرا ہوا خون۔ ''میں اب بھی تم ہے محبت
کرتی ہوں۔''میں دھیرے سے بڑبڑا کی تھی اور پھرخود پر
ہی حیرت ہونے گئی۔ دیمیں کیے کرسکتی ہوں؟

میرے دل نے مجھے کوئی جواب ہیں دیا۔ بے بی سے آنسوایک بار پر میرے دخساروں پر بہد نکلے۔

اس کے ڈارک براؤن بال، اس کا پیلا چرہ اور سیاد سوٹ جو صرف اس موقع کے لیے تیار کیا گیا تھا، میری اداس کی دھند میں دھند لا یا ہواتھا۔ انجی تو وہ اپنی جوانی کے جوش میں تھا، انجی تو وہ تیس کا بھی نہیں ہوا تھا۔

''میری۔'' ایک ہاتھ نے ملکے سے میرے باز و کو تھپتھیا یا۔''تم یانچ منٹ سے یہاں کھڑی ہو۔''

تیں نے نظری اٹھا کر اپن دوست کیٹی ایورلی کو دیست کیٹی ایورلی کو دیما، جومیرے پاس کھڑی تھی،اس کی نیلی آنکھوں میں فکرمندی اور ترحم بھرا ہوا تھا۔

اس کے ماتی ہیٹ کے جالی دالے پردے نے اس کی پیشانی کو ڈھکا ہوا تھا،اس کے چیری جیسے مرخ ہونٹ بھنچ ہوئے تھے۔ وہ مجھے اس ترس بھری نظروں سے دکھ رہی تھی جیسے بچین میں دیکھا کرتی تھی جب میں اپنے پیارے دسکی' کے کھوجانے پردوتی۔

بس فرق صرف اثنا تھا کہ یہ آٹھ دفتے کا کوئی بلی کا بچہ نہیں تھا جے ہم دفن کرنے جارے تھے۔

کرنے کی ہمیشہ ہے آزادی تھی۔ جیسے جارج کوتھی جب میں نے اس پر بھروسا کیا تھا۔

میں کتنی بے وقوف تھی۔ میں نے ایک سسکی ایے لیوں میں ہی دیالی۔

ہم چیس لاؤنج پر جا بیٹے جس کے گہرے قرمزی رنگ پر سنہری تاروں سے فلیورس۔ ڈی۔ لیس کا ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ جلتے ہوئے بلوط کی خوشبو سے میری تاک بھر نے لگی تھی اور میں آگ سے لہرا کر اٹھتے ہوئے اس دعویم کو دیکھ کر سوچ رہی تھی ۔۔۔۔۔ روح نے بھی ایسے ہی جارج کے جسم کو چھوڑا ہوگا۔

'' اے موت ہے کہی ڈرنہیں لگا تھا'' میں دھوئیں کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی۔کیٹی نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔

"اس نے اپنی نیند میں اس دنیا کو الوداع کہا ہے میری ..... جب وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا لیفین ہے۔" اس نے میرا ہاتھ آئی زور سے دبایا کہ مجھے لگا وہ میری انگلیاں ہی توڑوے کی ۔ابیاوہ تب کرتی تھی جب وہ میری بھلائی کے لیے مجھ ہے کوئی جھوٹ ہولنے کی کوشش کر بھی ہو۔

"اور کیا پتا جب اس نے اپنی آخری سائسیں لیس تب وہ تمہارے بازے میں ہی سوچ رہا ہو، شاید سسکیا ہر مرنے والا اپنے آخری لمحات میں اس انسان کونہیں سوچتا جے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟"

" ہونہہ ..... ہر بیار کرنے والا۔" میر سے طق میں کر واہٹ کھل گئے۔" کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ جارج کے پاس میں تمہیں بتا سکتی کہ جارج کے پاس میر سے علاوہ بھی سوچنے کے لیے دوسری عورت تھی۔" دو کھسک کر " دو کھسک کر میری۔" وہ کھسک کر میر سے مزید قریب ہوئی تواس کی سلک کی اسکرٹ ٹا تگوں پر سے سرومی ہے۔ سکو میں۔

" ہم میں ہے کی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ جارج ایک متحرک آ دمی تھااور تمہارے لیے تو اس کی محبت مارے سامنے تھی۔"

"دوبہت لکلیف کے عالم میں مراہے۔" میرے کرم آنسو میرے گالوں پر گرنے لگے۔" اس کی ماں نے جمعے بتایا کہ دہ اپنی موت سے چند کھنے پہلے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے تے ہورہی می لوکر بالٹیاں لے کراس کے کمرے میں آرہے تھے اور وہ اپنے پیٹ کو پکڑے شدید دردسے دہرا ہر ہاتھا۔ کیٹی نے میر اس اپنے کندھے سے لگایا۔ میں نے

اس کی لیوینڈر کی خوشبومحسوس کی۔

یہ مجھے ہمیشہ ان باغات سے بھرے علاقے کی یاد ولاتی تھی، جہاں اس نے رہنے کا انتخاب کیا تھا۔"بند کرویہ تکلیف دہ با تمں سو چنا۔ اس سے تمہیں کوئی مدنہیں ملے گ۔" " تو ان جھوٹی باتوں سے ملے گی جوتم مجھے بہلانے کے لیے کررہی ہو؟"میر الہجہ تیز ہوا۔

" ہاں ..... کم سے کم تمہاری ان اذیت دینے والی باتوں سے تو بہتر ہیں ......

'' میں بگی نبیں ہوں کیٹی ۔'' میں نے دونوں ہاتھوں ۔ میں اپنا سر پکڑ لیا۔

پورے تمرے میں رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے جما تک کر دیکھا کہ مجھ سے زیادہ ملکن کون ہوسکتا ہے۔ مسز بلیک بورن، جارج کی والدہ، وہ عورت جنہوں نے اسے جنم دیا تھا۔

وہ اپنے ساہ ریٹم کے لباس میں فرش پر بیٹی، آگے چیجے ال روی تھی ،اس کے ہاتھ آسان کی طرف اٹھے ہوئے ہتھے۔ ''میرا میٹا ..... میرا بیٹا! اے میرے حوالے کر دو۔''

اس کی آ واز پھٹی ۔ ' پلیز! آ ہے اس کی ماں کووالی دے دو۔' بلیک بورن اس کے پاس آیا، اس کے پاس کھٹے ٹیک کر، اس کے کان بین سرگوتی کی لیکن وہ نہیں آھٹی۔ اس کے آنسوشد پدتر ہوتے اس کی ٹھوڑی سے پنچ بہدر ہے تھے۔ '' ایسا مت کروہ بی ۔'' مسٹر بلیک بورن نے لجاجت سے کہا۔'' ان لوگوں کو مزید غمز دہ نہ کروجو جارت سے ملئے آئے ہیں۔''

وہ مرانہیں ہے۔'' اس نے چلا کر کہا۔''وہ زندہ ہے۔ میں جانتی ہوں۔ جھے صرف دعا کرنی ہے اور اسے گاڈ سے واپس مانگناہے۔''

''الیانہیں' ہوتا۔'' وہ ایک کمجے کے لیے رکے اور حاضرین کو دیکھنے لگے۔''اس نے ہمارے جارج کواپنے یاس بلالیاہے۔''

'' ''نہیں، نہیں! میں جانتی ہوں۔جارج میرے یاس واپس آئےگا۔'' ہارے ہوئے انداز میں سر کھٹنوں پرر کھتے ہوئے وہ بلک بلک کررونے کیس۔

کیایہ پاگل پن نہیں تھا کہ وہ مجھ رہی تھیں کہ اپنی دعا کے وہ اس سانعے کو بدل سکتی ہیں .....گر حقیقت یکی تمی اور سب جانتے ہے کہ جارئ کی موت جول کی توں رہ گی۔ سب جانتے ہے کہ جارئ کی موت جول کی توں رہ گی۔ کندھے کو تعبیتیایا۔" یہ ادای تہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔" وہ رومال ہے

میرے آنسو پونچھنے گئی۔ بچھے احساس بھی نہیں تھا اور مسز بلیک بورن کوروتے دیکھ کرمیرے بھی آنسو بہدرے تھے۔ ''کیا خیال ہے کل سہ پہرہم ایک ساتھ جائے پیس؟'' اس نے یوں کہا جیسے کمرے میں کوئی مردہ وجود نہ ہو، جیسے کی

عام گھر میں کوئی اور عام می دو بہر ہو۔''بولوکیاتم آؤگی؟'' میں نے سر ہلا دیا۔ میں اس پر اعتراض نہیں کرسکتی تھی۔ یا تو میں اپنے بستر پر لیٹ کر اپنی غلطیوں، اپنے بچھتا دوں اور جارج کی دھوکا دہی پر روتی ۔۔۔۔ یا، میں اپنی عزیز از تھان دوست کے ساتھے کچھ کھنے گزارتی۔

" شیک ہے۔ میں آؤل کی۔" میں نے کہا گر اجا تک بی میری نظرمیرے پاس سے گزرنے والی عورہ ئے سیاہ لباس پر گئی۔ میں نے نظراتھا کر اس کا چیرہ ویکھنا جابا، به منجم بغیر که مجمه اس کا چره دیکھنے کی خواہش کیوں ہوئی ادر میں نے اسے پیچان لیا کہوہ سب تھی۔وہ سیدھی مسز بلیک بورن کے ماس جل تئی، اپنی دس سالہ بیٹی کو ہاتھ سے پڑے۔ اس کے لباس کے فیتے فرش پر کھسٹ رہے۔ ہے،اس نے اپنارو مال نکالا اور مکشوں کے بل مسر بلیک بورن کے یاس بیٹے گئی .....ا بنایا زوان کے گردحائل کر کے وہ انہیں رومال پیش کر رہی تھی۔میرے اندرطیش کی ایک شدیدلبراتھی۔اس کی مت کیے ہوئی یہاں آ کرمنددکھانے کی۔اس کی ہمت کیے ہوئی اس محریس آئے ..... میں کھڑے ہوکر چنخا جا ہتی تھی۔ میں بھاگ کراس کے چرے يرايغ ينج گاڑنا غامتي هي ليكن ..... ميس نے پچونہيں كيا۔ میں بس باتھ گود میں رکھے اپنی جگہ بت بی بیٹھی رہی اور کیٹی میری حالت سے بے خرمی۔

یرن و ت بیرن اس گھر میں کوئی بھی چیز عام نہیں تھی۔اس دن پچھ بھی مامنہیں بتدا

**ተ** 

"شیں نے کل حہیں اس عورت کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔" کیٹی نے لیمن ٹارٹ اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے ہوئے ہوئے ہارے میں موئے ہات کا آغاز اس بات سے کیا جس کے بارے میں شاید اس کا خیال تھا کہ کائی بے ضرر ہے لیکن اسے بالکل انداز وہیں تھا کہ یہ بات سنتے ہی میرے اعصاب لیکائت تن گئے تھے۔

سېنسدائجست ﴿ 43 ﴾ ستمبر 2022ء

''کون؟''میں نے بھی انداز بے پروار کھتے ہوئے اے بی تاثر دیا کہ بیرواقعی عام ساسوال ہے۔ ''جس کے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی بھی تھی۔''اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔''جوسز بلیک بورن کوتیلی دے رہی تھی۔''

'' تمہارا مطلب ہے جس وقت وہ رور ہی تھیں؟'' ''ہاں اس وقت ۔''اس نے سر ہلایا۔

میں نے ادل گرے ٹی کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا۔ طلق سے معدے تک ایک آگے گئی چلی گئی۔ میں اس عورت کو جانتی تھی ۔ میں اس عورت کو جانتی تھی ۔۔۔۔۔میرا اس سے بھی با قاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا۔ میں لندن کی سڑکوں پر بھی اس سے نکرائی بھی نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کتنی گناہ گارتھی۔ غاصب فطرت والی ۔ وہ جو چاہتے ہیں، پیسوچے بغیر کہ کس سے چھین جاتے ہیں، پیسوچے بغیر کہ کس سے چھین رہے ہیں۔

" میں اس سے بھی نہیں تی ۔ " یہ بالکل جموث نہیں تھا۔
" میری ۔ " کیٹی مجھے خت نظروں گھور نے گی ۔ " اس
کی موجودگی نے تہیں کافی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ تمہاری
سائسیں تیز ہوگئ تھیں اور تمہارے ہاتھ تمہاری گود میں ایک
دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے تمہارا چرونہیں
دیکھا، کیکن میں تمہاری کم بتمہارے کندھوں میں تناؤ دیکھ

د میری وه حالت منز بلیک بورن کوروتے ہوئے د کھ کر ہوئی تھی یہ

" درجمونی است م اسے جاتی ہو۔" وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جمعے جانجی ہوئی نظروں سے دیکھنے گئی۔" تم اس کی موجودگی سے واضح طور پر پریثان نظر آر ہی تھیں۔"

در نہیں ....." میں نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹالیس۔

پی لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے دوران گرم ہوجاتے ہیں۔ ان کا خون ان کے گوشت کے نیچے الینے لگتا ہے۔ ان کے گال سرخ ہوجاتے ہیں، جیسے گھوڑے کے چا بک سے ہزار بار مارے گئے ہوں۔

کین میں نہیں۔ میں سخت ہو جاتی ہوں۔ کسی سخت ہو جاتی ہوں۔ کسی سرکنڈے کی طرح۔میرے جسمانی اعضانی جاتے ہیں۔ جب مجھے جارج کے دھوکے کاعلم ہوا تھا میری تب بھی الی ہی حالت ہوئی تھی .....

اور بھی بھی میں غصے کی حالت میں ایک چھڑی کی طرح بن جاتی ہوں ....ان کے سروں پر برنے کے لیے تیار جو مجھے اس حال میں پہنچاتے ہیں۔

ادراس دنت اس کی پوچھ کچھنے بچھے اتنامشتعل کردیا تھا کہ میں کسی بھی دفت بلاسٹ ہونے کے لیے تیارتھی۔ "کم آن۔" کیٹی نے اپنا چائے کا کپ گول، روز ووڈ نیبل پررکھ دیا۔" ہم دوست ہیں، وہ بھی بچپن کے ہم یقیناً مجھے اس پراسرارعورت کے بارے میں بتاسکتی ہو۔" یقیناً مجھے اس پراسرارعورت کے بارے میں بتاسکتی ہو۔" "میں نے کہا نانہیں۔" میراانداز بے کیک تھا۔ " کیا تھوڑ اسا بھی نہیں؟"

میں نے منی بھیج کر بہت زور سے میز پر ماری تھی، چاندی اور چین کے برتن پھلتے ہوئے اس پرلرزتے رہے۔
'' خدا کی شم کیٹی! جب میں نے کہا نہیں تو مطلب نہیں۔'' نمبل کچھ دیر لڑ کھڑا کرخود ہی ساکت ہوگئی لیکن میرے غصے نے ہارے درمیان کے ماحول کوا یکدم ہی بدل کرد کھ دیا تھا۔

کیٹی نے اپنی کری کی پشت سے فیک لگالی، اس کی بھویں او پر کو اکھی ہوئی اور منہ کھلارہ گیا تھا۔ وہ ایک لمح کے لیے میٹی خودکو کمپوز کرتی رہی ۔

'''اس باراس نے جو پوچھاوہ سوال کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں لگا تھا۔

میں نے ایک ہجائی سانس لی۔اپن کری کے لکڑی کے بازوؤں کو بختی سے پکڑ کے اس پرتراشے ہوئے چیروں میں اپنے ناخن گاڑے۔

میکیٹی کی آنکھوں میں ہدردی ابھر آئی۔'' تمہارا چہرہ سب بتار ہاہے۔''

'' میں 'نے پہلے ہی تمہیں بہت کھے بتادیا ہے۔جب میں نے تمہیں بتایا کہاس کی ایک مالکن ہے۔''

· '' ''ہم دوست ہیں میری اور دوست ایک دوسرے کے راز بائٹے ہیں۔''

'' ہرراز نہیں۔'' میں نے کہا۔'' خاص طور سے وہ جوتم سے متعلق بھی نہ ہو۔''

میں نے جائے کی طرف دیکھا،اس سے اب بھاپ نہیں اٹھ رہی تھی۔ ایک لیمے کے لیے سوچا کہ اسے سب بتادوں گرنہیں کر پائی۔ میں اپنے راز گھریر ہی چھوڑ آئی تھی۔'' میں اپنی کری سے اٹھ کرسینٹ جیمز اسکوائز کی تاریک کوبل میں اپنی کری سے اٹھ کرسینٹ جیمز اسکوائز کی تاریک کوبل اسٹون گلیوں کودیکھنے کے لیے کھڑ کی کا طرف بڑھ آئی۔ اسٹون گلیوں کودیکھنے کے لیے کھڑ کی کا طرف بڑھ آئی۔ رسومات میں کیوں مرحوکیا جاسکتا ہے؟ شایداس نے مسٹراور مسز بلیک بورن کو بھی منالیا ہوا سے اپنی پوئی تسلیم کرنے کے

سېنسدانجىت 🕳 44 🏠 ستمبر 2022ء







### تاوان

اسسلام کی حضاطسسرکالایاتی کی سزاہ<u>مسگتنے</u> والے کااحوالی زیست

## ينادون كاسفر

اسسشاعر کازندگی نامیہ جسس کا حناندان حب الوطسنی کی پیچان ہے

# سيمانون كازقاك

مسلموں کی نمسائٹس کے لیے سینماہال ضروری ہے جواب ندرہا

# اعردم

ایک ایس سے بسیانی جوآ تکھسیں کھول دے گی کہ ہمارے ہال ایسے رسوم رائج ہے

اغواشدہ بہن کے تعاقب میں سرگرداں بھائی کی طویل کہانی روسیاہ

دەسب كھ جوآپ پڑھناچاہتے ہیں آپ كوپڑھناحباہي لیے۔ ' میں نے ایک ماں اور میٹی کو کھڑی کے پاس سے گزرتے ویکھا تو اور عصر آگیا۔ ' خیر میں ہیں جاتی کہ وہ وہاں کیوں تھی لیکن میں بیاجا تی ہوں کہ جارئ نے مجھ سے حصوت بولا۔ اس نے مجھے ان کے بارے میں بھی بتایا ہی نہیں …… مجھے اس کے ناجائز خاندان کے بارے میں بہت ویا …… ، معلوم ہوا جب میں نے سوچا …… '

"" تم في كياسو جا؟" كيثى في تيزى سے بات كائى۔
"" سلك اس كى كالز ميں استے طويل وقفے كيوں
آف كي بيں۔ اس في وعوىٰ كيا كہ ہمارى شادى كے دن
كى بياريوں كى وجہ سے وہ كافی مصروف تعاليكن ميں كوئى
يوتو ف نہيں ہوں۔ ميں في اپنى ميڈ كوايك دن اس كا بيچھا
كى في كے ليے بيجا، جب اس في ايك اور ملاقات المتوى
كر في كے ليے بيجا، جب اس في ايك اور ملاقات المتوى

''رہے دومیری۔اتنا کافی ہے ۔۔۔۔۔اورمت بتاؤ۔'' کیٹی کوشایداب بچھتاوا ہونے لگا تھا میری دگر گوں کیفیت د کھے کر۔ بھلاکون لڑکی اپنے محبوب کی بے وفائی کے قصے ہس کے سناسکتی ہے۔

" تم بی جانے کے لیے مصرتھیں تواب سنو کہ میں کس عذاب سے گزری ہوں۔"

کیٹی اٹھنے کے لیے تیار اپنی سیٹ کے کنارے پر کک گئی۔''ہاں ....لین میں دیکھ رہی ہوں اس ذکر سے تہمیں تکلیف ہور ہی ہے۔''

"مرى ميڈاس كے پيچے پيچے كى اوراس نے اسے اس فاحشہ كے گھركى وہليز پر پايا،اس كے گلے لكتے ہوئے ... كھ سال سامير ب رخماروں پر بہدرہاتھا۔ میں نے اس كائمكين ذاكقہا ہے ليوں رحموں كيا۔ ميں ان يجھلے چندہفتوں ميں بہت روكی تھی۔ پرمحموں كيا۔ ميں ان يجھلے چندہفتوں ميں بہت روكی تھی۔

"مں نے اس سے بوچھاتو اس نے صاف الکار کردیا۔ پھر مجھے خود اس کی جاسوی کرنا پڑی اور جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس عورت کے ساتھودیکھاتو پھریس نے دوبارہ اس پر بھروسانہیں کیا۔"

" آؤ، میرے پاس بیٹو۔ "کیٹی نے ہاتھ بڑھایا۔
" نہیں ..... " محصے ایک موش آیا ..... میں نے پہلے
ای اس کے سامنے کائی منہ کھول ویا تھا۔ اگر میں اور رکی،
ایک اور گھنٹا، چائے کا ایک اور کپ آتو سے میرے حق میں
بہت بُرا ہوتا۔

"من نے آج رات مسز بلیک بورن سے اس کی یاد میں شاعری پڑھنے کا وحدہ کیا تھا۔ مجمے دیر ہوجائے کی اگر

سبنسدُ الجست ﴿ 45 ﴾ ستمبر 2022ء

ميں يهان اور ركون كي تو ـ "

"رکو،میری اتمہیں اپ دل کا بوجھ لما کر کے جانا چاہے۔"
میں نے اس کی درخواست کی سرنظر انداز کرکے
دروازہ کھولا۔ میں اسے نہیں بتاسکی تھی کہ کس طرح جارج
کی غلطیوں نے جھے ایک عفریت سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔
میں کسی کے سامنے تسلیم نہیں کرسکتی تھی کہ میں نے کیا کیا
ہے، ورنہ بھانی کا بھندا میرامقدر ہوتا۔

☆☆☆.

میں مسربلیک پورن کے پاس ہی بیٹی تھی ۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مہمانوں میں سے کوئی در کوئین ماب '' پڑھ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیٹر لیا، جب وہ موت کے حوالے سے چند سطروں پر آیا، رات کا بار بار چلنے والا موضوع۔ موت، موت، موت، انہوں نے اپنی سسکیاں وبانے کے لیے منہ پررو مال رکھایا تھا۔ میں نے ان کی پیٹے سہلائی، جیسا کہ کیٹی میرے لیے تھا۔ میں نے ان کی پیٹے سہلائی، جیسا کہ کیٹی میرے لیے کرتی جب بھی میں ممکنین ہوتی۔ سکی کے لیے، جارج کے لیے، کوئی ہوئی محبت کے لیے۔

وہ اپنی گود کے خالی بن پر،اپنے بیٹے کے کھوجانے پررور ہی تھیں، جبکہ میں اپنے دل میں جصتے ... پچھتاووں کے کا نول سے الجھر ہی تھی۔ میں نے کیا کر دیا تھااور اب ایک لاش تابوت میں زمین کے نیچے پڑی تھی۔

''وہ مرانہیں ہے۔''اس کی مان نے قسم کھائی۔''وہ بس سور ہا ہے۔'' ان کی سوئی اس بات پر انکی ہوئی تھی۔ جارج مر چکا تھا۔ وہ دودن سے سانس نہیں لے رہا تھا۔اس کی روح آسان کی ست برداز کرگئی تھی ، بالکل ایسے ہی جیسے آگ ہے دھوال اٹھتا ہے۔

"کیا آپ آج شام کھ پڑھیں گی؟" میں نے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ہو جھا۔ چاہا کی منٹ کے لیے ہی ہی۔
"مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جائے گا۔" ان کی آوازلرزی۔
"لارڈ بائرن کی چندسطریں بھی نہیں؟ یا کیٹس؟ میں جائی ہوں کہ آ بان دونوں شاعروں کو کافی پند کرتی ہیں۔"
وہ کافی عرصے پہلے مرچکے ہیں۔ صرف ان کے الفاظ زندہ ہیں۔" انہوں نے اپنے بھیگے رومال کی ست دیکھا۔" کیکن میرا جارج نہیں۔وہ زندہ ہے۔"

''یقیئاً۔۔۔۔۔وہ ہے۔ہمارے داوں میں۔''میں نے سر ہلایا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئیں،ان کی آٹھوں کے کنارے سرخ ہورہے تھے اور ناک بھی۔ ''تم ایک پناری لڑکی ہو۔''انہوں نے اپنے ہاتھ کی

پشت ہے میر ہے دخیار کوسہلایا۔
میں نے انہیں جینی ہوئی مسکراہٹ دی اور اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے پچھلے جھے میں ناشتے ہے لدی ایک میز کے پاس آگئی،لیکن میں نے اپنے گلاس میں مشروب ڈالنے کی زحمت نہیں گی۔ میں بس وہیں کھڑی جارج کے دوستوں اور رشتے داروں کے سوگوار چروں کو دیکھتی رہی۔

نہ جانے کیوں اس وقت اس سے آخری ملاقات کا مظربار بارمیر سے ذہن میں کسی بحلی کی طرح چک رہاتھا۔
وہ اپنی کری سے اٹھ کر مجھے ورواز سے تک لے جانے کی چیشش کر رہا ہے، ہمارے خالی گلاس اس کے اسٹری ٹیبل پر ہیں۔

ایکا یک ہی میراوہاں سے بھاگنے کا دل جاہا اور جب میں جانے کے لیے مڑی توکیٹی سے نگراگئی۔ وہ کب وہاں آئی جھے پتا ہی نہیں چلا تھا۔ اس نے سرمی لباس بہنا ہوا تھا، اس کے اسکرٹ میں ایکارڈین پلیٹس، نیک لائن پرلیس تھی۔ اس کے بال نفاست سے بندھے ہوئے تھے، اس کی نبلی آئکھیں مجھ پرجی ہوئی تھیں۔

'' جھےتم ہے بات کرنی ہے ابھی۔''

''رک جاؤ ذرا ۔۔۔۔۔ایک اور نظم کے بعد۔'' میں اس کی سیاٹ نیلی آنکھوں کے گھورنے سے خوفز دوی ہوگئ۔ ''میں تمہیں ڈھونڈ نے تمہارے گھرگئ تھی۔''

'' بحضے نگامسز بلیک بورن کومیری ضرورت ہوگی اس لیے میں تھوڑا جلدی آگئی۔'' میں نے کمرے کی اس ست دیکھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھیں۔

"میں نے تمہارے لیے ایک گھنٹا انظار کیا۔" وہ ہوز مجھے گھورر ہی تھی۔

''اوه سوری کمیشی ..... مجھے تہمیں بتادینا چاہیے تھا۔'' ''تم جانتی تھیں کہ میں کتنی فکر مند تھی .....اورانتظار کر رہی تھی۔''

''اجھا۔۔۔۔۔ٹھیک ہے تواب؟''میں جھنجلا گئ۔ ''کھر میں تمہارے کھر گئے۔'' اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک عود مال میں لبٹی کوئی شے نکالی۔''اور جھے ہی ملا۔'' میں اسے دیکھتے ہی ایک جھنگے سے پیچھے ہئی۔ ''اب بتا ؤمیر کی۔''کیٹی نے مطالبہ کیا۔ ''اسے دور کھینکو۔''

"اس وقت تك نبيس جب تك تم مجمع بينه بتا دوكه تم نے اسے كس ليے استعال كيا ہے۔"

ال نے میراراز ایک منی میں دیار کھا تھا اور اب مجھ ے اے کھولنے کا مطالبہ کررہی تھی ..... میں جان حمی \_ مجھے اس كنائج بمكتنا ير كت بي اكريس نے فورا بي اس ك

"چوہے۔" میں جلدی سے بولی۔ کرے میں تاليان بح ربي تقيل \_ايك اورتظم حتم ہوچكى مى \_

"آؤ،ميرے ساتھ .... گارون ميں چل كر بات كرتے ہيں۔ "ميں نے اسے بازوسے پكر اليكن كيش آپن

'بیال سے کہیں زیادہ ہے میری۔' اس نے شیشی کو لپیٹ کرایے لباس کی جیب میں واپس ڈالتے ہوئے کہا۔ میں اس میشی سے جھنکارا یانے کے لیے ایک درجن چزیں کرسکتی تھی۔ اسے ایک ہزار چھوٹے ککڑوں میں تقسیم كرديق ....اك فيز مين تجينك ديق اسي كسي اوركي جب میں ڈال ویت ۔ دریافت سے بیخے کے لیے کچھ بھی كرتى - ميں نے آخراہے كيوں ركھا تھا؟ شايد ميرے اندر خواہش تھی کہ دہ کس کے ہاتھ لگے۔

إنكياتم مجھ بريقين تبين كرتيں؟" ميں نے يو چھا۔ کیٹی نے سر ہلا یا۔''میں نہیں جانتی ،میری۔''، "مير بيسمن ميں چوہوں كى ايك فوج بل رہى

تقى \_ جھےاس كى ضرورت تقى \_''

"ایک آدی مرگیا ہے۔" اس کی نظریں اس طیرف محوم ربى كيس جهال ايك دن يهلي جارج كى لاش يروى كى \_ لیٹی۔'' میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔''پلیز، میری طرف دیکھو۔ میں تہہیں سچ بتاؤں گی،جیسا کہ میں ہمیشہ کرتی ہوں۔'

"م نے مجھے کی نہیں بتایا جب سلکی کی موت ہو لگتی۔"

''تم اس یلی کے بیج سے بیار کرتی تھیں لیکن جب ایک دن اس نے مہیں کاٹا تو میں نے دیکھا ..... وہ کانپ اس کے دن اس نے مہیں اس کے پانی میں کھی ڈالتے ہوئے و یکھا تھا۔جب حمہیں کی سے تکلیف چینی ہے توتم اس کی زندگی چین کیتی ہو۔''

" بين تب ايك فكي أ" بين في احتجاج كرنا ما ما ا "اوراب ایک عورت ہو۔" اس نے میری کرفت ے اپناباز وچھڑایا۔''میں نے بھی یہی سوچا تیا کہ دہ پچینا تھا ....ابتم میحور ہواس بگاڑ ہے لکل آئی ہو،کیکن میں واضح طور پرغلط می۔''

كانوں ميں كوئى جھوٹ نە پھونكا\_

کیٹی نے میری طرف دیکھا،اس کے ہونٹ مزید کھ کہنے کے لیے تیار تھے، جب داخلی دروازے پر کھھ المچل ہوئی اور پھر قدمول کی آوازیں .....شاعری پڑھنے والااورديگرلوگ بھی اس طرف متوجہ ہوئے .....اورلیٹی مجھ سے دور ہوتے ہوئے دروازے کی طرف کی۔

" تمهارا الزام ب بنیاد ب-" میری آواز بهت

"قبرسان كاايك چوكيدارآيا بـ"اس في چد لحول بعد ہی واپس آ کر کمرے میں اعلان کیا۔

مسٹر بلیک بورن اپٹی ونگ بیک چیئر سے اٹھے۔ ''میں اس سے بات کروں گا۔''

وہ ابنی بوی کا ہاتھ بکڑ کر انہیں ساتھ لیے کرے ے باہرنگل گئے ....مہمانوں کوسر گوشیاں کرتا چھوڑ کر \_ میری اعصالی کشیدگی مجھے توڑنے کے دریے تھی۔ لیٹی نے بھی ان کی ہاتیں سننے کے لیے دروازے کی ست جانے کا فیصلہ کیا .... تو مجھے بھی اس کے پیھیے جانا پڑا۔

" تم بد کیا کرری ہو؟" میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جب وہ دروازے کی درز میں سے باہرد کھر ہی تھی۔ , · شش ..... کیٹی نے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے

منایا۔''وہ جارج کے بارے مین بات کررے ہیں۔'' میں بھی دیکھنا جا ہی تھی لیکن لیٹی کی وجہے میں وہ

منظرد کیونبیں یار ہی تھی۔ وہ مجھ سے چندا نجے کمبی تھی۔ من نبین جانی می با بر کیا معاملات چل رہے ہیں لیلن ميري متقيليان نم مورى تقين اور ميرا دل مينل پر موجود اور مولو ممری کے ساتھ تیز رفاری سے دھریک رہا تھا۔ میرے پکڑے جانے تک کے لحات کو ٹک ٹک کرتے ہوئے۔میری چھٹی حس مجھ سے کہدر ہی تھی مجھے یہاں سے بھاگ جانا جائے۔ میں نے پیچے ہٹنا شروع کیا۔

"میری استے" دروازے کی دوسری طرف سے میرانام بلند ہوا۔ مجھے اپنا آپ پنجرے میں بھنے کی جانور جبیانحسو*س ہوا۔* 

کیٹی نے واحد داخلی اور باہر لکلنے کا راستہ روک رکھا تحالمیں حابتی تو اسے مرف ایک دھکا دے کر باہر کی ست بعاك سنتي متى \_

تب بى كىشى اچا تك خود بى ايك طرف ب كى يىس نے اسے ایک معجز وسمجمااور میں بغیر کی ایکیا ہد کے درواز ہے کی طرف چل پڑی لیکن اس نے میر آباز و پکڑ کر مجمر وك ليار

سيس ذائجت و 48 ك ستمبر 2022ء

مسٹر بلیک بورن دروازے سے جھانک رہے ته ....ان کی آنکھوں میں مسکراہ مے تھی۔

"مرى امشرريد فيلذتم سے بات كرنا چاہتا ہے۔ آؤ، آوُلڑ کی! ہم اب شادی ملتوی نہیں کریں ہے۔'

بجھےان کی و ماغی حالت پرشیہ ہوا۔ میں کسی لاش ہے

شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں باہر آئی ،کیٹی بھی چیچے تھی۔مسٹر بلیک بورن نے اس کے ساتھ چلنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا،ان کے انداز من عجيب ي مرشاري هي ..... نامعلوم ي خوش \_

انہوں نے ایک آ دی کی طرف الثارہ کیا جس کے چرے پر کہیں کہیں مٹی گی تھی ،اس کے کیڑے کیچر میں

"ميرى استه؟" إس في ميرى ست ديكه كريوجها، اس كي آواز كافي كونج دارتمي ...

من في سر بلايات جي سر؟" '' مجمع مسرر یڈ فیلڈ کہیں ۔'' وہ مجمع تجس نظروں سے د کھر ہاتھا۔'' آپ کے محکیتر زندہ ہیں۔''

میں بھٹی بھٹی آتھوں ہے اسے دیکھر ہی تھی۔ کیااس نے وہی کہا جو میں نے سایا چربیمیری صدے برطی ہوئی ذهنى يراكندكي اوراحسأس جرم تعاب

میں نےمسز بلیک بورن کوایک بار پھرروتے ہوئے یا یا مگراس باربیرونا خوشی کا تھا۔'' وہ زندہ ہے!میرے خدا نے میری دعاؤں کوس لیا۔ وہ زندہ ہے!''انہوں نے اپنے رومال میں چھونک ماری،ایے جوڑے ہوئے ہاتھوں براینا

سرجھکادیا۔ ''کیے؟''میں نے بوچھا۔ کا کھنٹی بح "اس نے تابوت کی گھنٹی بجائی۔"مسرریڈ فیلڈنے وضاحت ک۔ " میں وہاں سے كزرر ما تھا، جب محص كمنى كى آواز سائی دی اور میں قبر کھودنے کے لیے ایک قیم لانے كے ليے دوڑا۔ وہ مارے چرچ ين،اى وقت،مارے یا دری کے ساتھ بیٹھاہے۔''

میں نے پلیں جمیائی۔ "نقین نہیں آرہا کہ کیا کہوں ..... حیرت انگیز ۔' میری کا نہتی آ واز کو انہوں نے شديد خوشي رمحمول کياشايد-

مشربلیک بورن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ "کیابیشا ندارنبیں ہے،میری؟"

" كيے؟" من نے مربوجمار

'' و مرف ب ہوش تھا ، مرانہیں تھا۔'' مسٹرریڈ فیلڈ

نے ایک آواز کورھیم کرتے ہوئے کہا۔" ہم نے اسکاٹ لینڈیارڈ کواس معالے کود مکھنے کے لیے بلایا ہے۔

اس کی اس بات نے منہ ہی مند میں بدیداتی سزبلیک بورن کی دعاؤں میں خلل ڈالا۔ ''کیا ؟ کیوں؟''اس نے يوجِها،اس كي آنكھيں پھيل مئ تھيں۔

مسرريد فيلذ في الصنظر انداز كرديا، ال كانظرين مجھ پرجی ہوئی تھیں، وہ مجھے اپنی مائکر واسکویے جیسی نظروں ہے جانچ رہاتھا.....

"وہ کرور ہے، عار ہے۔ صدے میں ہے، کین اسے اب جی اپن بے ہوش میں جانے سے پہلے کے آخری لحات ياد بس-''

من نے ایک قدم ہیے مٹایا لیکن کیٹی نے میر اباز و بكراليا اور مجي تمرف برآماده كيا-

"وه كهتاب كداك نے آپ كے ساتھ" كوكو" بيا تھا م اسمتھ اور اس کا ذا نقہ کڑوا تھا'' اس نے رک کر تجھے ویکھا۔" آپ کے جانے کے تعوری دیر بعد ہی اس کا ذہن اندچرے میں ڈوب کیا۔"

"كياكه رب مو؟" مسر بليك بورن نے يو جمار " كياميرا بيثا بيارتها؟"

مسٹرریڈ فیلڈ نے اپنارخ میری طرف سے موڑلیا۔ " مجھے یقین نہیں ہے۔" اس نے آہ محری، اس کے کندھے وْمَلَكُ مِنْ يَعْمِهِ مِنْ عِنْهِ \_

"آپ کا بیٹا خوش قست ہے، تاہم مسر بلیک بورن! من نے تابوت کی منی مرف دو بارسی ہے اور بلی بار، و محض زہرے ہے ہوش ہو گیا تھا۔''

مسر بلیک بورن تو کفرانے لگیں .....مسر بلیک بورن نے لیک کرانہیں سہارا دیا ....ان کی خوشی اس خبر کے ساتھ ى خوف مى بدل كى كى .

"اسكات ليند يارواس معي كوهل كرف كا-"اس نے یقین ولایا۔

کیٹی نے میراباز و پکر کر جھے اپی طرف محمایا ،اس کی آنکمیں جک رہی تھیں۔ میں نے اسے ایے لباس کی جیب میں باتھ ڈالتے ہوئے میشیشی کوسہلاتے ہوئے دیکھا۔اس نے اسے نیں بھینا تھا۔ کم از کم انجی تک ونہیں۔

میرادل سکرر ما ہے ، منظرو صندلار ہے این .....میری ٹائلیں بے جان مورہی ہیں .... ہاں .... میں ممالی کے میند سے کوا پی گردن کے گردمکر تا ہوامحسوس کرسکتی ہول۔



زىدگى پياركاگيت ہے مگر... صرف وہاں جہاں معاشرد ناہمواريوں كاشبكارنه بو . . . جهال انصاف اور توازن عنقانه بول اور بدقسمتي سے وہ جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں ناانصافیوں کی تندوتین آندهیوں نے اسے محض سراپا انتقام بنا دیا تھا... ایک طرف فنون حرب و ضرب کے ماہر ہاتھوں نے اسے ناقابلِ شکست بنایا تو دوسنری طرف ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے اس پُرعزم نوجوان کو حرف غلط کے مانند مٹائے جانے کے منصوبے بنائے جارہے تھے... اس کی زندگ جو المیوں کا شکار... اندھیروں کے قریب اور روشنی سے دور تھی لیکن . . ، بے خبری میں جنم لینے والے عشیق کی لو اسے تیرگی میں بھی راسته دکھا رہی تھی... رفته رفته وہ ایک ایسے طوفان کاروپ دھارگیا جس میں شعلوں کی لیک اور بجلی کی جمک تهي...اسكى بقراريوں كوقرارديني كي ليي اسكا جنون، اسكابيار اس کے ساتہ تھا... پھروہ کیسے زمانے کی چیرہ دستیوں کے آگے ہار مان لیتا... اگرچه تار عنکبوت نے طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں چُور لوگوںپر پردہ ڈالا ہواتھا لیکن وہ ہروار کا توڑکرتا حق و باطل کی ازلی جنگ یوں لڑتا رہاکہ وارداتِ قلب بھی اس کے فرض کی راہ میں حائلنه ہوسكى...

ا پنجریفول پر قهربن کرنازل مونے والے ایک سرایا انقام لوجوان کی تخیرانگیز داستان

سسبنس ذائجست (50 على ستمبر 2022ء

محمد سلمان سليم 03067163117



معاذا کیک ذہین لیکن متلون مزاج لڑ کا یو نیورٹی کا طالب علم ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے دیگر کئی مشاغل بھی پال رکھے ہیں۔ آج کل اس پر مارشل آرٹ سکھنے کا شوق سوار ہے اوراس نے با قاعدہ ایک ادارہ جوائن کیا ہواہے ۔معاذ کے دالدسر کاری افسر ہیں اورا چھے عہدے پر فائز ہیں۔ایک شام معاذ اکٹی ٹیوٹ سے واپس آر ہاتھا تو وہ چنداڑکوں کومٹرک پر کھڑی ایک لڑکی کواغوا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔وہ لڑکی یو نیورٹی ہی میں پڑھتی ہے اورلڑکوں کا تعلق بھی وہیں ہے ۔ این نڈرفطرت کے باعث وہ اس معالمے میں کووپڑتا ہے اور بشری نامی اس لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ بشریٰ ماس کمیونی کیشن کی طالبہ ہے اور ایک اخبار کے لیے کالم وغیرہ لکھتی ہے۔ اس ویران جگہ بھی وہ ایک زیرتمیرر بائٹی منعوبے کے بارے مں معلومات حاصل کرنے کے لیے بی آئی تھی۔معاذیشری کو بدتفا عت اس کے محربہ بجادی اے اور خوداس واقعے کوفراموش کردیتا ہے لیکن جن رکیس زادول ہے اس نے ان کا شکار چھینا تھا، وہ اس واقعے کوفراموش نبیس کرتے اورموقعے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میدموقع انہیں یو نیورٹیٹرپ کی مورت میں ل جا تا ہے اور ایک دن جنگل کی سیر کے دوران وہ فوٹو گرانی کے شوق میں سب ہے الگ تعلک ہوجانے والے معاذ کو بے خبری میں تھیر کر بری طرح زووکوب کرتے ہیں اور بلندی سے اسے دھکادے دیے ہیں۔معاذ کے واپس ت آنے پرانظامیہ کے افراد، پولیس اور ریسکیو ذرائع کی مرد ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ادھرمعاذ کو موث آتا ہے تو وہ خودکوایک جو کی کی جمونیری میں یا تا ہے۔اپنی حالت سےاے اپنے شدیدزی مونے کا اندازہ موجاتا ہے۔جو کی اپنی خاص جڑی ہو ٹیول کی مدد سے اس کا علاج کرتا ہے۔معاذ کا موبائل جگل میں ہی کہیں گرجاتا ہے اور جوگ کے یاس ایسا کوئی وربعہیں ہوتاجس سے با ہر کی دنیا سے رابط کیا جاسکے۔ وہاں رہتے ہوئے جو گی کی شخصیت اس کے لیے دلچین کا باعث بن جاتی ہے۔ جو گی بھی اسے پند کرنے لگتا ہے ادرایک دن اسے بتاتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے جنہیں قدرت کھے خاص صلاحیتوں سے نواز کر دنیا میں جمیعتی ہے۔معاذ سے خاصی بات چیت کے بعد وہ اسے پر اسرار علم سکھانے کی ہا می بھر لیتا ہے اور معاذ واقعی اس سے سیلم سکھنے میں کا میاب ہوجا تا ہے۔ اوھر جائے وقویم سے ملنے والے معاذ کے کیمرے سے جب تصویرین نکلوائی جاتی ہیں تو بہت سے قدرتی مناظر کی تصویروں میں سے ایک اسی تصویر بشری کی نظر میں آ جاتی ہے جس میں بہت دورایک درخت کے پیچے سے ایک چہرہ جمانکا ہوانظر آتا ہے۔وہ کانی کوشش کے بعداس چہرے کو پیچان لیتی ہے۔یہ و بی اڑکا ہوتا ہے جواس کواغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل تھا۔اصل میں وہ لڑکا کامران ای مخص کا بیٹا ہے جس کے پروجیک نے غیر قانونی ہونے کے سلسلے میں بشری تحقیق کررہی تھی۔بشری کے اپنے والد جرنلسٹ ہوتے ہیں اور حق کوئی ان کے خون میں شامل تھی۔اس اعشاف کے بعدوہ پولیس سے دابطہ کرتی ہے۔اس کی یا داش میں بشری کوکافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔اس کی مال کوبے آبروکر کے ماردیا جاتا ہے جبکہ باب سدے سے جان دے دیتا ہے۔ اس سب میں باذل تائ غند ے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بشری انتقام لینے کی مفان لیتی ہے۔ ان تکلیف دہ دنوں من بی معاد واپسی کاارادہ کرتا ہے تا ہم ڈاکوؤں کے ہتے چڑھ جاتا ہے۔ ڈاکواسے پیچان کراس کاسوداعر فان اللہ اور پر دانی ہے کرنا چاہتے. اں۔معاذ کو وقاص نامی ایک لڑکا وہاں سے نکال لے جاتا ہے۔ادھر باذل اچا تک بشر کی کو چھاپ لیتا ہے اورا سے بے آبر وکر دیتا ہے۔معاذ کو والهل لانے کے لیے او جمع جھکنڈے استعال کرتے ہوئے اس کے بھائی کواغوا کرلیاجا تا ہے اوراے والی آنے کا پیغام دیاجا تا ہے۔معاذ دشمنوں کے پاس خود حاضر موجاتا ہے۔ وہ لوگ کی دوسری پارٹی سے اس کا سودا کرکے اسے ان کے حوالے کردیے ہیں۔ تید میں معاذ سے معلومات کی جاتی ہیں، نہ بتانے پر اس کے بھائی کا ایک گروہ نکال لیا جاتا ہے۔ مجبوراً معاذ کوسب بتانا پڑتا ہے۔ ادھر بشریٰ بھی انتقام کی آگ مں جلتی ہوئی سونیا خان سے ل جاتی ہے اور اس کی ٹرینیک شروع ہوجاتی ہے۔معاذ کو بچانے والالز کا وقاص اپنے گرو کے ساتھ ایک یارٹی میں جاتا ہے۔ وہاں اسے معاذ کے حوالے سے مشکوک ایک مخص نظر آتا ہے۔ وہ اس کے پنجیے جاتا ہے مگر اسے محمر لیا جاتا ہے۔ بہر حال وقام کو تنبید نے ساتھ چوڑ دیا جاتا ہے۔ادھرمعاذ کے دوست عالم شاہ کے بہنوئی گولل کردیا جاتا ہے۔معاذ کی فنون میں مہارت عاصل کرلیتا ہے۔ اے بیناٹائر کر کے اس کے دہائ پر کشرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تا ہم وہ نیفو سے حاصل الو کھے علم کی بدولت ان کامعمول میں بتا۔ عالم شاہ اور اس کا نوکر سرید، باذل کے ہتنے ج ھ جائے ہیں۔ عالم کی بہن جل شاہ کے نومولود بیٹے کواغوا کرلیا جاتا ہے اوراغوا کاالزام لطیف سوسروپر آتا ہے۔عالم شاہ ،باذل کی قید میں موجود ایک ذخی فنص کی مددے وہاں سے فرار ہوجاتا ہے۔ادھر بشریٰ دبی پانی جاتی ہے۔وہاں وقامی اسے بارنی کے روپ میں پہچان لیا ہے اور ان دونول کے درمیان اعماد کا رشتہ قائم ہوجا تا ہے۔ دوسلطان کو مارنا جاہتی ہے تاہم وقاص اے ایسا كرف سروكما باد مرعالم شاه ، باذل كي قيد سے كل كراس كا يجيا كرتا ہے تا ہم وہاں إجا نك فائرنگ اور دھما كے ہونے كلتے ہيں۔وه وہاں معاذ کود کھتا ہے۔ صدانت شاہ الطیف سومرو کو کھیرنے کے لیے اس کی خفیہ بوی اور نیج کا کھون لگاتے ہیں اور نیج کوافوا کر لیتے ہیں۔ لطیف سومروجبور موجاتا ہے۔معاذ کواس کے محمروالوں سے مطنے کی اجازت وے دی جاتی ہے۔عالم شاہ کواس کے والدائٹر یاروائل کاعند بدویت ال ادهرمعاذ می ایک مثن پرسونیا کے ساتھ انڈیاروانہ ہوتا ہے تاہم کھ لوگ سکھ یا تریوں سے بعری بس کو برغال بنا لیتے ہیں۔معاذ اورسونیا تدفانے کے تمام افراد کو فعکانے لگادیے ہیں تاہم باہر موجودد مگراغوا کارول سے مقابلہ ہوتا ہے اور معاذ زخی ہوجاتا ہے۔مدانت شاہ کے اعثریا سينس ذالجست ﴿ 52 ﴾ ستمبر 2022ء

مں موجودرشتے دار کے ہاں شادی ہوتی ہے۔ عالم شاہ بیل اورسرید انٹریا روانہ ہوجاتے ہیں۔ ائر پورٹ ہے محمر روانگی برراہتے میں مجھ اليرے انبيل اوٹ ليتے إلى عالم شاه ايكش من أنا چاہتا ہے تا ہم اجالانا ي عالم شاه كى كزن اس كاراستدروك ليتى ہے محر پنجنے پر بوليس ك ریڈ ہوتی ہے اور وہ عالم شاہ اور سرمد کو لے جاتے ہیں۔ ادھر بشری اور وقاص باذل کو اسپتال میں مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ نے جاتا ہے۔ معاد اورسونیا پناہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور بالآخراہے مولت کاروں سے ل جاتے ہیں۔ عالم شاہ اورسر مدکوتشدد کا نشانہ بنا کر ویرانے میں تھینک دیاجا تا ہے۔وہ لوگ والیس اپنے میز بانوں کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔شادی کے دوران انہیں پالگنا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچے ہوااس میں اجالااوراس كاعاشن شامل موتے ہيں۔وہ جيب كران كى بائنس من رہاموتا ہے كداسے چھاپ لياجا تا ہے۔تاہم وہاں مارامارى موتى ہےاوراجالا كاعاش اراجاتا ب- بوليس ان كے يحجے يرو جاتى ب- ان كرن انبيس اسے دوسرے نفيه وظل بر بہنجاد يت بيں جہاں كروك ان برتمله كر دیتے ہیں۔وہ وہاں سے بحفاظت نکل جاتے ہیں۔ادھرمعاذ کوسونیا ہے ساتھ نے مشن پر لے کرجاتی ہے جس میں ایک ریلوے لائن کودھاکے ے اڑا نا ہوتا ہے۔معاذ ایسانبیں چاہتااس لیے دوٹرین کی آمد ہے تیل بارودی دھا کا کر دیتا ہے۔ دوزخی ہوجاتا ہے اوراہ ہندوساد مواینی کشیا مں لے جاتا ہے جہاں اس کی الحجی دیکہ بھال ہوتی ہے۔ سونیا کے آ دمی معاذ کو تلاش کرتے ہیں محربا کام ہوجاتے ہیں۔ادھرعالم شاہ اورسر مدخفیہ ذریعے سے بارڈر پارکرنے کی کوشش کرتے ہیں مگروہ دھر لیے جاتے ہیں اور "را" کی قید میں بھنی جاتے ہیں۔ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ادھر بشری باذل کو مارنے کی کوشش میں خودنشاند بن جاتی ہے۔معاذ سادھوکی مددسے ایک انڈین میروئن کے مربی جاتا ہے۔وہی اسے عالم اور سرمد کی گرفتاری کا پتا جا ہے۔ او حریل کواس کا شو ہرو ہن اذبیت ویتا ہے۔ معاذ ڈاکٹرفر دوس سے ماتا ہے اورا سے جل کی مدو کرنے کا کہتا ہے۔ عالم اورسرمدتید سے اراکا سوچے ہیں اور دھر لیے جاتے ہیں جس کی یاداش میں انہیں مزید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔معاذ،وشا کے ذریعے عالم اور سرمدكور بانى دلوانا چاہتا ہے۔اس مقعير كے ليے وہ اس كا بيجياكرتا ہے تا ہم وشاكى كارى حادث كاشكار ہوجاتى ہے۔عليد اوروقاص وغيره كولاله عینی ملک سے باہرنکال دیتا ہے اور ہرمکن احتیاط کی ہدایت کرتا ہے لیکن علید یا کتان علی فوبیدے دابط کرتی ہے جوان کے لیے مصیب بن جاتا ہے۔ توب پر تیزاب سینک دیا جاتا ہے۔ ادھر معاذب ل کے لیے پریشان موتا ہاوراے دہاں سے نکالنا جا بتا ہے۔ وقاص ،علینہ اوراس کے مروالوں کوماردیا جاتا ہے۔معاذ سماش مای مخص کے خلاف کارروائی کرتا ہے تاہم وہ مارا جاتا ہے اور معاذ بھی زخی موجاتا ہے اور اپنانشان وہاں چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر فردوں معاذ کوربوا تا محض سے مدد لینے کا کہتی ہے۔معاذ اس کے ساتھ ال کرموہن تا می ''را'' کے ایجنٹ کواغوا کرلیتا ہے۔معاذ اپنے کزن کو یا کتان کال کرتا ہے تواہے بتا چاتا ہے کہ اس کے گھروالوں کو ماردیا گیا ہے۔وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی ٹھان لیتا ے۔ادھرڈاکٹرفردوس کواس کےسسرال والے جل کو بھگانے کی یاداش میں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔معاذ،عالم اورسرمدی ربائی کے لیے کارروائی كرتا ب اورانيس" را"كى قيد سے نكالنے مل كامياب موجاتا ہے كيكن عالم اور مرمدكود يواكة وى كى دوسرى جكد بہنچاو ية بي سونيا معاذكو ڈھونڈ نے میں کامیاب ہوجاتی ہےاورا سے اسے تعاون اور مدد کی یقین وہائی کروائی ہے۔ادھر باذل ایک جگدلالیسی کی موجود کی پر کارروائی کرتا ہے تاہم لالہ خود کو کو لی مار کرختم کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر فرووس کا انقال ہوجا تا ہے۔ دیوا گیتک ڈاکٹر فرووس کی میت اٹھنے پروہاں فائر تک کردیتے ہیں علىل اورجلل مارے جاتے ہیں اور قیمل اور یا عرفے موجاتے ہیں۔ بولیس دیوا کھیر لیک ہے۔معاذ دیوااوراس کے ومیول کونکا لئے کے عوض عالم کا پتامعلوم کرلیتا ہے۔ سونیا اور معاذ حیدر آباد نواب بدرالدین کی حویلی بیج جاتے ہیں۔ تاہم کالے خان اور رادها دیوی کومیڈم ایکس ے منتج سے چھڑانے کے لیے امیں واپس آٹا پڑتا ہے، کالے فان ول کردیاجاتا ہے۔معادنواب ماحب کی حیلی میں عالم اورسرمدی رہائی کے ليے كارروائى كرتا ہے مرنواب صاحب كاييا ان كے سامنے آجاتا ہے۔ وہ جل كوبمى افواكر كے حویلى لے آتا ہے۔ تاہم وہ لوگ عبيدكو قبضے ميں نکالا ہوتا ہے۔ ادھر جل کا بیٹا عظم اپنی تاک میں ہتھر پھنالیتا ہے۔جارواورمعانی جل سیت اسپتال جاتے ہیں اور پیچان لیے جانے پر پولیس ان کے چھیے برخ جاتی ہے۔ پولیس سے مقابلے کے بعدوہ ایک بستی میں بناہ کے لیے مس جاتے ہیں اور دولوگوں کو برعمال بنا کران کی جمونیزی علی قیام کرتے ہیں۔ ادھر سونیا عالم وغیرہ سمیت سب کو ٹھکا تا بدلنے کا کہ کرمعاذ کی تلاش میں لگتی ہے اور اسے بستی میں سینینے پر معاذ کا سراغ الما ے معاذ اور جارو دغیرہ انوب ما محض کے ساتھ اس کے مالک کے منظم من قیام کرتے ہیں۔ سونیا مجی معلومات حاصل کرتی ہوئی ندکورہ منظلے تك كان جاتى ب عالم شاه اورسر مرتبى سونيا كاليجياكرت بوئ وين كان جات بيل ادهروقاص وغيره زغره موت بيل وقاص عليه بدل كرگلوكا باڈی گارڈ جانے۔وہ معاذ کو تلاش کرنے کے لیے اعثر یاروانہ ہوتا ہے۔وہاں اس کی گل خان سے ملاقات ہوتی ہے اور معاذ کا سراغ ملا ہے۔ بونا،معاذاورد عکرسانمیوں، سے ل جاتی ہے تاہم جہال دو ہوتے ہیں دو جگہ خطر ناک ہوتی ہے۔خطرہ ان کے سر پرمنڈلار ہا ہوتا ہے۔

الله آبٌ مزيد واقعات ملاحظه فرمايت الله

چبرے کے ساتھ حکم دیا۔ ''گلو استاد نے اپنے جس آ دمی کو حامد کے کہنے پر

'' بھارت سے بہت اہم خبریں آئی ہیں میڈم!'' '' تفصیل سے بتاؤ۔'' میڈم ایکس نے بے تاثر

ر کھ دیا۔ انوپ کا خوثی سے کھل اٹھنے والا چہرہ لٹک کمیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر مری مری آواز میں ''ہیاؤ' کہا۔ دوسری طرف سے جو بھی کہا گیا، اس نے اس کے چہرے پر حیرت بھیردی۔

'' وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔'' ایکے ہی کمے وہ ریسیور قریبی صوفے پر پیٹی سونیا کی طرف بڑھار ہاتھا۔
'' یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے مالک کو کیسے پتا کہ سونیا یا کوئی اور یہاں موجود ہے؟'' معاذ نے پسٹل کی نال سے اس کی گردن پر دبا وَڈالتے ہوئے سوال کیا۔سونیا البتہ مہر بہ اب تھی اور سے ہوئے چہرے کے ساتھ ریسیور تھام چکی تھی۔ اب تھی اور سے ہوئے چہرے کے ساتھ ریسیور تھام چکی تھی۔ دبہیو!'' وہاں موجود ہر مخص اس کے لیج کی لرزش

'بہلو!' وہال موجود ہر ص اس نے ہیجے فی کرزل محسوس کر چکا تھا۔ اس واحد لفظ کی ادائیگی کے بعداس کی زبان سے چھے نہ آگا اور وہ لب جینچے وہ سری طرف کی گفتگوستی رہی۔ دوسری طرف کی گفتگوستی رہی۔ دوسری طرف کے گفتگوستی لیے تعلیف دہ اور پریشان کن تھا جس کی وجہ سے اس کے اس کے اس کے برلیحہ برلی

'' کافی دیر ظاموتی ہوں۔'' کافی دیر ظاموتی ہے۔ سے دوسری طرف کی گفتگو سننے کے بعد اس نے ایک مختر جملہ ادا کیا اور ریسیورر کھ دیا۔

"ار بسونیاتم؟ تم کب بہاں پنجیں؟"وہ خود پر جی سوالے نظروں کے جواب میں کچھ براتی، اس سے بل ہی ہی سول ہو ہوتی اس سے بل ہی ہی سول استعمال کمرے سے باہر نگلی اور سونیا کو سامنے با کر پڑ جوش ہوگئی۔ سونیا عادت و فطرت میں اس سے مختلف شہی لیکن مسلسل غیر مردوں کے درمیان رہتے ہوئے ایک دوسری عورت کوسامنے پاکرا سے ایک دوسری عورت کوسامنے باکرا سے ایک دوسری عورت کوسامنے پاکرا سے ایک دوسری عورت کوسامنے باکرا سے دوسری عورت کوسامنے دوسری دوسری

" اور من اکیلی در ہوئی ہے جھے آئے اور من اکیلی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ "سونیا نے ہوئوں پرزبردی مسکراہٹ جاکراہے جواب دیااوراس کی کود میں موجود اعظم کو پیار کرنے گئی۔ نہا دھوکر صاف سخرا لیاس پہننے ہے اس کے مزاج پراچھا اثر پڑا تھا اور خوب تعلقاریاں مارد ہاتھا۔

معاری اور سائمی .... ادا سائمی آئے ہیں تمہارے ماتھ؟ "مجل بے جین ہوگی۔

سا تھ اسب بہن اوں۔ ''بالکل، میری بہن!'' جواب میں سونیا کے بجائے محاری مردانہ آواز بننے کو لمی تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور بے قراری سے جا کر عالم شاہ سے لیٹ گئے۔ معاذ نے اس منظر سے نظریں پھیریں اور سونیا کوا پے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔

''اب بتاؤ، کیابات ہے؟''وہ سب سے الگ تعلک دوسرے کرے میں جاکر بیٹے تو اس نے سونیا کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ فون کال سننے کے بعد اس میں عجیب تبدیلی آئی تھی۔ چند کھے بل وہ بے چین تھی کی فوری طور پر اس جگہ سے نکلا جائے اور اب بول شس ہوگئ تھی جیسے کرنے کو کچھ باتی نہ بچا ہو۔

'' کچھ بولوگی بھی یانہیں؟''اے مسکنل خاموش پاکر تھوڑ اساجھنحلا ہا۔

'' مجھ سے میری زندگی کی کہانی سنو کے معاذ؟'' سوال کے جواب میں سوال آیا، وہ بھی ایساجس نے معاذ کو اس کی ذہنی حالت کی طرف سے مشکوک کردیا۔

"الجی توتم کمرری تھیں کہ جمیں فوری طور پریہاں سے لکنا ہے اوراب قصے کہانیاں سنانے کی بات کررہی ہو۔"
"پیافتیاراب ہمارے پاس سے ختم ہوگیا ہے۔اب جمیں کوئی اور فیصلہ کرنا ہے۔"اس کی آنکھوں میں ویرانی کی تھی۔ وہ، وہ سونیا ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی جے مشکل سے مشکل حالات سے بھی لڑنا آتا تھا۔

''میں کچھ سمجھانہیں۔ کیاتم بناؤگی کہ تمہارے لیے بہاں کس کی کال آئی تھی؟'' معافر کے لیجے میں ملکا ساخک تھا۔ بے فنک سونیا نے کئی باران کا ساتھ دیا تھا لیکن اسے مجھولتانہیں تھا کہ وہ وشمنوں کی صف میں سے ہے۔

ڈاگنے پڑے۔

قریری کہانی، میرے باپ تیمور خان سے شرور کا ہوتی ہے۔ اس کا تعلق افغانستان سے تعا۔ برسوں پہلے وہ اپنے والدین کے ساتھ امریکا کیا تھا اور دہاں کی تہذیب میں رچ بس کرخود کو تیمور کے بجائے ٹام کہلوانے لگا تھا۔ ریک وروپ بھی ایسا تھا کہ کس کو شک نہیں ہو پاتا تھا کہ ٹام کم ریک وروپ بھی کوئی تیمور خان بھی ہوسکتا ہے۔ "اس کی کے پردے کے پیھے کوئی تیمور خان بھی ہوسکتا ہے۔ "اس کی طرف سے اشارہ پاکرسونیا نے بلاتو تف اپنی واستان سنا تا میری طرح کردی تھی اور ابتدائی جملوں نے ہی معاذ کی توجہ بوری طرح اپنی طرف میڈول کروائی تھی۔

وول کے مقاطی کی میں ہمی میں اور دوند سم میں اس کیے لڑکوں کے کیے مقادر دوند سم میں اس کیے لڑکوں کے اسے مقاطیس جیس کے مقاطیس اس کی زعمی کا اس کی زعمی کا اس کی زعمی میں اس کی خیس کے لیے وہ خود کشش محسوس سے لیے وہ خود کشش محسوس کے لیے دو خود کشش محسوس کے لیے دو خود کشش محسوس کے لیے دو کشش محسوس کے کشش محسوس کے لیے دو کشش محسوس کے کشش محسوس کے کشش محسوس کے کشش کے دو کشش محسوس کے کشش کے دو کشش کے کش

سينس ذانجت و 55 كي ستمبر 2022ء

ر کھ دیا۔ الوپ کا خوش سے کھل اٹھنے والا چہرہ لڑک گیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر مری مری آواز میں ' میلو' کہا۔ دوسری طرف سے جو بھی کہا گیاہ اس نے اس کے چرسے پر حیرت بھیردی۔

"دوآپ سے بات كرناچاہتے ہيں۔"ا مجلے بى لمح وه ریسیور قریبی صوفے پرمیشی سونیا کی طرف بر جار ہاتھا۔ ایکیا بکواس ہے؟ حمہارے مالک کو کھے بتا کہ سونیا یا کوئی اور یہاں موجود ہے؟ "معاذ نے پسل کی نال سے اس کی گردن پرد با و ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ سونیا البتہ میر بہ اب تھی اور سے ہوئے چہرے کے ساتھ ریسیورتھام بھی تھی۔
''ہیلو!'' وہاں موجود ہر فض اس کے لیجے کی لرزش محسوس کر چکا تھا۔ اس واحد لفظ کی ادائیگی کے بعد اس کی زبان سے مجھ نہ آکا اور وہ اب مجینیے دوسری طرف کی گفتگوستی رہی۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا جار ہاتھا، وہ یقینا اس کے لے تکلیف دہ اور پریٹان کن تھاجس کی وجہ نے اس کے مات يراحد بالحد شكنول من اضافه بوتا جار باتها ـ

" کافی دیرخاموشی است دوسری طرف کی دیرخاموشی سے دوسری طرف کی گفتگو سننے کے بعداس نے ایک مختصر جلدا داكيا اورريسيورر كاديا\_

''ارے سونیاتم؟ تم کب یہاں پہنچیں؟'' ووخود پر جی سوالیہ نظروں کے جواب میں کچھ بولتی، اس سے بل ہی سجل، اعظم کو گود میں اٹھائے اپنے زیر استعمال کمرے ہے با برنگلی اور سونیا کوسامنے یا کر برجوش ہوگئی۔ سونیا عادت و فطرت میں اس سے مختلف سنی لیکن مسلسل غیر مردوں کے درمیان رہے ہوئے ایک دوسری عورت کوسامنے یا کراہے احجمالكا تقابه

" تھوڑی ہی ویر ہوئی ہے جھے آئے اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔'' سونیا نے ہونوں پرزبردی مسکراہٹ ہجا کراسے جواب ویااوراس کی مود میں موجود اعظم کو پیار کرنے لگی۔نہا دھوکر میاف ستحرا لباس پہننے سے اس کے مزاج پر اچھا اثر پڑا تھا اور خوب تلقاريال مارر باتقار

"اوا سأعيس اوا سائمي آئ بي تمهارے ساتھ؟" سجل بے مین مولی۔

"بالكل،ميرى بهن!" جواب ميسونياك بحائ بھاری مردانہ آ واز سننے کو لی تو وہ کرنٹ کھا کر ہلٹی اور بے قراری نے جاکر عالم شاہ ہے لیٹ گئے نے معاذ نے اس منظر ے نظریں پھیریں اور سونیا کوایے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔

''اب بتاؤ، کیابات ہے؟'' وہ سب سے الگ تملک ووسرے کمرے میں جاکر بیٹے تو اس نے سونیا کو کھوجتی نظروں سے ویکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ فون کال سننے کے بعد اس میں عجیب تبدیلی آئی تھی۔ چند کیے قبل وہ ب چین تھی کیفوری طور پراس جگہ سے لکلا جائے اور اب يون صُن موكئ هي جيسے كرنے كو كھ باق نه بجا ہو۔ " كي بولوگي بهي يانهيس؟ "اسيمسلنل خاموش ياكر

و ه تھوڑ اساجھنجلا یا۔

''مجھ سے میری زندگ کی کہانی سنومے معاذ؟'' سوال کے جواب میں سوال آیا، وہ بھی ایساجس نے معاذ کو اس کی ذہنی حالت کی طرف سے مشکوک کرویا۔

"ابھی توتم کہدرہی تھیں کہ میں فوری طور پریہاں - المناب اوراب قصے كمانيان سنانے كى بات كررى مو-" السافتاراب مارے یاس سے حم ہوگیا ہے۔اب ہمیں کوئی اور فیصلہ کرنا ہے۔' اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔وہ، وہ سونیا ہی وکھائی نہیں دے رہی تھی جے مشکل ہے مشکل حالات ہے بھی لڑنا آتا تھا۔

''میں کچھ مجھانہیں۔ کیاتم بناؤگی کہ تمہارے لیے۔ يهال كس كى كال آئى تحى؟ "معاذك ليح من إكاسا حك یں۔ تھا۔ بے شک سونیا نے کئی باران کا ساتھ دیا تھالیکن اسے بھولتائیس تھا کہ وہ دشمنول کی صف میں سے ہے۔

''کال کرنے والے کی شخصیت اور کال کرنے کی وجہ کو بیجھنے کے لیے تہیں میری کہانی سنتا پڑے گی۔' ''اگراپیا ہے تو بھرضرور ساؤ'' آخر معاذ کو ہتھیار

ڈالتے پڑے۔

میری کہانی، میرے باب تیور خان سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا تعلق افغانستان سے تھا۔ برسوں پہلے وہ اینے والدین کے ساتھ امریکا ممیا تھا اور وہاں کی تہذیب میں رچ بس كرخود كو تيور كے بجائے نام كہلوانے لگا تھا۔ رنگ وروپ بھی ایبا تھا کہ کسی کو خنگ ہیں ہویا تا تھا کہ ٹام کے بردے کے چھے کوئی تیورخان بھی ہوسکتا ہے۔"اس کی طرف سے اشارہ یا کرسونیا نے بلاتوقف ایک داستان سانا شروع کردی تھی اور ابتدائی جملوں نے ہی معاذ کی توجہ يورى طرح اپني طرف ميذول كروالي تمي.

" ٹام ذہبن می تعااور رہنڈسم بھی اس لیے از کیوں کے لے متناطیں جیسی کشش رکھتا تھا۔ وہ اپنی اس کشش سے فائدوا تھانے سے چوکیا نہیں تمالیکن انجی تک اس کی زعم گی میں انبی لڑی نہیں آئی تھی جس کے لیے وہ خود کشش محسوس

سېنسدانجست ه 55 کې ستمبر 2022ء

کرتا۔ یو نیورٹی کے دور میں آخر کارالی لڑکی بھی اسے نکرا ہی گئی۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی رائیلی خوبصورتی اور ذہانت میں اس سے شایدایک قدم آ کے ہی تھی اوراس ایک قدم آ کے ہونے نے ٹام کورائیل کے پیچھے لگادیا۔ رائیل بھی زیادہ دن اسے نظر انداز نہیں کر تکی۔ دونوں میں دوتی ہوئی اور دوئی بڑھتے بڑھتے محبت کاروپ دھارگئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے مزاج کے رنگ پہچانے اور فیصلہ کرلیا کہ وہ ایک دوسرے ہی کے لیے بنے ہیں لیکن ..... "اس

''ٹام نے اسے تھوڑے دنوں کے ساتھ میں ہی جان لیا تھا کہ رائیل کی یہودن ہے اور وہ ہرگزیہ تبول نہیں کرے گی کہ سمی مسلمان کو اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چنے۔ رائیل کو کھونے کے ڈر ہے اس نے اپنا تیمور ہونا چھپالیا اور ٹام بن کر اس کے ساتھ عشق کے وہ سارے مرحلے طے کر لیے جن پر آزاد معاشروں میں کوئی قدعن نہیں ہوتی۔'' ''دلیکن یہ تو دھوکا تھا اور محبت میں دھوکا دیے کی گنجائش

نہیں ہوتی۔' معاذبے ساختہ ہی درمیان میں بول اٹھا۔ '' تیمورخان عرف ٹام اس نکتے کونہیں سمجھ سکا تھا جس کا نتیجہ نا قابل تلا فی نقصان کی صورت نکلا اور میں آج بھی اس کے نتائج بھگت رہی ہوں۔''اس کے لیجے میں محسوں کی جانے والی ادائی تھی۔

''یقینارابیل پراس کاجھوٹ کھل کمیا ہوگا؟'' ''ہاں۔''سونیا کی گردن اثبات میں ہلی۔

''مبت کی نشانی کو کھیں آنے پررائیل نے اس سے مطالبہ کیا کہ اب اس تعلق کو قانونی رشتے میں تبدیل کرلینا چاہیے۔ ٹام کو اعتراض نہیں تعالیکن وہ بھول کیا تھا کہ قانونی دستاویزات بھی استعال موں گی اور ان دستاویزات میں وہ ٹام نہیں، تیمورخان ولد شام خان تھا۔''

'''یعنی دھوکا پکڑا گیا اور رابیل نے تیمور خان کو چھوڑ دیا؟''معاذنے فور اُانداز ہ لگایا۔

" جھوڑا ہی تونہیں۔رائیل کوئی عام لڑکی تعوزی تھی جو اپنے ساتھ ہونے والے دھو کے کو ہریک اپ کا نام دیتی اور اپنے ساتھ ہونے والے دھو کے کو ہریک اپ کا نام دیتی اور فاموثی ہے تیمور کی زندگی سے نگل جاتی ۔'' خاموثی سے تیمور کی زندگی سے نگل جاتی ۔''

'' پھر ہیر کہ اس نے تیمور کواس دھو کے کی سزاد سینے کا فیصلہ کیااورا بک روز وہ روڈ ایکسٹرنٹ میں مارا گیا۔' اس کی خوبصورت آتھوں میں اداسی جلگی ۔

''اوہ نو ..... مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی کی ہے محبت کا دعویدار ہواور اسے بوں بے دردی سے ہلاک کروادے۔'' معاذ کوئ کر دھیکالگا۔

''انتها ببندی انسان سے کچھ بھی کرواسکتی ہے۔رائیل کی انتها ببندی نے بھی عبت کولموں میں نفرت میں بدل دیا۔'' ''مگر کسی کوئل کروادینا، وہ بھی امریکا جیسے ملک میں، کوئی معمولی کام تونہیں ہے۔رائیل نے پیکام کیسے کیا؟''

بون سوی ہ مو دی ہے۔ اراس سے میدہ کی جیلیا ۔
''میں نے بتایا تا کہ وہ کوئی عام لڑی نہیں تھی۔ اس کا یہودی انتہائیند باپ پہلے ہی ایک الیک تنظیم ہے وابستہ تھاجو دنیا بھر میں اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کرتی تھی۔ راہیل بھی ہائی اسکول کے زمانے ہی ہے اس تظیم کی ممبر بن چکی تھی۔ اور اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ یوں کی کو ہلاک کرادتی ۔'

" بہت ہی عجیب اور افسوسنا ک داستان ہے۔"

" اگر داستان و ہیں ختم ہوجاتی تو پھر بھی کم افسوسنا ک ہوتی لیکن رابیل کے غم و غصے نے اسے اور بھی افسوسنا ک بنادیا۔ اس سے بیہ ہتک سہی ہی نہیں جاتی تھی کہ وہ کسی مسلمان کے بیچے کوجنم دینے جارہی ہے۔ اگر خود اس کی جان کوخطرہ نہیں ہوتا تو وہ اس بیچ یعنی جھے اس دنیا ہیں آنے سے بل ہی ختم کرواد تی۔" وہ اپنی ان چاہی زندگی پر تاخوش نظر آرہی تھی۔

دو جمهیں سیسب کھیمہاری ال نے بتایا ہے؟''معاذ نے بوجما۔'

'''نہیں، شروع میں تو میں صرف اتنا جانی تھی کہ میرا باپ میرے دنیا میں آنے سے قبل ایک حادثے میں مرچکا ہے کین آہتہ آہتہ جھے پتا چل ہی گیا کہ حقیقت کیا ہے۔'' ''کیا حقیقت معلوم ہونے کے بعدتم نے اپنے دل میں اپنی مال کے لیے نفرت محسوں کی؟''

" بحی مجت سے شاسائی نہ ہو، وہ نفرت کرنے کی اہلیت بھی کہاں رکھتا ہے۔ میں تو بس ایک غلام تھی جے خود سے پچھسو چنے ، بچھنے اور کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے بچس کوش کی آخوش کی آخوش کی آخوش کی آخوش کی گری نصیب ہوئی نہ بھی میں نے دوستوں کے ساتھ بے فکری سے کھیلنے کود نے کالطف اٹھایا۔ میں ایک پالتو جانور کی فکری سے کھیلنے کود نے کالطف اٹھایا۔ میں ایک پالتو جانور کی طرح تھی جسے اس کی مرضی کے خلاف سدھایا جاتا رہا۔ طرح تھی جسے ادھرادھر بھٹکایا بھی تو سخت سزاوں نے جبلت نے بھی جسے ادھرادھر بھٹکایا بھی تو سخت سزاوں نے دائیں اس ٹریک پر ڈال دیا جس پر دہ جسے چلانا چا ہے واپس اس ٹریک پر ڈال دیا جس پر دہ جسے چلانا چا ہے۔

سکھا یا گیااور وہ سب کیا جس کا مجھے تھم دیا گیا۔'' ''بہ توظلم ہے۔''

'' صرف تمہارے نزدیک ..... جبکہ کرنے والے تو اپنے خیال میں اپنے ملک اور ندہب کی خدمت کررہے تھے۔''وہ پھیکا سامسکرائی۔

''لینی ابنی مال کی طرح تم بھی اپنے نانا کی تنظیم کا

حصية بن كنيس؟

" يقييناً تمهاري مان كو خطيم مين الهم مقام حاصل

رون برون میں شامل ہے جو نیم کے ان بروں میں شامل ہے جو نیم سازی کا اختیار رکھتے ہیں۔ کی برسوں سے اس نے میڈم ایکس کے نام سے پاکستان میں قیام کررکھا ہے اور مشیات واسلح کی اسکلنگ ،خفیہ معلومات کی شقی اور دہشت کردی سمیت ہراس معاطے کی سر پرتی کرتی ہے جس سے ایک طرف تمہار نے لوگوں کو نقصان پنچ تو دوسری طرف تنظیم کو مالی فوا کہ حاصل ہوں۔ بھارت کے لیے خصوصاً معاوضتاً ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے پاکستان کی معیشت اور ساکھ کو نقصان پنچایا جاسکے۔ "

''اورتم اس تنظیم کا ایک اہم پُرزہ تھیں۔'' معاذ نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا۔

'' بجھے ہونا ہی تھا۔ایک ایسی پکی جس نے آ نکھ ہی ان کے درمیان کھولی تھی ' ان کی مرضی پر چلنے کے سوا کر بھی کیا علی تھی تم نے ان کی طاقت دیکھی ہے تا؟ میڈم ایکس نے جب تہمیں اپنی تنظیم کے لیے منتخب کیا توتم ایک بالغ انسان ہوکر بھی ان کے آ مے کھنے فیلنے پر مجور ہو گئے تھے۔''سونیا نے اسے جتایا۔

سے بیاروں کی محبت نے میرے ہاتھ پیر ضرور اندھے تنے کیکن میتم بھی جانتی ہو کہ وہ بھی مجھ سے میرے وطن کے مفاد کے خلاف کام کروانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ ہر بار میں نے انہیں ڈاج دے کرا پنا دامن صاف رکھا۔'' اس کے پاس مجی اپنی صفائی دیے کے لیے دلیل

موجودتھی۔
''تم نے مزاحت اس لیے کی کہتم باشعور تھے کیکن ایک چھوٹی می بچی ایسانہیں کرسکتی تھی۔ ان کے زیر تربیت پرورش پاکر میں اس قدر ان کی مطبع بن چکی تھی کہ جب داراب خان جیسے نالبند یدہ خص سے وابستہ کی گئی، تب بھی آواز نہیں اٹھاسکی۔'' اس کے لیجے میں وہی دکھ تھا جس سے آواز نہیں اٹھاسکی۔'' اس کے لیجے میں وہی دکھ تھا جس سے کسی نالبند یدہ بندھن میں بندھی مورت گزرتی ہے۔

''عجیب ہے تمہاری ماں۔خودایے گیے تواہے ایک مسلمان مروقبول نہیں تھااور تمہیں جانتے بوجھتے ایک مسلمان سے نیاہ ویا۔''

در مسلمان کے ہاتھوں پھنے اور اسے پھنمانے میں فرق تھا۔ داراب خان افغاستان سے اسلے اور خشیات کی اسکانگ کا سب سے بڑا ڈیلر تھا۔ اسے اپ قابو میں رکھنے کے لیے جھے اس کے ساتھ تھی کردیا گیا۔ جب سے میں اس کی بیوی بن تھی، ہرڈیل میری مرضی کے مطابق ہوتی تھی اس کی بیوی بن تھی، ہرڈیل میری مرضی کے مطابق ہوتی تھی اس کی بیوی تھی ساتھ ہی جھے پر پابندی بھی تھی کہ میں اس کے بیچ کی مال مہیں بنول گی۔ ظاہر ہے جھے بھی اس بن مانس سے کوئی انسیت نہیں تھی اس لیے داراب خان اس شادی میں سراسر خسارہ اٹھا کر ہی دنیا سے گیا۔" اس نے اپنے محصوص بے خسارہ اٹھا کر ہی دنیا سے گیا۔" اس نے اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں کند ھے جھنک کرجواب دیا۔

"اب کیا ہوا تھا کہتم سارے خوف بھلا کر تنظیم سے بخاوت پر اثر آئی۔ ' معاذ اس سے سوال کرنا چاہتا تھا کیان پھر نہ کرسکا۔ اسے خود ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب جانتا ہے۔

" چلوٹھیک ہے۔ یہاں تک تو جھے ساری بات بھے
آگی ہے اور جھے آم ہے ہدردی بھی ہے کہ ایک ورت نے
اپنی انا اور نظریات کی جنگ میں تہاری ذات کو جھینٹ
چڑھادیا لیکن اس سب میں میرے اس سوال کا جواب
کہاں ہے کہ مہیں یہاں کال کرنے والا خص کون تھا اور اس
نے آم ہے ایسا کیا کہا کہ تمہاری حالت ہی یکسر بدل گئ؟"
کسی نازک معاطے کو چھیڑنے ہے گریز کرتے ہوئے وہ
دوبارہ اس سوال پرآگیا جس کے جواب کے حصول کے
لیسونیا کوسب سے الگ تھلگ لیے یہاں بیٹا تھا۔ سونیا
لیے سونیا کوسب سے الگ تھلگ لیے یہاں بیٹا تھا۔ سونیا
کا ذھکن کھول کر اس کے سامنے کردیا۔ سلور ہالے میں چھ
کوٹوں والاسنہری ستارہ لوکوں پرنصب ہیروں کے باعث

سېسدانجىت 🕳 57 🎉 ستمبر 2022ء

''میرکیا ہے؟'' معاذبیک وقت حیران اور متاثر ہوا اور فریاں کے ہاتھ سے لے کر ستارے کوغور سے دیکھنے لگا۔ ''میر گولڈن اسٹار ہے جو تنظیم کے اعلیٰ عہد یداران کو دیا جاتا ہے۔ میری ماں، مطلب میڈم ایکس کے پاس بھی میڈ گولڈن اسٹار موجود ہے۔''

" " الیکن سیمہیں کہاں سے ملا؟ "سوال کرتے ہوئے ہوئے ہوئے معاذ کی نظروں میں ڈبیا میں رکھے اس شارے کے لیے سائٹ تھی۔

"برابروالے بنگلے ہے۔" سونیائے بم پھوڑا۔

''کیامطلب؟ کیاتم بیکہنا چاہ رہی ہوکہ برابردالے بنگلے میں تنظیم کا کوئی اعلیٰ عہد یدارر ہتا ہے؟''معاذ چونکا۔

''ہاں، میں یہی کہدرہی ہوں اور کچھ دیر قبل میرے لیے جونون کال آئی تھی، وہ اس ستارے کے مالک مسٹرڈیوڈ کی تھی۔'' سونیانے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور اعشاف کیا۔

''اسے کیسے معلوم ہوا کہتم یہاں ہو؟'' ''بچوں جیسے سوال مت کرو معاذ! ہم جن لوگوں کی رہائش گاہوں میں تھے ہوئے ہیں، وہ یہاں ملنے والے نے کی کھڑ کھڑا ہے بھی سن سکتے ہیں۔''

"مطلب، دونوں بنگلوں کی .....؟"

''بان، دونوں بنگلوں کی۔تم اور میں جو اتی آسانی
سے ان بنگلوں میں کھس بیٹے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہیں ہے کہ
یہاں سیکیورٹی کا نظام کمزور ہے۔وجہ صرف آئی ہے کہ ہمیں
چھوٹ دی گئی ہے اور اس وقت ہم ایک ایسے چوہ دان
میں ہیں جہاں ہماری ہر حرکت دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک
ایک لفظ سنا جارہا ہے۔''اس کی دی ہوئی ہراطلاع پریشان
کی تھی۔۔۔

"اگرابیا ہے تو ہم اب تک یہاں کوں بیٹے ہیں؟ ہمیں تو فورا سے بنتر یہاں سے لکل جانا چاہے تھا۔" وہ اضطراری طور پراپن جگہ سے کھڑا ہوگیا۔

"میں نے بتایا تھا نا کہ بیاضتیاراب ہمارے پاس فحتم ہوچکا ہے۔"سونیا یونی ایک جگہ پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بینٹی رہی۔

انداز میں بیٹی رہی۔

د کھل کر بتاک ' معاذ دوبارہ اپنی جگدوالی بیٹے گیا۔

د کو ڈیوڈ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اور معاذ ہمارے ماتحد غداری کے مرتکب ہوئے ہو۔ اصولاً اس جرم کی سرا موت ہے لیکن تمہیں بتہاری مال کی وجہ سے خاص رعایت دی جادی ہے۔ اب بہتہاری چوائی ہے کہتم اس سے کے تم اس سے کے اس سے کے تم اس سے کہ تم اس سے کے تم اس سے کہ تم اس سے کے تم اس سے کہ تم اس سے کی تم اس سے کے تم اس سے تم اس سے

ے فرار کی کوشش کر کے اپنے ساتھیوں سمیت ماری جاؤیادہ
زندگی قبول کرلوجس کا ہم تمہارے لیے انتخاب کریں۔'
'' یہ تو بچھ عجیب می شرط ہے۔ کیا ڈیوڈ نے بچھ بتایا
ہے کہ وہ کس تسم کی زندگی قبول کرنے کی پیشکش کررہاہے؟''
'' تفصیل تو نہیں بتائی لیکن سیصاف طور پر کہا ہے کہ وہ
زندگی آئی بری ہو کتی ہے کہتم اپنے لیے خودموت کی خواہش
کرو۔'' وہ مایوس می ہی۔

''ایسے میں توہمیں پھر فرار دالے آپشن پر ہی غور رنا جاہے۔''

"د ہی تقریباً ناممکن ہے۔ دونوں بنگلوں میں اندر باہر ایسا نظام موجود ہے کہ وہ دور بیٹے صرف ایک انگل کے اہتارے سے ہماری موت کا انتظام کردیں گے۔ بالفرض کوئی نے کر نگلنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو باہر ان کی پوری فورس اس کو بھونے کے لیے تیار بیٹی ہوگی۔" سونیا نے فورس اس کو بھونے کے لیے تیار بیٹی ہوگی۔" سونیا نے اسے تفصیل بتائی۔

" تو پھر يوں كہونا كه آپش ہے بى نہيں۔سوفيمد موت كے مقاليے ميں تو آدى بري بى سبى، زندگ كابى انتخاب كرے گا۔"

'' دیکھاجائے تو ہی آپٹن ہے۔ بُری ہی ہی ، زندگی طفر کوشش کے تو رکھی جاسکے گی کہ ہم کسی نہ کسی طور کوشش کر کے خود کواس زندگی سے نکال لیس کے ۔'' سونیا اب بھی تھوڑی می ٹیرامیدتھی۔

''کیایہ پیشکش ہم اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے ہے؟''معاذ نے ایک اہم سوال کیا۔

''اس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ دوبارہ فون کرے گاتو میں یو چولوں گی۔''

"اس بار جھے بھی گفتگو میں شامل کرلیںا۔" معاذینے اسے ہدایت دی اور خود کی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
ہیں مید ہید

"سونیا .....!" اس نے گن بردار عورت کو چھا و ب کی طرح د بوار چھا ند کر ایک سطے سے دوسرے منگلے میں کودتے دیکھا تو جیرت سے بے ساعت اس کی زبان سے عورت کانام پھلا۔

"کوهم، کدهراے؟"اس كے ساتھ موجودكل خان نے اس كى آوازىن لى اور إدهر أدهر سر كماتے ہوئے بے قرارى سے ہو جما۔

" وو کالے گیٹ والا بنگا د کھدہ ہونا؟ ایمی ایمی اس کی دیوار بھائد کر برابروالے منگلے میں کودی ہے۔"

ا سارور

انمولهيربي

انسانی معاشرہ کی برائی کو بھی آسانی ہے۔ جول نہیں کرتا ای لیے برائی کو تبول و مقبول بنانے کے لیے فکری طور پرراہ ہمواری جاتی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے بُرے دنوں اور میں دنوں کے لیے بُرے دنوں

ے لانا پر تا ہے۔ بلہ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوجاتے ہیں۔

ہ باطل کا انحمار ہیشہ اسباب پر ہوتا ہے جبکہ حق کا انحمار ہیشہ مسبب الاسباب پر ہوتا

ہے۔ یاد رکیس، اگر آپ بھی ناکام نہیں ہوئے تواس کا مطلب ہے آپ نے بھی کوشش ہی نہیں کی۔

ہ ساری عمر دشتے نبھاتے رہو، بس ایک بار کچوک جاؤ تو سارے دشتے روٹھ جاکی مے ..... سارے تعلق حساب مالکیں گے، ساری محبیس امتحان لینے لگیس گی۔

رشتےنبھانا

رشتے نبعانا کوئی آسان کام نہیں۔ کی بارا پنا ول دکھانا پڑتا ہے۔ دوسروں کی خوتی کے لیے اپ ظرف کا پیانہ بلند کرنا پڑتا ہے، خطا نمیں معاف کرنا پڑتی ہیں، ول صاف کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی گزرجاتی ہے اعتاد بنانے میں۔ ذراسا تکبر نہ صرف نظروں سے گرادیتا ہے بلکہ اللہ کی نظر میں نہم نا پندیدہ بنادیتا ہے۔

نوگوں کی بے اعتباری، غلط روتوں کا درد دل میں دنن کر کے ملتا پڑتا ہے تب کہیں جاکے رشتوں کی ڈوری معنبوط ہوتی ہے لیکن سے بات مرف ادر مرف اعلیٰ ظرف کے لوگ بی مجھ یاتے ہیں۔ (مرسلہ: مجمد انور ندیم ،حو کی لکھا، او کا ڈو) ''اس سفید گیٹ والے بنگلے میں؟'' گل خان نے آئکھیں گیندی کر کے اس جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ''ہاں،ای میں۔وہانے اصل طبیے میں تھی اس لیے میں نے ایک نظر میں،ی اسے بہچان لیا۔''وہ خاصا گرجوش تھا۔ ''تم کو پکا تقین ہے یارا۔۔۔۔۔؟'' گل خان اب بھی مشکوک تھا۔

''بالکل، میں اسے قریب سے دیکھ جا ہوں اس لیے مجھے گئیں ہے کہ میں نے اسے بہجانے میں کوئی تنظیٰ نہیں گا۔'' یقین ہے کہ میں نے اسے بہجانے میں کوئی تنظیٰ نہیں گا۔'' ''کمراب کیا ارادہ ہے؟'' کل خان نے بوجھا۔

"سوچتے ہیں کھے۔" وہ غور سے دونوں بنگوں كا جائزہ لینے لگا۔ ان دونوں نے یہاں تک پہنچنے میں لمباسغر طے کیا تھا۔ پہلے وہ سونیا کے ان ساتھیوں سے ملے تھے جن کے باس سونیا نے کل خان اور دیگر ساتھیوں کو پہننے ک ہدایت کی تھی۔ وہاں سے انہیں جبکی کا کلیوملا تھا اور پھر جبکی کی مدد سے انہوں نے بیجانا تھا کہ سونیا تھلونے بیجے والی بن کر س طرف می تھی۔ اس بتی ہے سونیا کا سراغ لگانے کے لیے اس نے ایک چھوٹی می ترکیب لڑائی تھی۔ بتی کے بچوں کواکشا کر کے اس نے ٹولی سے کبور اور رومال سے خرگوش نکالنے جسے شعیدے دکھانا شروع کردیے تھے۔ ان شعبدوں کو دکھاتے ہوئے ہی اس نے اعلان کیا تھا کہ جس والا كبور تحفي مين ديا حائے گا۔ اس غربت زده بستي مين بیوں کے پاس مشکل ہی ہے کوئی تھلونا موجودتھا چنانچہ بلک نے ایک سانو لے سے بچے کے ہاتھ میں موجود اس معلونے كوفورا شاخت كرليا جووه فودى سونيا كي ببروب من رنگ بمرنے کے لیے دیگر کھلونوں کے ساتھ خرید کرلایا تھا۔

تماشانمنانے کے بعد انہوں نے شامونای اس نجے
کو گیر کر اس سے بہت کی باتیں اگلوالی تیں۔ شاہونے
انہیں بتایا تھا کہ سونیا نے اس کے گھر میں اچھا خاصا وقت
گزارا تھا اور اس کی مال مرسوتی کے ساتھ کھلونے بیچنے
بنگلوں کی طرف کئی ہی۔ شامو سے حاصل شدہ معلومات میں
اضافے کے لیے وہ سرسوتی نے طے تنے اور لا بی ووجمکی،
وونوں سے کام لے کر اس سے باقی کی معلومات حاصل کر لی
تھیں۔ سرسوتی کے مطابق سونیا کو اس کے پیچھے کچھو پر میں
تھیں۔ سرسوتی کے مطابق سونیا کو اس کے پیچھے کچھو پر میں
اس بینگلے پر کھلونے بیچنے آنا تھا جہاں وہ کام کرنے گئی تھی
لیکن اس کی وہاں سے واپسی تک وہ وہاں بیں پیٹی تھی اور
اس نے گمان کیا تھا کہ وہ مایوس ہوکر کہیں اور چلی گئی تھی
کونکہ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ امراء میں سے کوئی

سيس ذانجت ﴿ 59 ﴾ ستمبر 2022ء

اہے بچوں کے لیے اس کے معمولی کھلونے خریدنے کی زحمت کرتا۔

انہوں نے سرسوتی سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کیا تھا اور اس نتیج پر پنچے تھے کہ سونیا کوکوئی سراغ مل گیا تھا اور وہ وہیں کسی بینگے میں موجود تھی۔ وہ سونیا کے نقش پا پر چلتے اس علاقے میں پنچ گئے تھے اور دو گروپس میں تقسیم ہوکر تلاش کا کام کرر ہے تھے۔ابتدا میں جبکی ،سونیا کے غصے ہو کے جبجک رہا تھالیکن پھر اس نے جبک کو اس بات پر قائل کرلیا تھا کہ سونیا مشکل میں ہے اور انہیں ہر حال میں اسے تلاش کرنا چاہے۔ان کی تلاش کا اور انہیں ہر حال میں اسے تلاش کرنا چاہے۔ان کی تلاش کا سلسلہ اس اتفاق کی صورت کا میاب ہوا تھا کہ اس نے سونیا کو بینظے کی دیوار بھاند ہے ہوئے دیکھ لیا تھا۔

''میری مانوتوجیکی کو بلا کراس سے بھی مشورہ لے لو'' خان نے اسے سوچ میں پڑے دیکھ کرتجو پر پیش کی۔

''ٹھیک ہے۔'' وہ فورا نی اس سے رابطہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں ایک مقام پر کھڑے ایک دوہرے سے بات کررہے تھے۔

''میڈم کے اس طرح دیوار جمپ کر کے جانے کا مطلب ہے کہ وہ اس بنگلے میں چوری چھپے داخل ہوئی ہیں۔'' جبکی نے ساری تفصیل س کررائے دی۔

" شایداییا ہی ہولیکن اس کے انداز میں، میں نے عجیب ی عجلت محسوس کی تھی۔ یوں جیسے دیکھ لیے جانے سے زیادہ، وہاں چنچنے کی فکر ہو۔' اس نے جوابا اپنے انداز سے کا ظہار کیا۔

" آگرمیڈم عجلت کا شکار ہوتیں تو اب تک کوئی ہلچل و کھائی دے جاتی۔" سونیا کی نظرت سے واقف جیکی نے رائے دی۔ رائے دی۔

"بوسكاب معامله كهاور مو"

ودسر الماء

'' بیتومعلوم کرنا بڑے گا۔'' اس نے دور سے ہی متعلقہ بنگلے پر نظرین دوڑ المیں۔

''کیاتم و ہاں داخل ہونے کا سوچ رہے ہو؟' جیکی نے انداز ہلگایا۔ وور مین

''يقينا۔''

'' کہیں کوئی گڑ بڑنہ ہوجائے۔ اگر ہماری وجہ ہے میڈم کا کوئی کام بگڑا تو وہ سخت تفا ہوں گی۔'' جیکی اس کی تجویزے منق نہیں تھا۔

" مھیک ہے، تھوڑی دیروور دورے جائز ولیتے رہتے

ہیں پھر کوئی ایکشن لیس گے۔'' اس نے بھی عجلت دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ طے بایا کہ وہ مختلف سمتوں سے سفید اور کالے کیٹ والے دونوں بنگوں کا جائزہ لیتے رہیں گے۔اس نے خود اپنے لیے عقبی سمت منتخب کرلی۔ بذریعہ موبائل نون تیوں بہوفت ضرورت ایک دوسرے سے رابطہ کرسکتے تھے۔ "موشیار بہنا خان اور خیال رکھنا کہ خود کوغیرضروری طور پرمشکل میں نے ڈالو۔''ایٹی بوزیشن سرحاتے جاتے اس

تینوں بہوفت و خرورت ایک دوسرے سے دابطہ کر سکتے ہتھے۔
'' ہوشیار رہنا خان اور خیال رکھنا کہ خود کوغیر ضروری
طور پرمشکل میں نہ ڈالو۔'' ابنی پوزیشن پر جاتے جاتے اس
نے گل خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے نقیجت کی۔ وہ
خان کوا پنے ساتھ یہاں تک لئے تو آیا تھالیکن اب احساس
مور ہا تھا کہ وہ ایک تھر بار والا بندہ ہے جس کے بیوی پنچ
ابنی ضروریات کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹانگ کا
ہاکا سالنگ بھی اس کا ایک کمزور پہلوتھا اور ابنی اس کمزوری
کے باعث وہ کسی نازک موقع پر پھنس بھی سکتا تھا۔
کے باعث وہ کسی نازک موقع پر پھنس بھی سکتا تھا۔

'' بے پھکرر ہویارا! ام کوئی پاکل خانہ تھوڑی اے کہ خود کو خاہ محال میں ڈالے گا، پریادر کھنا کہ ام مشکل وقت پڑنے پر بیچھے ہٹنے والوں میں ہے بھی نئی اے۔' جوابا گل خان کی طرف سے جذباتی بن کا اظہار ہوا۔ اس بار اس نے بچھ کہنا غیر ضروری سمجھا اور اس کا شانہ تھیک کرخود میں نئیل ہوا تھی سمت میں بڑھ گیا۔ یہ تھی حصہ در اصل بنگلوں کی دوطرفہ قطار کی وہ تھی گئی تھی جہاں سیور تی کی لائنیں اور سیفٹی فیک وغیرہ موجود تھے۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ چلتا ہوا اپنے مطلوبہ مین کوئی اور کان کھڑے کے عقب میں بہنچا اور کان کھڑے کرتے ہوئے کوئی سن کمن لینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکا۔

"اے، کون ہوتم اور یہاں کیا کررہے ہو؟" ابھی وہ اس بنگلے میں داخل ہونے کے امکانات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ بالکل ہیچھے والے بنگلے کاعقبی دروازہ کھلا اور کجرے سے بھری بالٹی لیے باہر نگلنے والے ایک مخص نے اسے ڈپٹا۔ شکل اور حلیے سے وہ مخص ملازم ہی دکھائی دیتا تھا جو یقینا کچرابا ہرر کھنے کے چکر میں وہاں آٹیکا تھا۔

'' فیکبر مول یار! ادھر کسی نے سیور کے لائن لیک موٹ کی کمیلین کی تھی، وہی دیکھنے آیا ہوں۔'' اس نے بروقت بہان بنایا۔

''لیکن تمہارے پاس سامان تو وکھائی نہیں دے رہا؟''اس کی نظروں سے پھلکا شک دورنہیں ہوا۔

"ابنا تھوٹا لے کر پہنچا ہوگا۔ ابن آیک دعوت میں تھا، ادھر ہی سیٹھ صاحب کا فون آگیا تو این سیدھا یہاں پہنچ کو اور میں سیٹھ کے اور چھوٹے کو سامان لے کر چینچے کو بول ویا۔ سالا انجمی تکے آیا نہیں۔ ابن اس کا ہی دیث کرتا ہے۔ "اس نے اپن

سنس دانجت ﴿ 60 ﴾ ستمبر 2022 ـ

حدتك معقول بهانه بنايا\_

''کون سے سیٹھ نے بلایا ہے تمہیں؟'' وہ مخص بھی کمل معلومات حاصل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ '''دہ ہے نا گپتاسیٹھ!''اس نے تکالگایا۔

وہ ہے ما بینا میھ، اس کے ناکا یا۔ ''ادھر کوئی گیتا سیٹھ بیس رہتا۔' ملازم نے اے کھورا۔ ''تم کا ہے کو اتن جھک جھک کرتا ہے یار! سیٹھا ہے کو

ما ہے۔ وہ این آیا ہے نا در نیک رفاج یور سیدا ہے وہ بلا یا ہے تو ہی این آیا ہے نا در نیکس کوفرصت ہے ایسے اج خوائخواہ ادھر آنے کی۔' وہ اس مخص سے زچ آچکا تھا لیکن مجوری تھی کہ اے مطمئن بھی کرنا تھا۔

" چل دکھا جھے، کون سابائپ لیک کردہاہے؟" اس شخص کو یقین ہوگیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہاہے اس لیے اکر کر چلا ہوا اس کی طرف آیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گردن اور کنیٹی پر کیے جانے والے صرف دو وارول نے اسے کی مردہ چھکی کی طرح پٹ سے گرنے پر مجبور کردیا تھا۔ وہ اس بے ہوش تخص کو کھنچا ہوا اس کھلے ہوئے دروازے تک لایا جہاں سے وہ برآ مدہوا تھا۔ ارادہ بہی تھا کہ اسے دروازے بند بھیل کر دروازہ بند کردے گالیکن اسے اندر منظل کرتے ہوئے اندر کی بے تماشا خاموش نے اسے اندر منظل کرتے ہوئے اندر کی بے تماشا خاموش نے اسے ایک اور راہ دکھا دی۔ عقبی جانب موجود ایک چھوٹے ہے کرے میں جوشایداس ملازم کے استعال میں بی رہتا تھا، اسے نمثل کرکے دروازہ بندکیا اور بندکیا ایک چکرلگا یا۔

کون کے چو آپے پردیکی رکی تھی جس میں ہی آئی پر اسے بیک ہے ہے۔

اسے آیک بوڑھی خاتون سوتی ہوئی دکھائی دی۔ او پری منزل پر بھی کوئی موجود نہیں تھا لیکن گھر کی ترتیب اور آ رائش سے ظاہر تھا کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی مقیم ہیں۔ یقیناً وہ جوان اور متحرک لوگ ہوں کے جو زندگی سے اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور پیچے زندگی کی ووڑ سے نکل جانے والی محض سانس کی ڈوری سے بندھی بڑھیا۔

ووڑ سے نکل جانے والی محض سانس کی ڈوری سے بندھی بڑھیا ایک ملازم کے رحم دکرم پر اپنے بستر پر پڑی رہ گئی گئی۔

ایک ملازم کے رحم وکرم پراپنے بستر پر پڑی رہ کی جی۔
وہ کمینوں کی طرف سے کسی مداخلت سے بے فکرسیدھا
حیبت تک پہنچا اور اردگرد کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے مطلوب
بیکلے میں بظاہر خاموثی تھی لیکن اندرونی حصے میں جلتی مدھم
روشنیوں سے ظاہرتھا کہ اندر پچھلوگ موجود ہیں۔ اس بینگلے
تک رسائی کی تدابیر پرخور کرتا وہ اطراف کا جائزہ لینے لگا۔
ذراسی ویر کے جائز ہے نے ہی اسے چونکا دیا۔ پہلے شالی
حصے میں کھڑی ایک پولیس وین اس کی نظروں میں آئی اور

پھرمعمولی و تفے ہے اس نے دو مختلف ستوں میں کیے بعد دیگرے مزیدگاڑیاں رکتے اور ان میں سے پولیس والوں کو باہر نگلتے ہوئے و یکھا۔ ان کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس علاقے کا تھیراؤ تحررہے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ساتھیوں کو کانفرنس کال ملائی اور صورتِ حال سے آگاہ کیا۔

'' بھراب کیا کرتا ہے؟''جینی نے پریشانی سے پوچھا۔ '' ہمیں فوری طور پر اس علاقے سے لکنا ہوگا۔ پولیس جس بھی چکر میں علاقے کو گھررتی ہے، ہم مشکوک افراد کی حیثیت سے ان کے ہتمے چڑھ کرمصیت میں پڑ سکتے ہیں۔' '' کہ توتم شمیک رہے ہو۔''جیکی نے اس کی تا ئید کی۔ '' بس تو پھرتم لوگ نگلو۔ جنوب کا رخ کرنا۔ ابھی تک اس ست کوئی پولیس وین نہیں ہے۔''

"اورتم ....؟" اب تک خاموش کل خان نے اس سےاستفسار کیا تواس کے لیج میں فکر مندی تھی۔

'' میں محفوظ جگہ پر ہوں۔ موقع دیکھ کرنگل جاؤں گا۔ تم لوگ چل پڑو۔ میں تہہیں گائڈ کرتار ہوں گا۔اپ ہتھیار کہیں جھپادوتا کہ اگرا تفا قاپولیس سے سامنا ہوبھی جائے تو بہانہ بنا کرنگلنے میں آسانی رہے۔''اپنی طرف سے اطمینان دلاکراس نے انہیں ہدایات دیں۔

"بیسب میں دیکھ لوں گا۔تم بس اپنا خیال کرو۔" جبکی نے اسے جواب دیا۔ وہ تجربہ کاربندہ تھا اور اسے اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا تجربہ تھا۔ اصل فکر اسے گل خان کی طرف سے تھی۔

ل طرف ہے ھی۔ ''خان کا خیال رکھنا یار!'' وہ فون بند کرتے کرتے کا سب کے بغر میں سرکا تھوٹ کی دیران ایس نران

حان ہ حیاں رھا یا وہ وہ بھر اس نے ان دونوں کو جو بعد اس نے ان دونوں کو جنوب کی ست جاتے ہوئے و کھے بھی لیا۔ وہ ست ہونے و کھے بھی لیا۔ وہ ست ہونے مان کی لیس کی گاڑی ٹیس ہونے مان کوئی پولیس کی گاڑی ٹیس کی گاڑی ٹیس کی گاڑی ٹیس کی گاڑی ٹیس پر واا نداز میں آ گے بڑھتے جارہے تھے۔ بالکل اچا تک ہی بولیس کی ایک گاڑی منظر میں واخل ہوئی۔ اس نے چوتک کر ان کیس کال کرنے کے لیے موبائل پر الکلیوں کو حرکت دی الیس کی ایک اون کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ پولیس کی ایک ایک جا موقع ہی نہیں تھا۔ پولیس ماکت فکر مندی سے اس طرف دیکھتا رہا۔ پولیس والے ماکت فکر مندی سے اس طرف دیکھتا رہا۔ پولیس والے ماکٹ کی والے ماکٹ کی دور سے دہ کی میں تو نہیں سکتا تھا لیکن یہ اندازہ سے انکی دور سے وہ کھی تو نہیں سکتا تھا لیکن یہ اندازہ ہور ہا تھا کہ زیادہ تر سوالات کے جواب جبکی ہی دے رہا

تھا۔ کچھ دیر گفتگوکرنے کے بعد ایک پولیس والے نے اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کیا اور ان دونوں کوجانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بہ خیریت بولیس سے نج کرنگل گئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا جیکی نے پتائیس کیا کہانی سنا کر پولیس کو مطمئن کیا تھا۔ اس کے لیے بس میہ اطمینان کا فی تھا کہ وہ دونوں خیریت سے نکل گئے ہیں۔

ان دونوں کی طرف سے اطمینان ہوجائے کے بعد اس نے توجہ ایک بار پھراس بنگلے کی طرف مبذول کی جہاں سونیا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں اب بھی اسے کوئی دکھائی نہیں دیالیکن وہ احساس بہرحال ابھررہا تھاجو کسی جگہ انسانوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔

''اں منگلے کے اندر جائے بغیر بات بے گی نہیں۔' وه زيرلب بربرايا اوربيرهيال اتركريني يهنجا - كلي منزل پرصورت حال ہنوز ولیکی ہی تھی جیسی وہ چیوز کر حمیا تھا۔ کوئی تھی چھٹر چھاڑ کیے بغیروہ جیکے سے باہرنکل کیا۔عقبی گلی حسب سابق سنسان تھی۔ وہ اپنے مطلوبہ بیٹھلے کی پشت پر يبنيا ورديوار كاجائزه ليار ديوارخاصي بلنداورسياك هي كيكن بغور جائزہ لینے پر چند چھوٹے جھوٹے رخنے دکھائی دے کئے۔اس کے لیے اتنا ہی کائی تھا۔ دونوں جوتے اتار کر جيبوں ميں تھو نسےاور ہاتھ پيروں كى الگلياں ان رخنوں ميں بجنسا کر پھرتی ہے او پر جڑھنے لگا۔او پر سے جھا تک کروہ اس چرکا بہلے ہی جائزہ لے چکا تھا کہ دیوار پرکا کچ کے ککڑے یا بجلی کے تار وغیرہ موجود نہیں ہیں چنانچہ ذرا سا او پر چینی کرنسی بندر کی طرح اچھلا اور دیوار کی منڈ پر تھام کی۔ الکلے کمحے وہ دیوار کے او پرموجودتھا۔ یمی کمہ قیامت ڈھا ديية والاتحار طاقة ركرنث في است زور كالحيثكاد يا تمااور وه کسی فٹ بال کی طرح انچیل کروهم کی آواز کے ساتھ منگلے کے بھیلے تھے میں جا گراتھا۔

#### <u>ተ</u>ራ ላታ ላታ

''تم جانتے ہوکہ یہودی تعداد میں ویگر بڑے خاہب کے پیروکاروں کے مقابلے میں بہت کم ہیں لیکن انہیں اپنی ڈہانت اور چالا کی کے استعال سے خودکومنوانا آتا ہے۔ وہ دنیا کے ہرمیدان میں اپنے پنج گاڑرہے ہیں اور جہاں ضرورت ہو، اپنی عددی کی کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو استعال میں لے آتے ہیں۔' جب تک ڈیوڈ کی دوسروں کال نہ آجاتی ، ان کے پاس باتوں کے سواکر نے کے لیے دوسری کال نہ آجاتی ، ان کے پاس باتوں کے سواکر نے کے لیے کے لیے کوئی کا منہیں تھا جنا نجے خاموثی کے ایک چھوٹے سے وقتے کے بعدایک بار پھر تعملوکا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ یہ وقتے کے بعدایک بار پھر تعملوکا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ یہ

محفتگوزیادہ ترسونیا ہی کررہی تھی کہ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھتھا۔وہ باتیں جوشاید آج تک اس نے کی سے نہیں کی تھیں، اب معاذ کے گوش گزار کررہی تھی اور معاذ ایک المجھے سامع کا کروار اوا کرتا ، تو جہ سے سب س رہا تھا۔ان کے الگ کمرے میں آ کر بیٹھنے کا کیا ظاکرتے ہوئے ساتھیوں میں سے کی نے اخلاقا وہاں آٹا مناسب نہیں سمجھا تھا البتہ وہ ان کی دھی وھی آوازیں اور اعظم کی قلقاریاں وہاں بیٹھے سن سکتے تھے۔

"شیں اے تین انڈیا کے ایک امیرلیکن عام شہری کی رہائش گاہ میں واخل ہوئی تھی اور ظاہر اُسکیو رٹی کا جوجدید نظام نصب تھا، اسے بھی دولت مندی کے کھاتے میں ڈال کو ایس نے ایک سیٹ کیے گئے کے ایم سیٹ کیے گئے کے میں نہ جاتی اور وہاں ہر طرف مقدس سارے کا میس نہ دیکھی تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں انجانے میں کشور سے دیکھی ہوں تم نے ڈیوڈ اور اس کی بیری کی تصویر ہیں دیکھی ہوں گی نا؟ بچ بتاؤ، کیا تمہیں ہے جان ہوی کے تر سیدہ جوڑے کا ایک شیر میں کو ایک شیر کے دور سے کی کہی ہے ؟"

'' باں ، ہوئی تھی جرت اور میں نے سو چاتھا کہ ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہو۔ ہو۔'' معاذینے اس کی تائید کی۔

''جھے یقین ہے کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی ہے اولاد

نہیں ہول گے۔ ان کے اپنے بیچ کی ترقی یا فتہ ملک میں

پُرا ٓ سائش زندگی گر اررہے ہوں گے اور وہ یہاں ہندوستانی

لا وارث بیوں کو ایڈ اپٹ کر کے اپنے ڈھنگ ہے ان کی

تربیت کررہے ہوں گے۔ ایسے بیچ شروع ہی سے ذہبی

جنون میں جتال ہوتے ہیں اور اس جنون کا فا کہ واٹھا کر انہیں

کس جی مقعد کے لیے استعال کیا جاسکا ہے۔ اس ترکیب

کاسب سے بڑا فا کہ ویہ ہوتا ہے کہ ایسا بی مرجمی جائے توخود

اپناکوئی نقصال نہیں ہوتا۔ وہ جسے یہودی بنا تے ہیں، اس

کافذات میں اچنا نام تو دے دیتے ہیں لیکن بھی یہودی

لسلیم نہیں کرتے ۔ ان کا نسلی برتری کا غرور اس بیچ کے سوا

سلیم کرتے کی اجازت میں دیتا۔' اس نے خود یہودی ماں

کو کو کے سے جنم لیا تھا اور یہود ہوں کے درمیان تی پلی بردمی

می اس لیے ان کی رگ رگ ہے واقف تھی۔

کی کو کہ سے جنم لیا تھا اور یہود ہوں کے درمیان تی پلی بردمی

''تمہاری پرورش مجی یقینا انہی خطوط پر ہوئی ہوگی؟''معاذنے دریافت کیا۔

سهسدانجت ﴿ 62 ﴾ ستمبر 2022ء

"مالكل"

' پھرتم میں وہ بنہ ہی جنونیت کیوں نہیں ہے بلکہ اب تو تم بغاوت کی راه پرچل نکلی ہو؟''

"ميرامعالميراق بحول عقور امخلف ال ليے ہے كه مجيران كي طرح لكوري ماحول مين بين يالا مميا\_ مين ان مظلوم مسطینی بچوں کے ساتھ بلی بڑھی جن کو پیٹیم کرنے کے بعدایی جنگ کا آیدھن بنانے کے لیے تیار کیا جار ہا تھا۔ مجھان میں سے ایک بچہ آج بھی یاد ہے۔اسے چھوٹی عمر میں قر آن کا کافی حصہ یا وتھا اور وہ مجھے بتا تا رہتا تھا کہ جو کچھ میں مسلمانوں کے خلاف پڑھایا اور بتایا جارہاہے، وہ · ے نہیں ہے۔وہ مجھے محمد علیقہ کی سیرت کے متعلق بہت سے متاثر كن قصساتا تقاليكن كرايك دن مار الالق في مارے درمیان ہونے والی گفتگوس لی اور اس جرم میں اسے اتن کری سر ادی کئی کہوہ زخموں کی تاب ندلا کر چندون . میں مر گیا۔ میں نے دفائے جانے سے پہلے اس کی لاش ویکھی تھی اور میں منسم کھا کر کہدسکتی ہوں کہ میں نے بوری زندگی میں کسی مرنے والے کے جرے پر ایسی رونق اور روشی فیس دیکھی۔' ایس کی آئکھیں نم تھیں اور وہ دور کہیں کسی اورمنظر میں پہنچی ہوئی تھی۔

"اس كى موت نے مجھے ڈراد يا تمااس ليے ميس نے مجمى قاعد يقوانين سے بث كر چلنے كى بيت بيس كى اور وہ سب کھیکھتی رہی جو مجھے سکھا یا جا تار ہالیکن میجی سے ہے كداہے بجين كے دوست كى وہ باتيس بميشه ميرے ذہن کے کی فوشے میں موجودر ہیں۔ پھر جب میری داراب سے شادی موئی تواس کی ماں کی وجہ سے بچین کی وہ باتیں ایک بار پھرتا زہ ہولئیں ۔ داراب جنتا بڑا پدِمعاش تھا، اس کی ہاں اتن بی نیک اور عبادت گزار عورت تھی۔ وہ روز بلند آواز میں قرآن کی الاوت کرتی تھی اور انجانے میں ان سارے نظریات پرمنرب لگاتی رہتی تھی جو بچھے از بر کروائے عکتے تے۔ داراب کی مال مری تو مجھے خود سے لڑنے کی اذیت سے نجات کی اور میں اس راو پر آسانی ہے چلنے لی جس پر علنے كى جمعة ربيت دى مئ تملين اندر جوتسيم تى، وه تو قائم بی رہی اور جب ایہا ہوتو بندہ بھی نہ بھی ،کسی نہ کسی بہانے انتلاب سے گزرتا ہی ہے۔ مس مجی گزرمی ۔"اس نے کویا ائی داستان ختم کر کے چپ سادھ لی۔

"اسب میں تم ال بن کے تعلق کا کیا ہوا؟ کے مجی سکی، وہتمہاری مال محی اور مال اپنی اولا دے محبت کے بغیر رہ بی نہیں سکتی۔'' سونیا سے بیسب کہتے ہوئے اس کے تصور

میں اپنی ماں کی تصویر لہرا گئی ۔اس کی خوش ادا اور سلیقہ مند ماں اولا دیے آرام پرایناسکون واردیتی تھی۔اس کی زندگی کامحور ومرکز این اولاد کھی اور جب اے اس اولا وی ووری کی اذبیت سہنی پڑی تو پھر وہ زیادہ دن جی نہیں سکی ۔ اپنی ماں کی موت اور کنے کی جدائی کا داغ سینے میں لیے وہ ان ظالموں کےخلاف بہت کچھ کرنا چاہتا تھالیکن ہر بارحالات ہاتھ پیر ہاندھ کراہے بے بس کرڈالتے تھے۔

"میری مال بھی ایک تقسیم شدہ عورت ہے۔ فطرت اے مجھ سے محبت کرنے پر مجبور تو کرتی ہے لیکن زخی ایا ایسا كرف تبين ديق اس برباريادا جاتا ہے كمين اس حق کی نشانی موں جو دھوکے سے اس کی زندگی میں شامل موا تھا۔ بول بھی اس کے نزدیک اولاد کا نمبر ملک اور قوم کے بعد آتا ہے اور وہ اس جنون میں جیلا ہے کہ ایک قوم کی حكرانى بورى دنيا پرقائم كركدم في في انفدارى كاالزام لگ چکا تھا اور سزا کا فیصلہ بھی ہوچکا تھا اس لیے اس بات ے کوئی فرق نہیں بڑتا تھا کہوہ جو بھی گفتگو کردہی ہے،اسے كهيں اور سنا جار ہا ہوگا۔

" ند بی جنون جهال بھی ہو، وہ انسان کو نارمل نہیں رہے دیتا۔ایسا جنونی انسان محول جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی مجی غرب ندتو انبانول سے نفرت کرنا سکھاتا ہے اور نہ ہی انسانیت کی تذلیل کی اجازت ویتا ہے۔ بیبس پی تنصوص لوگ ہوتے ہیں جومعصوم لوگوں کواپنے پیچھے لگا کر ایسی انتہا پندی پر لے جاتے ہیں جس کے نتیج میں پیدا ہونے والا طلم انسانیت کوشر مانے پرمجور کردیتا ہے۔ مارے درمیان بھی ایسے جنونیوں کا ایک طبقہ موجود ہے۔بس اللہ سے بہی دعاہے کہ ایسے جنو نبول کو ہدایت دے اور اس و نیا میں امن تائم کرے۔' معاذ کے الفاظ میں دکھ بھی تھا اور اس بصورتی کا عتراف مجی جووطن عزیز کے لیے ایک ایساداغ بن می تھی جو آستہ آستہ دنیا بمریس یا کتانیوں کے لیے نا پسندیدگی اورنفرت کا باعث بن ر<sub>ی</sub> کمی\_

" تمہارے ہاں اس جنونیت کو باقاعدہ بلانٹ کیا گیا ب- تہاری خالف تو توں نے مجھ لیا تھا کہ ذہب تمہاری سب سے بڑی قوت ہے اس لیے انہوں نے اس شعبے پر كام كيا اور جالاك سے ايسے لوگوں كواس شعبے ميں داخل كيا جنہوں نے سب کھالٹ کرر کا دیا۔ اس عدم توازن نے تمہارے لوگوں کو ذہنی طور پرمتواز ن نہیں رہنے دیا ہے۔'' سونیا کا تعرہ سے پر منی تعالیان اسے اس پردائے دینے کا موقع نہیں ملاکہ باہر سے سنائی دینے والی ایک زوروار آواز

نة توجه تنج ليقي \_

'' بیکیا ہوا؟' سونیا پریشانی سے بولتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔

''ایما لگتاہ، باہر کوئی شے آکر گری ہے۔'' معاذ نے تبعرہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے کمرے سے باہر نگلے۔ لا وَنْج مِیں موجودان کے ساتھیوں نے بھی وہ آوازی لی تھی اور پریشان کھڑے ہے۔

" آوازعقی حصے ہے آئی ہے۔ ہم چل کردی کھتے ہیں کہ کیا ہوا ہو۔ ' جارو، معاذی صورت دیکھتے ہیں بولا تو معاذ اس کی بات ہے اتفاق کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ براور است باہر نکلنے کے بچائے انہوں نے پہلے عقبی کمروں کی اس طرف کھلنے والی ایک کھڑی ہے باہر جھا تک کردیکھا۔ باہر ایک جوان العمر آ دمی زمین پر آڑھا ٹیڑھا پڑا ہوا تھا اور اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ ہوش ہے۔

'' بیکون ہے اور کہاں ہے آیا؟'' ان کے پیچھے جلی آنے والی سونیانے بھی اس محض کودیکھا اور جیرت سے بولی۔ '' ہاہرنگل کردیکھنا پڑےگا۔''

'' یہ کوئی چال بھی ہو تکتی ہے۔'' معاذ کا اراوہ جان کر اس نے خدشے کا اظہار کیا۔

''ہم جس طرح پھٹس بچے ہیں،اس کے بعد کس چال کی گنجائش باتی تونہیں رہتی۔''معاذ کی بات میں وزن تھا۔ '' پھنس بچے ہیں سے مطلب؟'' جارو نے تشویش سے بوجھا۔

ے پوچھا۔
''کیاتمہیں نہیں معلوم؟ میں توسمجھ رہاتھا کہتمہارے
لیے کانوں نے سوئیا اور میرے درمیان ہونے والی تمام گفتگوتم تک پنچادی ہوگ۔' معاذ کواس کے یوں سوال گفتگوتم تک چنچادی ہوگ۔'

''میں نے تہیں پہلے بھی بتایا تھادوست کہ کی دوسری جگہ ہونے والی گفتگو سننے کے لیے بچھے ارادتا اپنی توجہ مرکوز کرتا پڑتی ہوں کہ دو کرتا پڑتی ہوں کہ دو دوستو کی تنہائی میں جاری گفتگو پر کان لگا کر بیٹے جاؤں۔'' دوستو کی تنہائی میں جاری گفتگو پر کان لگا کر بیٹے جاؤں۔'' پھر تو تمہیں پوری تفصیل سناتا پڑے گی اور یہ کام میں باد دوستوں کی موجودگی میں کروں گا۔ فی الحال جو مسئلہ

میں باد دوستوں کی موجودگی میں کروں گا۔ فی الحال جو مسئلہ در ہیں ہے۔ اسے چل کرد کھتے ہیں۔ 'معاذ نے اس سے کہا اور لاؤٹ میں واپس آیا جہاں باتی لوگ ان کے منتظر ہتے۔ '' ' پچھلی طرف ایک آ دمی ہے ہوش پڑا ہے۔ بظاہر کوئی زخم نظر نیس آر ہالیکن اس کی ہے ہوشی جینوئن گئی ہے۔'' کوئی زخم نظر نیس آر ہالیکن اس کی ہے ہوشی جینوئن گئی ہے۔'' ' اس نے منتظر لوگوں کا مجسس '' اسے کرنٹ لگا ہوگا۔'' اس نے منتظر لوگوں کا مجسس

دور کرنے کے لیے جواطلاع دی تھی، اس پرسب سے پہلے اور بے سا دعة رومل انوب نے دیا۔

'' کرنٹ؟ کیا یہاں دیواروں میں کرنٹ دوڑ رہا ہے؟لیکن میں نے توکوئی الکٹرک دائر دغیرہ نہیں دیکھا۔ہم خودہمی پڑوس سے دیوار پھلانگ کراندرآئے تھے۔''انوپ کی دی اطلاع اس کے لیے حیران کن تھی۔

"الكِنْرك والرئبيس بچهائے ملے ہیں۔لوہ کی بہل ی بتریاں منڈ بروں پرایک پٹی کی صورت موجود ہیں اور ان پر دیواروں کے جیسا ہی کارکیا گیا ہے اس لیے ایسے د كھنے ميں نظرنبيس آتيں۔"انوپ نے بتایا۔

"میرے خیال میں پہلے اس بندے کو اٹھا کر اندر

ان آتے ہیں پھر باتی کی تفصیل کرتے رہیں گے۔" جارو
نے گفتگو میں وخل دیا اور سرید کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ

کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دونوں ذرا دیر میں اس مخض کو
اٹھائے اندر لے آئے اور نیچے قالین برلٹادیا۔ نور آبی اے
ہوش میں لانے کی تدابیر کی جانے لگیں۔ جارو اور سونیا
دونوں ہی ابتدائی طبی امداد کے اصولوں سے واقف سے
دونوں ہی ابتدائی طبی امداد کے اصولوں سے واقف سے
اس لیے ان کی تدابیر کامیاب تھہریں اور دہ محض آسمیں
کھول کر پلکیں پیٹانے لگا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ
ہوش آجانے کے باوجود حواس پوری طرح بحال نہیں ہوئے
ہوش آجانے کے باوجود حواس پوری طرح بحال نہیں ہوئے
ہیں اور دہ اردگرد کے ماحول کو بچھنے سے قاصر ہے۔

''بڑا ظالمانہ طریقہ ہے سیکیورٹی کا۔اس طرح توکس کی جان بھی جاسکتی ہے۔''اس محض کی حالت و کیھتے ہوئے سرمدنے غصے سے تیمرہ کیا۔

''صرف جھلی دیوار کاسٹم آن کیاجا تا ہے اور دہ بھی فوری ایکٹیونہیں ہوتا۔ پہلی بار پتری پر پریشر پڑنے سے پہلے ہوتا کیے ہوتا کیے ہوتا کیے ہوتا کیے ہوتا کی دیوار پر چڑھا کیے ؟ مجھے تو جیرت ہے کہ یہ بندہ آئی اونجی دیوار پر چڑھا کیے ؟ وہاں تو بلیاں وغیرہ بھی نہیں چڑھ سکتیں۔''انوپ نے کو یا وضاحت دی۔ اس کی ملازمت کے مصیر یہ پہلا واقعہ وضاحت دی۔ اس کی ملازمت کے مصیر یہ پہلا واقعہ بیش آیا تھا کہ کی نے قبی دیوار پھاند کراندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور کرنے کا نشانہ بن کیا تھا۔

" بیاس با تیل مجوڑ و اور اس کے لیے ایک گلاس کرم دودھ لے کرآؤ۔" معاذ نے ڈپٹ کراس سے کہا تو وہ منہ بناتا ہوا کن کی طرف بڑھ گیا۔ پیچے جارواس کی نگرانی کے لیے موبود تھا۔ الوپ کے مزاح کی تیزی وطراری کی دجہ سے اس پر بالکل بھی ہمروسانیس کیا جاسکتا تھا البتہ اس کا مائی ہاشواس کے مقابلے میں قدر سے بزدل اور بے مررتھا سے ساتھی ہاشواس کے مقابلے میں قدر سے بزدل اور بے مررتھا

"كول كاجواب توآب كومجه سے تنهائي من بات كر كے بى مل سكے گا۔ ' اس ير كو يا معاذ كے ليج كا اثر بى ، نہیں ہوا۔

'' یہ بولتے ہوئے آواز بھی بدلنے کی کوشش کررہا ہے۔''سونیانے معاذ کے کان میں سرکوشی کی۔ "میں نوٹ کرچکا ہوں۔" معاذ نے اے آ ہتہ ہے جواب دیا اورنو جوان کی طرف متوجه ہوا۔

"أكر من تمهارا مطالبه مان سے انکار كردوں تو؟" " تو میں آب سے معذرت کرلول گا کیونکہ جو کھے میں آپ سے کہنا جا ہتا ہوں ، اس کے لیے ننہائی ہی مناسب ہوگا۔ "اس کے لیج میں بجیدگی اتر آئی۔ معاذ کچے دیر اسے بغور دیکھار ہا پھر فیصلہ کن کہیج میں بولا۔

'' ٹھیک ہے، آؤمیرے ساتھ۔'' ''بہت شکر ہیہ'' وہ اس کا جواب س کرخوش ہو گیا اور جلدی ہے اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں اس کے چرے کے زاویے مگر گئے۔

"كياتم كوئي تكليف محسوس كررے مو؟" معاذنے فورأمحسوس كبياب

" كرنك كما كرجتن بلندى سے ميں كرا موں ،اس ك بعد بیسوال بنا تونبیں ہے۔"اس فیسمسی ی صورت بنا کر

جواب دیا۔ دومشورہ کس نے دیا تھا بول دوسروں کے مگروں کی وبوارس ماندنے کا؟ "سونیا کواس کی ادا کاری برغصب آیا۔ من توصرف آپ کی فل کرر ہاتھا جی ۔ بس غلطی سے کی کہ بازو سے کھلانگ کر آنے کے بجائے ہیجھے سے آملیا۔" رکی بررکی جواب دیتے ہوئے اس کے اعداز میں اس بلا کی معصومیت تھی کہنہ چاہتے ہوئے بھی معاذ کے مونٹوں پرمسکراہٹ تھیل منی البتہ سونیا کے ماستھے پردو تمن بل نمودارہوئے۔

"خیال سے معاذا مجھے بیفخص خطرناک لگ رہا ہے۔' اس نے معاذ کونفیحت کرنا ضروری سمجما۔اگروہ ذرا سامعی اشارہ کردیتا تو وہ اس کے ساتھ تگرانی کے لیے اعمر

ا و ونٹ وری۔ میں دیکھ لوں گا۔ " معاذ نے اسے تسلی دی اورلو جوان کے ساتھ دوسرے کرے میں چلا گیا۔ "معاذ بماِ كى ..... آپ كو بوں زئده سلامت اسے سامنے دیکو کر جھے کتی خوشی محسوس مور ہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ درواز و بند ہوتے ہی لوجوان لیک کراس کے

بلکہ جب سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا، وہ پچھ گھبرایا ہوا نظرآ رہا تھاا ورمسلسل ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ "مم كون مومسر كياتم بتانا پند كروك كهم في د بدار بھا بد کر اندر داخل ہونے کی کوشش کیوں کی؟'' سونیا اب اس مخضی سے مخاطب تھی اور اسے بات کرنے پر اکسارہی تھی لیکن وہ جواب دینے کے بجائے خاموش سے اس کے چہرے کو تھورر ہاتھا۔

''اےسہارا دے کر بٹھا ؤسریہ! دودھ وغیرہ لی کر شایداس کے حواس بوری طرح بحال ہوسکیس۔ ' معاذ کو بتا مهیں کیوں اس جوان پررحم آگیا جواسے سونیا کی فوری تفتیش ہے بچانے کی کوشش کی۔ اس کی آوازس کر جوان نے نظروں کا رخ چھیر کراس کی طرف دیکھا اور معاذ نے ان آئکھوں کا تاثر بدلتا دیکھا۔ یوں لگا کہ وہ اسے دیکھ کرخوش ہوا ہولیکن بس سے بل بھر کی بات تھی۔اس نے نظرول کا زاویه بدلا اورسر بد کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ ای اثنامیں انوپ، جارو کی نگرانی میں گرم دورھ کا گلاک لے کرآ گیا۔ نو جوان اطمینان ہے دورھ کا گلاس خالی کرنے لگا۔

" بجھے یقین ہے کہ لی حض میک اپ میں ہے اور اس نے اپنے چرے میں تبدیلیاں لانے کے لیے ملاسک اور کاسمینک سرجر پربھی کروارتھی ہیں۔" سونیااس کے قریب ے اٹھ کرمعا ذکے ماس آئی اور دھی آواز میں آگاہ کیا۔

''واقعی ا''معاذ چونکا اورغورے کو جوان کے چرے کو د يكها \_ يقدينا جوبهي تبديليان كي في تحيين، وه بهت ماهر باتهون نے کی تھیں اس لیے دور سے دیکھنے پراسے چھ محسوں تہیں مو بار ہاتھا۔ سونیا البتداس کے بالکل قریب میٹی رہی تھی اس ليےاس كى تجربه كارنظروں نے تبديليوں كو بھانپ لياتھا۔

" پانہیں بیکون مصیبت ہے۔اب اس کی اصلیت معلوم كرنے كے ليے اس كالمجى انٹرويوكرنا يردے كا-"وه يہلے ہى تناؤكا شكار تھا۔ ۋيوۋ كے اب تك دوباره كال نه كرنے سے اس تناؤ میں اضافہ ہوا تھا اور او پر سے ایک اور مسئله نازل موكيا تفاتو جعنجلا مث محسوس كرنا فطرى سي بات تھی۔اس جمنجلا ہٹ نے خود بخو داس کی نظروں میں تندی پیدا کردی۔ نوجوان نے دودھ کا گلاس حتم کرے سیچے رکھا اوراطمینان سےمعاذ کی طرف دیکھنے لگا۔معاذ کی تندی کے

مقابلے میں اس کی نظروں میں بڑی تری تھی۔ " بھے آپ سے تنہائی میں کھ باتل کرنا ہیں۔" بالکل اجا تك بى يفر مُانْش كركاس في معاد كوجران كرديا-· ' و و کیوں؟ ' ، لیج میں ختی سموکر دریافت کیا۔

سسپنس ذائجست 🕳 65 🌦 ستمبر 2022ء

سینے سے لگا اور جذباتی انداز میں بولتا چلا گیا۔ اس کے انداز میں بچائی اور خلوص کی اتن فراوائی تھی کہ معاذ کوخودا ہے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے نوٹ کیا کہ نوجوان کالب ولہجہ بدل چکا ہے۔ یہ لہجہ، یہ آواز اس کے لیے شاسا تھے۔

" 'دکی ....! تم وکی ہو تا؟' شاخت کا مرحلہ طے کرنے میں اسے چند سکنڈزے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔ "دھکر ہے آپ نے جھے پہچانا تو۔" وہ اس کے پہچانے پرخوش ہوگیا۔

'' فشکر تو میں تہمیں زندہ دیکھ کر ادا کررہا ہوں۔ میرے یاس تو تم لوگوں کے بارے میں بہت مری اطلاعات پیچی تھیں۔اگروہ اطلاعات جھوٹی تھیں تو میں امید رکھ سکتا ہوں کہ میرا خاندان سلامت ہے۔''وہ وقاص عرف دکی کواپنے سامنے یا کر بے حدجذباتی ہوگیا تھا۔

''المحد لله! سب سلامت ہیں اور آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔''اس نے وہ خوشخبری سائی جس کی اسے امید بھی مہیں تھی۔جذبات کی شدت سے معاذ کی آٹھوں سے آنسو بہد نکلے اور اس نے بے حد جذباتی انداز میں وکی کو اپنے ساتھ لیٹالیا۔

''تم نے مجھے پھر سے زندہ کردیا وی! میرابس نہیں چل رہا کہ اپنی اس خوشی کا اظہار کیسے کروں؟''اس کی آواز بھی شدت جذبات سے بھرا گئی تھی ۔خوشی کی انتہا پر کھڑاوہ ان حالات کو بھی بھول گیا تھا جن میں ساتھیوں سمیت گھرا ہوا تھا۔

''خوش تو وہ پنگی بھی بہت ہوگی جب میں اے آپ ے ملنے کی اطلاع دول گا۔'' دکی ،علینہ کا تصور کر کے مسکر ایا۔ ''علینہ کی بات کرر ہے ہونا تم ؟ کیسی ہے میری گڑیا اور کہاں ہے؟'' اتنا جذباتی وہ شاید زندگی میں پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔

" من ای کی خاطر آپ کو بہت یا دکرتی ہے۔ کی پوچیں تو میں ای کی خاطر آپ کو ڈھونڈ تا ڈھونڈ تا بہاں پہنچا ہوں۔ آپ کو اپنے ساتھ لے کراس سے ملوانے .....، وکی بتانبیں کیا کہنے جارہا تھا کہ اس کو یکدم ہوش آیا اور تیزی سے اس کے ہونوں پراپنایا تھدر کھدیا۔

سن سن سن در سن پرد پہا کہ طور کو دیا۔ ''نہیں وک ..... پلیز نہیں۔آگے ایک لفظ بھی نہ بتاتا۔'' ''کیا بات ہے معاذ ہمائی؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟''وکی کواس کے انداز نے تشویش میں جتلا کیا۔

"ال سے بڑا مئلہ اور کیا ہوگا کہ ہم اس وقت

دشمنوں کے جال میں بھنے ہوئے ہیں اور ہمارا یہاں اوا کیا جانے والا ایک ایک لفظ سنا جار ہاہے۔' معاذ و کھی اورشکستہ لہج میں بولتا ہوا ایک طرف بیٹے گیا۔ اسے اب افسوس ہور ہا تھا کہ جذبا تیت میں ایک الی اطلاع وشمنوں تک بہنچ گئی جے ہرگر بھی نہیں بہنچنا چاہے تھا۔

''کیا واقعی ہماری ہمال کی جانے والی گفتگو کہیں کی جارہ ہے؟''وکی کوجی اس اطلاع نے صدمہ ہنچا یا تھا۔ مارہی ہے؟''وکی کوجی اس اطلاع نے صدمہ ہنچا یا تھا۔ ''اوہ میرے خدا!''وکی نے دولوں ہا تھوں ہے اپنا سرتھام لیا۔وہ جانیا تھا جو کچھ ہوا ہے، اس کے نتیج میں لالہ عیمیٰ کا خطیر سرمایہ اور بڑی قربانیاں رانگاں چلی گئی ہیں کیک بیدہ کمان سے نکلا تیرتھا جولوٹ کروا پس نہیں آسکیا تھا۔

"کیا یہاں رکے رہنا آپ کی مجوری ہے؟ میرا مطلب ہے کیا ہم سب یہاں سے نکل نہیں سکتے ؟" مجود یر صدے کی کیفیت میں بیٹے رہنے کے بعد اس نے خود کو سنجالااورمعاذہ یوچھا۔

''سونیا کاخیال ہے کہ ایسی کوئی کوشش بے سود ثابت' ہوگی۔ دشمن اتناطا تتور ہے کہ اپنی مرضی کے ذراجھی خلاف کچھ ہونے پر بیٹھے بیٹھے ہمیں دن کردے گا۔''

''کیا آپ سونیا پراعتاد کرسکتے ہیں؟ وہ توخو دوشمن کی مف میں سے ہے۔''

'' پہلے بالکُل بھی اعتاد نہیں کرتا تھالیکن اتنے عرصے ہے۔ سے جس طرح وہ قدم قدم پرمیراساتھ دیتی رہی ہے، اعتبار قائم ہوتا جارہا ہے۔''معاذ کواعتراف کرنا یژا۔

"شل نے اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی سب کے درمیان اپنا تعارف میں کروایا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں ویواروں کے بھی کان ہیں۔"

'جو ہوا، انجانے میں ہوا۔ امید ہے جس نے اب تک ہم سب کی مفاقت کی ہے، وہ آئندہ بھی اپنا کرم کرتا رہے گا۔''معاذنے اسے سلی دی۔

"ان شاء الله!"

"بی بتاؤکتم ہم تک ینچ کیے؟ ہمارا کون لگانا، وہ مجی پاکتان سے بہاں آکرونی آسان بات توہیں ہے۔"
"اس کے چھے بھی دشمنوں کی مہر بانی ہے۔" وکی نے ایک ٹھنڈی سائس بحرتے ہوئے جواب دیا اور اپنے بہاں تک وینچے کی سازی تفصیل کہ سنائی۔

''اچھا توجیکی اور کل خان بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسا کروکہ البیس بہاب سے دورنکل جانے کا کہدو۔ کہیں ایسا

نہ ہو کہ تمہیں تلاشتے ہوئے وہ بھی اندرآ کر پھن جائیں۔'' ساری کہانی س کراس نے فکرمندی ہے کہا۔

''ان دولوں کوتو میں نے پہلے ہی اس علاقے سے نگلنے کی ہدایت کر دی تھی۔اصل میں مجھے لگا تھا کہ پولیس اس علاقے کا گھیراؤ کررہی ہے۔''اس نے عقبی بنگلے میں داخل ہونے اور جھت سے اطراف کا جائزہ لینے کی بات بتائی۔

"الله كرے كه وه دونوں سي سلامت نكل جانے ميں كامياب ہوگئے ہوں۔ ايسا كرد كه ان سے رابطہ كر كے سختی سے تاكيد كر دوكہ ويوں نيائے اور بچانے كی كوشش كريں بكد اپنے موبائل فون بھی تہيں بچينك ديں تاكہ ان كے ذريعے انہيں ٹريس نہ كيا جاسكے۔"

"دمیں ابھی بیکا م کرتا ہوں۔" وقاص اس کی بات بھھ کر جلدی سے کال ملانے لگا جبکہ معا ذخود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ باہر سونیا اس کی منتظر تھی۔

''وہ وقاص ہے، وقاص عرف دی!'' ''مائی گاڈ……! بیتو نا قابل یقین ہے۔میڈم ایکس نے خود مجھے اس کی باقی لوگوں کے ساتھ مرنے کی خبر دی تھی۔''اسے س کریقین نہیں آر ہاتھا۔

'' یہ مجز ہ کیے ہوا، مجھے نہیں معلوم مگرا تناجا نتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر بہت بڑااحیان کیا ہے۔'' وہ رب کا شکر گزارتھا۔

''اللہ نے اتنی بڑی مہر یائی کردی ہے کہ اپ تم سے
کوئی فکو انہیں رہا۔'' معاذ کی خوشی جیپائے نہیں جیسی تھی ہی۔
اتنی پریشانی میں بھی اس خوشخبری کو پاکر اس کے اندر زندگی ۔
کی نئی لہردوڑ گئی تھی۔

ل ماہر دور میں میں است کہ کہنچا کیے؟" سونیا بہر حال تشویش میں جنال تھی ہے۔ کہ سونیا بہر حال تشویش میں جنال تھی معاذ نے وقاص کے یہاں تک کانچنے کی ساری تفصیل کہ سنائی۔

یں ہمسان ۔

'' جھے یقین ہے کہ یہ ساری کارروائی جہیں الاش

کرنے کے لیے گئی ہوگی اور ایسے شرمکن ہیں کہوگی ہو

نظر رکھنے کا کوئی انظام نہ کیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ کوئی نہ

کوئی ایسی ڈیوائس نتھی کی گئی ہوگی کہ اس کی لوکیشن سے باخبر

رہاجا سکے ''سنتے ہی اس نے تیمرہ کیا۔

رہاجا سکے ''سنتے ہی اس نے تیمرہ کیا۔

رہاجا سکے ''سنتے ہی اس نے تیمرہ کیا۔

رہ جاتے۔

''ہوسکا ہے ایبا ہی ہولیکن اب اسی کی ڈیوائس کی معاق اور اسے نی زندگی کی مما

''ہوسکا ہے ایبا ہی ہولیکن اب اسی کی ڈیوائس کی معاق اور اسے نی زندگی کی معاق اللہ میں ہوئے لیکن واق ایست میں کیا رہ گئے ستمبر 2022ء ا

دانشکےموتی

ہمعانی مانی مانی ہے ہے ہیں تابت ہیں ہوتا کہ ہم

علط اور وہ محیح ہے۔ معانی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم

میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔

ہمیں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے پاؤں '' حاصل''

کی چادر سے باہر نکل جا تمیں تو ہمیں سکون نہیں ماتا۔

ہمیں الفاظ، چاہوں کے مانند ہیں۔ ان کا محیح

استعال کر کے لوگوں کے منہ بنداور دل کھولے جاسکتے

ہیں۔

انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے۔ وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔

ہے اپنی شخصیت کوسنوارنے اور زندگی کو بہتر بنانے میں اتنا مصروف ہوجاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کاونت ہی ندلے۔

(مرسله: محمد الورنديم ،حو يلي لكعا، اوكاره)

ویے ہی ان کے چنگل میں پھنس ملتے ہیں۔''معاذ کی بیان کردہ حقیقت نے سونیا کو شانے جمکانے پر مجور کردیا۔ واقعی اب الی باتمی غیرا ہم ہو چکی تعیں۔

''ڈیوڈ کال کیوں نہیں کرتا؟ کال کرے تو ہم انظار کی اس اذیت سے لکلیں۔'' وہ عجیب می صورت حال میں محرے ہے اس لیے معاذ اب اعصالی کشیدگی کا شکار

ہونے لگا تھا۔
'' خود کو کمپوز رکھو۔ اگرتم خود کونہیں سنجال سکے تو
ہا تیوں کوکون حوصلہ دے گا؟''سونیانے اس کے ہاز و کونری
سے دہاتے ہوئے مجھایا تو اس نے ایک طویل سائس لیا اور
اثبات ہیں سر ہلاتے ہوئے لا وُنج ہیں آیا۔ وہاں سب
چہروں پرسوالیہ نشان لیے منتظر بیٹے تھے۔

پاروں پر راید ماں کے لیے ایک تو توری مرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک تو توری ہے۔''اس نے ان سے گفتگو کا آفاز انہی خبر سے کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں وقاص کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس دوران دقاص بھی ان کے درمیان واپس آگیا تھا۔ سب معاذ اور اسے ٹی زندگی کی مہارک بادد سے کھے۔ پھیجس سوالات بھی ہوئے لیکن داذنے ٹوک دیا۔ " ابھی موقع نہیں ہے کہ وقاص سے سے تفصیلات معلوم کی جائیں۔ ابھی کچھ اور مسائل در پیش ہیں اور میں ممل صورت حال آپ کے سامنے رکھنا جاہتا ہوں۔ ' وہ انہیں ڈیوڈ کی مفتلو ہے آگاہ کرنے لگا۔ پہلے بیسوچ کر پچھٹیں بتایا تما کہ وہ لوگ پریشان ہوجا ئیں شے کیکن پھرسو جا کہ ان کی زند کیوں کے تیلے میں ان کی رائے شامل ہونا ضروری ہے۔ '' ہمیں بہاں سے نکلنے کی ایک کوشش تو کر کے دیکھنی چاہے۔ ہوسکتا ہے ڈیوڈ ہمارے ساتھ بلف کررہا ہوتا کہ ہارے گرد دائر ہ تک گرنے تک ہمیں یہاں روک سکے۔'' سب سے پہلے عالم شاونے این رائے دی۔

'' وکی کوکرنٹ لگنے والا وا تعد ثبوت ہے کہ ان بنگلوں میں کچرخصوصی انظامات کے گئے ہیں اور بہال سے لکانا

كوكى آسان كام نبيس موكا-"

''لکِن کوشش کر کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔'' " بالكل، ليكن حيال رب كه اس كوشش ميس ابناكوكي نقصان نه ہو۔' اس نے تائید کی۔

" " بم احتياطي تدايير كا خيال ركيس مي-" عالم شاه نے یقین دلایا۔

"ایک بات اور .... وکی کی اطلاع کے مطابق علاقے کو پولیس ایے محمرے میں لے چکی ہے اس لیے ایک امکان بہمی ہے کہ اگر ہم یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب موجمی مسلے تو باہر پولیس والے مارے استعبال كے ليے موجود مول مے \_" اس في انسيس دوسرى مرى

" بہلے ال تعنی بنگلے سے تو باہر تکلیں پر پولیس وہمی و كيم ليس مح-"عالم شاه في مجنولات موت ليح من كهااور ا بن جگہے کمر ا ہو گیا۔ سرمد کوتو لاز ماس کی بیروی کرنامتی۔ ''ادا سائی!'' اب تک خاموش بیٹی سجل نے اضطراري طور پرعالم شاہ كو يكارا۔ وہ اعظم كواندر كمرے ميں سلا آئی تھی اورسب کے درمیان بیٹی ہونے والی گفتگو کوسنی

پریشان مت ہو بیل! ہم جو پچے بھی کریں ہے، دیکھ بمال کرکریں گے۔'' عالم شاہ نے قریب آ کر اس کے سریر ہاتھ رکھا اور آلی دی تو وہ سرکوہلی ی جنبش دیتے ہوئے واپس ا بني جگه پر بينه کن کيكن جس طرح و و بيني بيني اين الکيوں کو مروزری متی، اس سے ظاہرتھا کہ وہمل طور پرمطمئن نہیں = - ال معركود كميت موئ معاذف اين ول من تكلف محسوس کی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ اسے بحل کی موجود گی اتھی

نہیں گئی۔ وہ، وہ تھی جس کی موجود گی ہے اسے زندگی میں رتک، سانسول بین تازگی اور دل بین سرور محسوس موتا تھا لیکن اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ جل کو دہاں نہیں ہوتا جاہیے تھا۔اے الی جگہ ہرگز نہیں ہونا جائے تھا جس کے آگے ایک اندهی کھائی تمی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے اس کھائی میں گرنے ہے بیانے کے لیے کچھ کرمھی یائے گا یائیس۔ " بہتہیں ان لوگوں کوروکنا چاہیے معاذ! تھین کرو، ڈیوڈنے بہت تکین لیج میں دھمکی دی تھی اور مجھے ڈرہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہمیں مہتلی پڑسکتی ہے۔'' عالم شاہ ،سرید اور جارو کواینے ساتھ ملا کر انوپ کی

مدد سے کچھ ضروری سامان اکٹھا کررہا تھا جب سونیانے معاذ

''وہ احتیاطی تدابیراختیار کررہے ہیں اس کیے مجھے امید ے کہ کی بڑے نقصان کا شکار تبین موں کے البتہ میں نے انبیں زبردی روک لیا توان کے دل میں بمیشہ بیطش رہے گ کہ انہیں کوشش نہیں کرنے دی گئی۔ ہوسکتا ہے ان کی کوششوں کا كوكي اجما بتيونكل بى آئے۔"اس نے اپنے ساتھيوں كے تن یں دلیل دی توسونیا کوخاموشی اختیار کرنا پڑی۔

"كياكرنے كااراده ب، مجمع بتاؤ يستمهاراماته دول گا۔ ' وہ اپنے ساتھیوں کے قریب جلا آیا۔

"تم مرف ويكمو- رسك لين كا فيعله ميرا باس ليے جو مچھ كروں گا، ميں خود كروں گا۔"عالم شاه نے اسے دولوک جواب دیا۔اس وقت وہ اپنے سامنے میں سے اکٹھا كيا كيا سامان ركع اس كا جائز و لے رہا تھا۔ اس سامان مل ایک عدد ٹیسٹر، ہیلمٹ، ربر کے دستانوں کی جوڑی اور السلحة شامل تعابه

"سيكيابات مونى؟ ش كونى تم لوكون سالك تونيين ہوں۔''معاذنے ای دوٹوک جواب پراحتجاج کیا۔

"الكنبيل مومرين جانيا مول كرتم مجهية من مجي نہیں ہو۔ایے میں، می مہیں کی خطرے میں کیے ڈال سكا مول - ويع مجى كوئى تم قلى ميرونيس موجو برخطرے مل كودنے كے ليے تماراي انتخاب ہو۔" عالم شاہ سخت ب مروقی کا مظاہرہ کررہا تھا۔ اس کے اس اعداز پر معاذ سرادیا کونکدو مجمدر ہاتھا کہ عالم اسے خطرے سے دور رکنے کے لیے ایبار دیافتیار کیے ہوئے ہے۔

"مِن لَكي ميرونين مول توتم كن خوشي من ميرو بنے کی کوشش کردہے ہو۔ بہال کون سا تمہارے کمالات و یکھنے کے لیے تہاری میروئین جیٹی مولی ہے۔" معاذ نے

سبس ذائجت و 68 کے ستمبر 2022ء

ازراہِ مذاق ایک بات کی تھی لیکن عالم شاہ کی نظروں میں چھم سے ایک تصویر اتر آئی۔ بات بات پر اپنی چھوٹی ی ناکسکوڑ کر بخرے سے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکا دیتی، وہ اجلی رنگت والی لڑکی جس کا نام اجالا تھا، اپنی تمام تر بے مروتی اور نج ادائیوں کے باوجود اس کے دل و د ماغ سے نہیں نگلی تھی۔ '' را'' والوں کی قید میں، ان کی تختیاں جھیلتے ہوئے بھی اس کا خیال ذہن میں چکرا تا تھا اور نواب برر الدین کے قید خانے میں بھی اس کے دوپ کے جراغ جلتے اللہ بین کے قید خانے میں اگر وہ یہاں اس مقام اور موقع پر یادآئی تھی تو یہ بچھے انو کھانہیں تھا۔

۔ '' معاذی اس کے سامنے چکی بچائی۔

''شاید ہیروئین کی عدم دستیابی پرغور ہورہاہے۔'' جارونے بھی چھیٹر چھاڑ میں حصدلیا۔ یہاں اعصاب کوکشیدہ کرنے والی صورت حال تھی اس لیے وہ لوگ شعوری طور پر ماحول کو ہلکا بھلکار کھنے کی کوشش کررہے تھے۔

''اگر مجھے کچھ ہوجائے تو سجل کا بہت خیال رکھنا معاذ!''عالم شاہ نے اس التجا کوکرتے ہوئے آواز اتن دھیمی رکھی کہاس کے سواکوئی نہن سکے۔

'' پچینہیں ہونے والاسہیں۔اگرایہا کوئی وہم ہے تو رک جاؤا ہے ارادے ہے۔'' وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہاں گفتگو کو جل سن پائے اس لیے اس نے بھی اپنی آ واز کو بلندنہ ہونے ویا۔

''نالم شاہ نے نئی میں سر ہلایا۔ ''جب طے کرلیا ہے کہ کوشش کرنی ہے تو کرکے رہوں گا۔'' اس نے ربر کے دستانوں کی جوڑی کی طرف ہاتھ بڑھایالیکن ایک ہاتھ نے اس سے پہلے ہی وہ دستانے اچک لیے۔

" يكيا كررب موسرمد؟" الى في دستاف الحكف والله و

'' و بی جوایک فلام کونمک طلالی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔' وستانے ہاتھوں میں چڑھاتے ہوئے اس نے بے نیازی سے جواب دیالیکن اس بے نیازی میں مجمی اسکلے کے لیے احترام میں کوئی کی نیس آئی تھی۔ دفت کا دست کے لیے احترام میں کوئی کی نیس آئی تھی۔

''خودکوغلام مت کبو۔''عالم شاہ ناراض ہوا۔ ''نمک طلال یا نمک خوار تو کمدسکتا ہوں نا اور نمک طلالی کی پہلی شرط میں ہے کہ ہیں آپ کی جان کواری جان سے قیمتی مجمول۔'' اب وہ اپنے جوتوں کے تسے معنی کر

دوماره بانده رماتما\_

روبار المرابع المرابع

''نیت اچھی ہواور مالک کی بھلائی کی چاہ ہوتو تھم عدولی معاف بھی کی جاسکتی ہے۔''اس نے ہیلمٹ اٹھا کر اپنے سر پر پہنا۔

''یا کتان واپس پینچے دو، دیکھنا باباسائی سے تمہاری اس نافر مانی کی کیسی شکایت لگاتا ہوں۔' وہ بظاہر خفا تھالیکن اس کے لیچے میں سرمد کے لیے خصوصی پیار تھا۔ برسوں کے ساتھ میں اس محض نے سیکڑوں باراس کا دل جیٹا تھا۔

''جیسی آپ کی خوشی سائی! انجی تو آپ جمعے اجازت دیجیے۔''سرمدنے اس کےآگے ہاتھ جوڑے۔

"نندگریار!" عالم شاہ نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کھولے اور جذباتی انداز میں اسے گلے سے لگالیا۔ بُرے وقتوں کا ساتھی، ایٹار و وفا کی مٹی سے گندھا وہ مخص کب کا ملازم کی حیثیت سے نکل کراس کے لیے ایک دوست کاروپ دھار چکا تھا اور دوستوں کوتو گلے سے ہی لگایا جا تا ہے۔

"ابا جازت دیں۔" کھودیر بعد سرمدنے ہی نم آلود کہے میں کہتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ باتی لوگ اس کے پیچے ہتے۔ جارو نے ایک لوڈ ڈس اپنے ہاتھوں میں لے کی تمی سرمد معبوط قدموں سے چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف گیا۔ امراء کے علاقوں کے رواح کے مطابق اطراف میں خاموش چھائی ہوئی تھی لیکن وہ سب ایسا محسوس کررہے ہتے جیے کوئی طوفان آنے کو ہے۔

سرمد نے کیٹ کے قریب بڑی کرسب سے پہلے ٹیسٹر سے اسے چیک کیا۔ فورا ہی سرخ روشی جل انھی۔ خدشات کے عین مطابق کیٹ میں کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ وہ ربر کے موٹے وستانے اور پیروں میں مضبوط جوتے پہنا ہوا تھااس لیے کرنٹ کی موجودگی کی تعمد بق ہونے کے باوجودگیٹ کا لاک کھولئے کے لیے ہاتھ آگے بڑھادیا اور لاک کی ناب محمانے کی کوشش کی کیکن کوشش ناکام رہی۔اس نے تھوڑا ساز ورمزیدلگایالیکن لاک تو کویا کھمل جام ہوچکا تھا۔

" کیا ہوا، لاک نہیں کھل رہا؟" اس کے عین پیچے آ کھڑے ہونے والے جارو نے صورت حال کوموں کر کے سوال کھا۔ ،

" بالكل جام ہے۔ اس سے مس مجی دیس ہور ہا۔" " پھر، اب كيا كرو مے؟"

سينس ذائجت ﴿ 69 ﴾ ستمبر 2022ء .

" محیث پرچ و کر با ہرکود نے کی کوشش کرتا ہوں۔" "اس مس خطره ب-تمهار- عصرف باتحدادر ياؤل كرنت مع محفوظ إلى - كيث يريد صفي من الرجم كالوكي دوسرا حصه گیٹ سے چھو کمیا توغضب ہوجائے گا۔''جارونے اسے اس کے ارادے سے بازر کھنے کی کوشش کی۔

'' کچھنہیں ہوگا، میں احتیاط کروں گا۔'' سرمہ نے اس کے روکنے کو خاطر میں لائے بغیر دونوں ہاتھ گیٹ کے او پری جھے پر جما کرخود کو او پرکی طرف اٹھا یا۔ باتی لوگ فاصلے فاصلے پر کھڑے تھے اس لیے انہیں اس کے اور جارو کے درمیان ہونے والی گفتگوسنا کی نہیں دی تھی۔

سرمد نے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آہتہ آہتہ اپنا جسم بلند کیا اور سرنگال کر باہر جھا نکا۔ انجی وہ اطراف کا جائز ہنیں لے سکا تھا کہ ایک سنسناتی ہوئی کولی آئی اور ہیلمٹ سے کرائی۔ بائیرز کے استعال میں رہنے والا وہ عام سا ہیلمٹ کولی کے آ مے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ کولی نے ہیلمٹ کے پرنچے اڑائے اورسب نے سرمد کوالٹ کرنے گرتے ویکھا۔ بےساختہ ہی گئی قدم اس کی طرف دوڑے۔معاذ قریب پہننے سے بل ہی خون کی سرخی دیکھ چکا تھا۔ وہ سرمہ تک پہنچا ، اس سے قبل ہی فون کی تیز تحنیٰ کی آوازاس کی ساعت تک پینی ۔ اتن دیر ہے جس کال كالنّظا بور باتماءوه آچكيّمي\_

" ييون جاني كلوا توني است كيون جاني ديا؟" " میں کیا کرتا لالہ! یہاں باذل یا کل کتے کی طرح اس کی جان کے پیچیے پڑگیا تھا۔ حامد کی اُفر پر اس نے خود انڈیا جانے کا فیصلہ کیا تو بچھے لگا ایما ہی تھیک ہے۔ " گلونے ا ہی صفائی پیش کی \_

'' یا گل کتے کو گولی مارکراس ہے جان چیٹرائی جاسکتی تھی لیکن اب تو وہ بھیڑیوں کے غول کے پیچے چلا کمیا ہے۔ تجم پتاہوہ کوں کیاہے؟ وہ اس لیے کیاہے کہاہے معاذ کے ملنے کی امیددکھائی دی ہوگ ۔"

" تو پر تووه بالكل شيك كيا ہے لالہ! وہ اى كام كے ليے توتم لوگوں كوچھوڑ كريهاں خوار مور ہا تھا۔ اب جيب اسے راہ ل کئ ہے توتم اسے پریشان کوں ہورہے ہو؟" کلو کوچرت ہوتی۔

''وہ میرے اکلوتے بھائی کی نشانی اور میرے فاندان کا آخری جراغ ہے گلوا میں اسے میا دیکمنا ماہتا ہوں لیکن وہ جن کی راہ پرلگ گیا ہے، وہ بہت ظالم ہیں۔

انسان کوکھی ہے بھی کم اہمیت دیتے ہیں۔''

" تواسے وہیں روک لیتے نا، کیوں آنے دیا یہاں اس جہنم میں؟ " گلو، لالہ کا پرانا وفادار تھا چنانچہ لالہ کے دکھ نے اسے بھی دکھی کردیا تھا۔

"روكنا جابتا تها، بتانا جابتا تها كداتنا بيبيا لثاكر، اتنے چکر چلا کراورسب چھے تیا گ کردنیا کے اس الگ تعلک گوشے میں آ کر بیٹھا ہوں توصرف اس لیے کدا ہے بھائی کی نسل کو بچاسکوں۔ دنیا کے ہنگاموں سے دورا پی زندگی کے آخری دن اینے خاندان کے ساتھ گزارسکوں۔ وہ زندگی جی سکول جیے دولت اور طافت کی ہوس میں، میں نے خود چوژ د یا تھالیکن نہیں کہدسکا ، کہدہی نہیں یا یا۔"

" كيون نبيل كمالاله! كهنا توجايي تعا-" مُلورٌ يا\_

"میں ڈر کیا تھا کہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔اس کے باپ نے بھی اپنی محبت کی خاطر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی نہیں رکتا۔ وہ سمحقتا ہے کہ علینہ کو اس کا بھائی واپس لوٹائے گا، تب بى عبت كے امتحان ميں مرخر و موسكے گا۔ الله نے سياني بيان کي۔

'' تو بس، دییے دواسے میرامتحان۔ وہ اپنی دھن کا جتنا ریا ہے، بھے لیمن ہے کہ اس امتحان میں ضرور بورا اترے گا۔ ' کلونے اسے حوصلہ دلایا۔ دوسری طرف سے لاله نے کو بھی ہے بغیرسلسلہ مقطع کردیا۔

"أسلم! كارى نكال - مجه ليانت سومروكو ويكف اسپتال جانا ہے۔' مگو کھود پر اپنی جگہ چپ چاپ بیٹیار ہا پرایک بندی و آواز لگا کرهم دیالیانت سوم دیاان کی جوجمرْب موئی تھی ،اس میں وہ زندہ تو پچ ممیا تھالیکن سنایہی

تھا کہ مُردوں سے بدتر حالت میں ہے۔

شمر کے ایک بڑے اسٹال کے پرائیویٹ روم میں کنچ کراس بات کی تصدیق بھی ہوگئ ۔ دونوں ٹاتگوں اور ایک ہاتھ سے محروم ہوجائے والالیا قت سومر وبستر پریابی کی تصویر بنا پڑا تھا۔اس کی دوسری ہوی اور اس کا بیٹا بھی اس سے ملے آئے ہوئے تھے۔ گلوکوالیالگا کہ اس کی آمد نے لیاقت سومرو کی بوی کوتھوڑا بدمزہ کردیا ہے چنانچہ معذرت خوامانه ليج ميس بولار

" آپ کومیرا آنا برانگا ہوتو معانی چاہتا ہوں پر میں زياده ديرركون كانيس"

" زیاده و پررکنے کا میں مجی ارادہ نہیں رکھتی \_بس اتنا كنے كے ليے آئى ہول كريد جوايك باتھ سلامت روكيا ہے، ال سے طلاق نامے پر سائن کرے اور میری جان مجبور شەزور

دے۔ میں ساری زندگی اس زندہ لاش کے نام پرنہیں بیٹی رہ سکتی۔'' اس نے نخوت سے اپنی بات کمل کی اور بیٹے کی انگی تھام کر کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔

''د یکھاسوم وتم نے؟ یہ ہوتی ہے زندگی۔انبان جن چیزوں کے چیچے بھا گتا ہے اور جن کی خاطر ظلم کما تا ہے، وہ ایک ایک کرنے اسے چیوڑ کر جانے لگتے ہیں۔ کیا ہے آج تمہارے پاس؟ اولا د، صحت اور جوانی تم گنوا کے ہو۔ جو دولت جمع کی تھی، وہ بھی بندر بانٹ میں ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم یو تھی ، وہ بھی بندر بانٹ میں ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم یو تھی ہو ہے۔'' گیوں سے بر بے بس پڑے سب د یکھتے رہو ہے۔'' کیوں سے بی کوں آئے ہوتم یہاں؟''لیافت سوم و فصے ہے جی کر بولالیکن اس کے غصے کے اظہار میں بھی ایک غصے سے جی کر بولالیکن اس کے غصے کے اظہار میں بھی ایک ہے۔

''عبرت حاصل کرنے آیا ہوں۔ یہ سکھنے آیا ہوں کہ جو ہمیشہ دوسروں سے چھینتے ہیں، آخر میں ان کے ہاتھ بھی کونہیں آتا۔''

''تم خوش ہورہے ہومیری تباہی ہے؟'' سومرونے وہ کیا۔

" بال ، ہور ہاہوں۔ اس لیے نہیں کہ میری تم ہے کوئی ذاتی وقمن ہے بلکہ اس لیے کہ تمہاری صورت قدرت کے انسان کی ایک مثال قائم ہوگئ ہے۔ ہوسکتا ہے تمہارایہ حال و کھ کر تمہارے نقش قدم پر چلنے والا کوئی ایک اس راہ سے والی پلٹ جائے۔" گلوا پنی بات کہہ کر رکا نہیں۔ حقیقت میں اسے لیافت سوم و کی حالت نے متاثر کیا تھا اور دل میں بیخواہش ابھری تھی کہ جرم کی ونیا سے تائب ہوکر وشنشینی اختیار کرلے۔

'' قبرستان چلو۔'' وہ گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا تو ڈرائیونگ سیٹ پرموجوداسلم کو تھم دیا۔اسلم جانیا تھا کہا ہے کون سے قبرستان جانا ہے چنانچہ گاڑی ای ست موڑلی۔گلو نے اپنے مال باپ کی قبروں پر حاضری دی۔قبروں پر پائی چھڑک کر پچھددیر کے لیے وہیں پنوں کے بل بیٹھارہا۔

'' کاش ہم دولوں مجھ پر ذے داریوں کا پہاڑلاد کر خوف پیدا کررہا تھا۔ سر کا اس میں میں ہو میں جرم کی دنیا میں گلواہتاد ہونے کی وجہ سے اپنا ہاتم درد کی شدت سے اتنا اندا درد کی شدت سے اتنا اندا ہوتا۔'' ہوتو چوٹ کی جگہ پر گوم میں مغفرت کی دھا کرنے کے ساتھ اس نے ذہان سے سے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کو کی میں مغفرت کی دھا کرنے کے ساتھ اس نے ذہان سے سے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کو کی میں دیا میں داخل ہوئے کے اس کو اس طرح اغوا کرو سے بھی مجبوریوں اور مسائل کی وہی داستان تھی جوعوا اس سے دوجس دنیا کا بندہ تھے بہت سے اپنے سینوں میں لیے پھررہ ہوتے ہیں دفت اسے زیادہ شہباذ لوگھی میں میں لیے پھررہ ہوتے ہیں دفت اسے زیادہ شہباذ لوگھی میں میں الحدید میں دفت اسے زیادہ شہباذ لوگھی مستھبر 2022ء

لیکن کمی کی آخر کاریداحساس ہونے لگتا ہے کہ یہ فیملہ درست ہیں تھا۔ لالد عیمی کویداحساس ہو گیا تھا، لیا تت سوم و کو قدرت نے یہ حقیقت بادر کروادی تھی اور اب اے اس سچائی کا ادراک ہونے لگا تھا۔ مال باپ کی موت کے برصول بعداس نے ان کی قبروں کے پاس بیشے کر ویے ہی آنو بہائے جیسے ان کی میت پر دویا تھا۔ نضا میں فائرنگ کی آواز گوئی تو وہ چونک پر پیٹا اور پھرتی ہے اپنا ریوالور تکالا آواز گوئی تو وہ چونک پر پیٹا اور پھرتی ہے اپنا ریوالور اکالا کی کہیں سے ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔

" بھا گئے کی گوشش مت کرنا گلوورنہ بھون کرر کھوریں گے۔" اس سے بل کہ وہ خودکوکی آٹی ش لیتا، ایک چیخی ہوئی آٹی سل لیتا، ایک چیخی ہوئی آٹی اللہ درک آفاز نگ کا سلسلہ رک گیا ہے اور بیصرف ای صورت میں ممکن تھا کہ اسلم زیر کرلیا سمیا ہو یا جان کی بازی ہار کہا ہو۔

و المراد المراد

''شرافت سے ہمارے ساتھ جلو ورنہ تمہاری لاش ہی تمہارے ڈرائیور کے ساتھ دریافت ہوگی۔'' ایک نقاب پوش کے الفاظ نے اسلم کی موت کی تصدیق کردی۔ ''شرافت نہیں ہے اپنے پاس۔ تو گولی ماردے۔'' اس نے بےخونی سے جواب دیا۔ اس وقت اس نے اپ عقب میں آ ہٹسن ۔ بھڑک کر پلٹا ہی تھا کہ سر پر کسی بھاری شق سے وار ہوا۔ پہلے وار سے منجسل نہیں پایا تھا کہ دوسرا مجھی کردیا مجیا۔ کتنا ہی جی دار ہی ، تھا تو گوشت پوست کا بنا آدی۔ تیورا کرزمین پر گرااور ہوش وخرد سے برگانہ ہو گیا۔ آدی۔ تیورا کرزمین پر گرااور ہوش وخرد سے برگانہ ہو گیا۔

و دبارہ آنکھ کھنی تو رسیوں سے بندھا ہے دست و پا زمین پر پڑا تھا۔ نظر آیا، نہ ساز وسامان ۔ سپاٹ فرش اور سپاٹ دیواروں نظر آیا، نہ ساز وسامان ۔ سپاٹ فرش اور سپاٹ دیواروں والے کمرے میں کھنہ ہوتے ہوئے کھایسا تھا جودل میں خوف پیدا کررہا تھا۔ سرکی تکلیف علیحدہ تھی۔ وہ بندھا ہوا مورد کی شدت سے اپنا ہا تھ سرتک تہیں لے جاسکا تھا لیکن ورد کی شدت سے اتنا انداز ہ ضرور ہورہا تھا کہ سر پھٹا نہ بھی ہوتو چوٹ کی جگہ پر گوم ضرور نمودار ہو چکا ہوگا۔ تکلیف کو موتو چوٹ کی جگہ پر گوم ضرور نمودار ہو چکا ہوگا۔ تکلیف کو سنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی خور کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ سے ۔ وہ جس دنیا کا بندہ تھا، وہاں دشمنیاں عام تھیں لیکن اس سے ۔ وہ جس دنیا کا بندہ تھا، وہاں دشمنیاں عام تھیں لیکن اس

مواسانی تھا اور کھے بعید نہیں تھا کہ وک کے ہاتھ نہ آنے کی صورت ای بر ہاتھ ڈال بیٹھا ہو۔

"خوش آید پر گلواستاد!" انجی وہ اینے صاد کے متعلق غوروخوض ی کرر ہاتھا کہ ایک نسوانی آ وازین کرانچل پڑا۔ میہ ا جِعلنامرف محادر تأتفا كيونكها سے جس انداز ميں باندھ كرڈالا میا تھااس کے لیے اپنی جگہ ہے حرکت کرنا ہی ممکن نہیں تھا۔ ''میں تم جیسے جھوٹے موٹے غنڈوں کو منہ نہیں لگایا كرتى ليكن تم نے مارے منہ كوآنے كى كوشش كرے خود

اہے لیےمعیب کھڑی کی ہے۔''

'' آپ کون ہومیڈم اور مجھ سے کیا جا ہتی ہو؟'' مگلو نے تعوک نگل کر اُن دیمھی عورت سے سوال کیا۔ ویسے وہ کے گئے الفاظ ہے ہی سمجھ کیا تھا کہ اس وفت وہ کس کی قید میں ہے اور بہر حال بیا یک خوفنا ک صورت حال تھی۔

''سیدھاسوال کرتی ہوں۔وقاص عرف دکی کے بارے مل جو کھ جانے ہوماف صاف بتادو۔ محم صادر ہوا۔

"میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ وہ تو ایک عرصے عائب ب-ازتی برتی خبر کی تھی کہ کی حادثے میں مارا میا ہے لیکن اس کا بھی ثبوت میں ملا۔"

''بہت خوب۔''اس کا جواب س کروہ زہر لیے انداز -

''وہ جے اپنا گونگا بہرہ گارڈ بنائے اتنے دنوں گلے ے لگائے گھومتے رہے، وہ کیا تمہاری بہن کا یارتھا؟'' '' زبان سنبال مربات كروميدُم! كلواستاد نے بھي کسی کی مال بہن کو ٹیڑھی نظروں سے نہیں ویکھا۔اس لیے ا بن مال بهن کے خلاف بھی کچھ نہیں من سکتا۔ ' مگلوکواس کے جلے پر طیش آخمیا۔

" دنہیں سے توجو بگا أسكتے مو، بگا ألو "اس نے

شیر کو بنجرے میں بند کرے اس پر کوئی بھی پھر سپیک سکتاہے۔'' گلوکومی اس بات کا احساس ہوا کہ معلاوہ ایک آواز کا کیا بگا ڈسکتا ہے۔

" ہمر ارنامعول کام ہے۔ہمتم جیےشروں کوچوہا بكداس سے مجى كمتر كلوق بناكرائے بيروں سلے كل سكتے ہیں۔اگرتم نے میرے سوالول کے درست جوایات ندویے توحمهیں اس کا تجربہ بھی کروا دوں گی۔'' مورت کا لہجہ خت سے سخت ہوتا جار ہا تھا۔ گلوکواس کے کیجے کی سختی سے زیادہ اس بات کا فکر متی کداسے وکی کے بارے میں کمے ملم ہوا۔ اس بات كي توقر عني ساختيول كومجي اطلاح نبيس دي كي تحي \_

''جس سوال کا جواب میں جانتا ہی نہیں، وہ آپ کو کیے دوں۔ جو جواب مجھے معلوم تھا، اسے آپ تبول نہیں

''اچھالطیفہ ہے کیکن میں تمہیں بتادوں کہ اس بات کا اعتراف و کی نے خود اپنی زبان سے کیاہے۔''

"كيا؟" كلوك ساعتوں پر بم پھوٹا تو وہ روم ل بغیر میں رہ سکا۔ جواب میں میڈم نے زور دار قبقہ لگایا۔ " ابھی توتم کہ رہے تھے کہ تہمیں کوئی خرنبیں اوراب

مجھ سے وکی کا ذکر س کر کرنٹ لگ گیا ہے۔ ' وہ یقینا کی كيرے كى مدد سے اسے د كھ رہى تھى جب ہى اس كے چو تکنے پر چوٹ کی \_ گلواس کے طنز پرلب بھینج کررہ گیا۔

'' وکی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو ہمارے ہی قیضے میں ہے اور بہت جلد معاذ کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کریا کرم موجائے گا۔ میں توتم وی اور معاذ کی قیملی کا بیا ٹھکا نا بتاؤ۔ وہ اس کی حالت ہے حظ اٹھاتے ہوئے نئی اطلاعات دینے کے ساتھ ساتھ فر ماکش بھی کررہی تھی۔گلو، وکی کے ان کی گرفت میں ہونے کی اطلاع س کر پریشان ہو گیا لیکن زبان ہے کچھ کہنے کے بچائے کبوں کو بھینچ لیا۔

" یاد رکھنا گلو استاد! به هاري انا اور وقار کي جنگ ہے۔ہم برداشیت نہیں کر عکتے کہ مارا شکار ہم سے فی کر کہیں کسی بل میں تھس جائے ۔ تمہیں میرے سوال کا جواب مرصورت دینا ہوگا۔اب بیتم پرڈیسینڈ کرتا ہے کہ بجھ داری ے کام لیتے ہوئے ایے ہی زبان کھول دیتے ہو یا ہمیں زمان محلوانے کی زحمت دیتے ہو۔ ہمیں زحمت دو کے تو تيماري روح مجي بليلا الطح كي " اب وه نهايت سرد اور سنسين لهج من وحمكيان دے ري تحي \_

"سوینے کے لیے ایک مخت کی مہلت دے رہی ہوں۔ مان جا دُکے تو خود پر ہی رحم کرو گے۔ ہوسکتا ہے ہم تماری چھلی ساری فلطیوں کو معاف کرے دوبارہ ہے برنس میں مجی شامل کرلیں۔'' دھمکی کے ساتھ لائے کا اچھا امتزان چین کیا گیا تعالیکن گلونے اپنی خاموثی نہیں تو ڑی۔ دوسري طرف سے نهي خاموثي اختيار کر لي گئي۔

گلوکوسویے کے لیے ایک مخت کی مہلت دی گئی تھی نیکن اس دی می مهلت میں وہ، دہ نہیں سوچ رہاتھا جوسو جنے کا اسے تھم دیا گیا تھا۔ وہ خود پر لالہ کے احسانات سوج رہا تعا- بيشميك تعاكدلاله جرم كي دنيا كابنده تعاليكن اس دنيامس رے کم می اس نے کہ اصول بنائے ہوئے تھے۔ وہ اسے آدمیوں پر بہت مہر بان رہتا تھا۔ خود گلوکواس نے کئ

سبنسدُ الجب على 72 كم ستمبر 2022ء

مواقع پرسہارا دیا تھا۔ بہنوں کی شادی سے لے کر بھائی کی پڑھائی تک ہر معالمہ اس نے لالہ کے تعاون سے نمٹایا تھا۔ چند برس قبل جب اس کا جبوٹا بھائی طلبہ سیاست کا نشانہ بن کرجیل کی سلاخوں کے جیجیے چلا گیا تھا اور اس کا کیر بیر اور زندگی دونوں تباہ ہونے کی نوبت آگئ تھی ، یہ لالہ بی تھاجس نے اپنے اثر رسوخ سے کام لے کر اس کے بھائی کو اس جنجال سے نکالا تھا۔ آج اس کا بھائی ایک عزت دار اور جنجال زندگی گرار رہا تھا تو میہ لالہ کا احسان تھا۔ لالہ کے خوشحال زندگی گرار رہا تھا تو میہ لالہ کا احسان تھا۔ لالہ کے ایسا کیونکر کرسکتا تھا کہ وکی اور معاذ کا خاندان داؤ پر لگتا سو الیا کیونکر کرسکتا تھا کہ وکی اور معاذ کا خاندان داؤ پر لگتا سو لگتا ،خود لالہ کاراز بھی کھل جاتا۔

انسان کتی ہی طاقت، اختیار اور دولت حاصل کیوں نہ حاصل کر ہے، اس کے اندرایک گھر، ایک پُرسکون زندگی اور خاندان کی آرز و بھی ہیں مرتی۔ خود پرخول چڑ جا کر جینے والے لالہ عیسیٰ کے دل میں بھی ہیآ رز و پھی ہوئی تی۔ وکی نے علینہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر اپنا گھر بسانے کا فیملہ کیا تو لالہ کے اندر د بی آرز و بھی د چرے دھرے مراف افران کو دشمنوں کے پنج سے نکال کرایک الگ تملک کے خاندان کو دشمنوں کے پنج سے نکال کرایک الگ تملک گوشے میں بسانے میں کامیاب ہوگیا تو اس آرز و نے شدت اختیار کرلی۔ اس نے ایک بارگلو کے سامنے اپنی اس ترد و کے آرز و کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔

" یارگلو .....! بہت گزار لی اس مارا ماری اور چینا جینی میں۔ اپنے تین دنیا بھر کی عیاشیاں بھی کرلیس پر اب بی چینی میں۔ اپنے تین دنیا بھر کی عیاشیاں بھی کرلیس پر اب بی چاہتا ہے کہ میں رہ گئی ہے، اس سے حقیقی خوشی کشید کروں۔ تو جانتا ہے کہ میں وکی کو بہت چاہتا ہوں لیکن اس چاہت کا اتنا کھل کرا ظہار نہیں کرسکا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ اب میرا بی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی اور وکی کے جھے کی چاہتیں بھی وکی کی اولا د پر اللادوں۔ میں سب پھے چھوڑ کر وکی اور وکی کے بچوں کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔"

اور براس آرزوکی شدت ہی تھی کہ لالہ نے اپناران پاٹ چھوڈ کر کوشہ نشین ہونے کا فیملہ کرلیا۔اس نے جیتے تی خود کو دنیا کے لیے مار دیا۔ اس کے اس نا فک میں رنگ بھرنے کے لیے اس کے ایک برانے وفادار نے اہم کردار ادا کیا۔و قض لالہ سے جمرت انگیز مشابہت رکھتا تھا اور اس مشابہت کی بنیاد پر ہی گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ قدر تی مشابہت کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس کی پھر مرجر پر جی

کروائی می تعین اور تربیت بھی دی می تھی۔ یوں وہ کمل طور پر لالہ کاروپ دھارنے کا اہل ہو گیا تھا۔ لالہ جب ضرورت محسوس کرتا تھا، اپنے اس ہم شکل کو اپنی جگہ استعال کرلیتا تھا۔ اس سارے معالمے کی گئی کے چندایک وفاداروں کے سواکسی کو خبر نہیں تھی۔ اس ہم شکل نے بھی ہمیشہ اپنا منہ بند رکھا تھا اور بدلے میں لالہ سے خطیر معاوضہ پاتا تھا۔۔۔۔ وہ ہم شکل بجھیچٹروں کے کینر میں جتال ہوا تو بھی لالہ نے اس کا ہم شکل بھیچٹروں کے کینر میں جتال ہوا تو بھی لالہ نے اس کا ہم شکل بھیچٹروں کے کینر میں جتال ہوا تو بھی لالہ نے اس کا ہم شکن علاج کروایا لیکن اس کا مرض قابو میں نہ آیا اور اس اسلیم کروایا کیکن اس کا مرض قابو میں نہ آیا اور اس

پہلے لالہ کے غیاب اور پھرمنظر پرلا کرز مان اور ظہور کے ذریعے با ذل کو نجری کی ساری منصوبہ بندی گلوتی نے کی محتی اور نہایت خوبصورتی سے مخالفین کو باور کروانے میں کامیاب ہوگیا تھا کہ فارم ہاؤس پر با ذل کے حلے والے روز اپنے مرض سے نگ آ کر خودشی کر لینے والا لالہ عین بی تھا۔ لالہ کے گوشتین ہونے کے بعد بظاہروہ باس بن گیا تھا لیکن اب بحی دل سے لالہ کا وفادار تھا اور اس وفادار کو گوار انہیں تھا کہ اس کی ذات سے لالہ یا لالہ کے بیاروں کو گوئی نقصان پہنے۔

" تو پھرتم نے کیاسو چا گلواستاد؟" مہلت میں طامکنتا یادوں کی یلفار میں کیے بیتا، اسے پتا بی نہیں چلا اور اس پہلے والی نسوانی آواز کو دوباروس کر اپنے خیالات سے چنگ کرنکلا۔

میں میں تمہارا فیملہ سنا چاہتی ہوں۔'' کیجے کی سردمبری پہلے سے کہیں زیادہ تی۔ پہلے سے کہیں زیادہ تی۔

" من محر المنظم المنظم

"اورہم جانے بغیررہاں کے نہیں۔افسوں کہتم نے خود کو کی مہلت ضائع کر کے اپنے لیے ایک مشکل اور تکلیف دو فیصلہ کیا ہے۔ مشکل اور تکلیف تی میں مورکتے شعلوں کی تی میں مورکتے شعلوں کی تی میں مورد آئی اور یہ میں گاوکونہ جملساتی ،یہ کیے ممکن تھا۔وہ جس فرش پررسیوں سے بندھا ہے بس پڑا تھا، وہ فرش اس کے لیے جہم بن گیا۔ جلتے تو سے پر لیٹنے جیسی تکلیف نے اس کے طلق سے درد تا کہ جیسی تکلیف نے اس کے طلق سے درد تا کہ جیسی تکلیف نے اس کے مال سے درد تا کہ جیسی تکلیف نے اس کے مال سے درد تا کہ جیسی تکلیف نے اس کے مال سے درد تا کہ جیسی تکلیف نے اس کے مال سے درد تا کہ جیسی تکلیف اور تا ہے ہی میں اس کی اس کے اسان دیس ہوا کرتا۔

توے کی طرح تھا فرش اس کی کھال کو جملسائے دے رہا تھا۔ لکلیف آئی شدید کئی کہ بندھا ہوا ہونے کے ہادجود دہ زمین پرلوٹ ہوٹ ہورہا تھا۔ اس کے حلق سے

سېنسدالېت رو 73 کې ستمبر 2022ء

نگنے والی جینیں کی ذرئے ہوتے جانور کے دردی عکای کررہی تعیں۔ جسم کے ہرمسام سے پینا پھوٹ کر فرش پر گرتا تھا اور گرتے ہوتے وہ اور گرتے ہی بھاپ ہیں تبدیل ہوجاتا تھا۔ درد سہتے سہتے وہ بہوش ہوا تو بھی در ایس اذبت سے نجات ہی۔ دوبارہ ہوش آیا تو احساس ہوا کہ فرش پہلے کی طرح تیا ہوا نہیں ہے کی فرح تیا ہوا نہیں ہے کی فرح تیا ہوا کہ فرش پہلے کی طرح تیا ہوا نہیں ہے کی فرح تیا ہوا اس کے ہر خلیے ہیں بھر گئی تھی۔ ایس کے ہر خلیے ہیں بھر گئی تھی۔ اسی تعلین اور جلن محسوس ہورہی تھی کہ کوشش کرنے سے بھی اور جان تھی اور بے اختیار ہی طلق سے کر اہیں نکل سے تھی۔

"کیے ہوگلواستاد! دیکھوتمہاری خاطر مدارت کے لیے میں اپنے سارے اہم کام چھوڑ کر تمہارے ساتھ مصروف ہوں۔ تم دیکھنا میں تمہاری تواضع میں بالکل بھی کوئی کی نہیں آنے دوں گی۔''ابھی اس کی آنکھیں کھلی ہی تھیں کہ کانوں میں وہی جانی پہچانی آواز گونجی جواب تک اس سے خاطب ہوتی رہی تھی لیکن اب وہ اس آواز میں ایک واضح سفا کی کوشوں کرسکیا تھا۔

'' جانوروں سے بھی بدتر ہوتم لوگ۔'' تکلیف سے بلبلاتے ہوئے اس نے فرت سے جواب دیا۔

''انجی تم نے دیکھائی کیا ہے۔ میراتم سے وعدہ ہے کہ مہیں اذیت کے اس لیول پر لے جاؤں گی جہاں تم خودکو جانوروں سے بھی کم ترحموں کروگے۔'' گلو کے اظہارِ نفرت نے دوسری طرف سفا کی کومزید بر خوادیا تھا۔ گلونے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے فرش پر تھوک دیا۔اگلالحہ قیامت کا تھا۔ اس کے جم کوایک زوردار جبٹکا لگا اور وہ فرش سے چند انجی انتی مہارت سے چند در ہے گئے جسکتے اتن مہارت سے دیے در ہے کئی جسکتے گئے ۔جسکتے اتن مہارت سے دیے جارہ ہے کہ وہ بے پناہ اذیب سے تو گزرر ہا تھالیکن جم و جان کارشتہ برقر ارتھا۔

''دیکھوکیے ہانے ہوئے کے کی طرح تمہاری زبان باہرنگل پڑی ہے۔ تم دیکھنا کہ جلدتم کول کی طرح ہمارے ہارے جوتے چائے گو لئی گارے ہمارے جوتے چائے گئے گئی ہے۔' وہ زخی تا کن کئی جس نے ایک نہیں کی چوٹیس کھائی تیس معافی کو ہزار کوشش کے باوجودوہ اپنی مرضی پرنہیں چلا کی تھی سونیا نے بغاوت کردی تھی اور اس سب کے ساتھ اسے یہ ہزیمت بھی اٹھائی کر چکی تھی اور اس سب کے ساتھ اسے یہ ہزیمت بھی اٹھائی کر چکی تھی اور معاذ کی فیملی جن کی موت کا وہ اعلان کر چکی تھی ، ان کے زندہ ہونے کی اطلاع ڈیوڈ کے ذریعے کر چکی تھی ، ان کے زندہ ہونے کی اطلاع ڈیوڈ کے ذریعے کی بیٹے کو وہ اور ڈیوڈ ایک تنظیم کا حصہ تھے اور ایک ہی ایک تا ہے۔ یہ کو وہ اور ڈیوڈ ایک تنظیم کا حصہ تنے اور ایک ہی

شے تو ان کے درمیان بھی موجودتی۔اے اپنی ناکامی کی داستانیں ڈیوڈ کے ذریعے تظیم کے بڑوں تک پینچنے کی بے عزی نے نے کی کہاں عزی نے بے حد مشتعل کردیا تھا اور پیگلو کی قسمت می کہاں اشتعال کے اخراج کے لیے وہ ذریعہ بن کمیا تھا۔

"اے اللہ میری روح نکال لے۔" کلوکا جم کہیں اسے جھلس کیا تھا تو کہیں آ بلے پڑے ہوئے تھے۔رنگت جملس کرسیاہ پڑ چی تھی۔رنگت جملس کرسیاہ پڑ چی تھی، ایسے میں اپنا بھرم وفا قائم رکھنے کے لیے اس نے سرگوثی میں اپنے رب سے التجا کی لیکن وہاں نصب جدید اور حساس آلات نے اس سرگوثی کو بھی ظالم کی ساعتوں تک پہنچادیا اور اس نے ایک جنونی قبقہدلگایا۔

ور المحتول موت كى دعاماً كوليكن يادر كهوكه مير بسوال كا جواب دينے سے بہلے موت بھى تم پرمهر مان نہيں ہوگى۔"

" تو میرے اور میرے رب کے درمیان نہ آ اے عورت! ما تا کہ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن ہوں اپنے رب کا بندہ اور جب کو دل سے پکارے تو وہ اپنے بندے سے منہ بیں پھیرتا۔ تیرے جیسے زمنی خداؤں اور فرعونوں کی میرے دب کے آگے ایک نہیں چل سکتے۔' اور فرعونوں کی میرے دب کے آگے ایک نہیں چل سکتے۔' گلو کی رگوں سے خون نجر چکا تھا اور جہم کے ریشے میں دروکی سوئیاں یوست تھیں اس لیراس وقت اس

ریشے میں درو کی سوئیاں پیوست محیں اس کیے اس وقت اس کے لیے بولنا بھی ایک کار دشوار تھا پھر بھی وہ سرگوشی نما آواز میں، اکورتی سانسوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کہ گیا۔ نا کامی کی ہتک اور طاقت کے زعم میں مبتلا میڈم ایکس کواس كي بدالفاظ تركى طرح لكدد ماغ ميس غصى جاكاريال بعرلیں اور نفرت نے اپنے اظہار کے کیے عقل کوسلب كرليا ـ اب تك زبان كعلوان كي ليے نے تلے برتی جھكے لگائے جارے تھے۔ان کی جگہ شدیدرین جھنے نے لے ل - کلو کے تکلیف سے تڑیے جم نے ایک آخری جمکالیا ادروہ ہمیشہ کے لیے اذبیت سے نجات یا گیا۔جنون کی لہر محزرجانے کے بعدمیڈم ائیس نے گلوکا بےروح جسم دیکھا توسشدررہ کی۔ اس کا تیدی اس کی نظروں کے سامنے تید ے فرار ہو کیا تما اور وہ ایک اور ناکا می کے داغ یے ساتھ میٹی میٹی آ معول سے اس کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ وفا نمانے کامیر مرکھنے والے کے جذبے کی اس کے رب نے لاج رکھ لی تھی۔

ظلموجبرکیےسامنیےسینہسپرنوجوان کیداستانجوغلطکاروںکیےلیے فضبناک تھابًاتیواقعات آینڈماہپڑھیے

# رونگنمبر

بعض اوقات رونگ نمبر سے بھی لوگ درست اور مطلوبه نتائج حاصل کرلیتے ہیں لیکن ...یه اوربات که دو میں سے کسی ایک کو تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ... اسی لیے "رونگ نمبر" کو "رائٹ نمبر" سمجھ لینا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہوتا ... مگروہ تو یہ حماقت کر چکا تھا پھرنقصان کیسے نه ہوتا۔



ہونے کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکا تھا۔وہ ادر جوناتھن سرکل کیمیس کے قریب ایک اسپورٹس بار میں جاتے تھے جہاں وہ کافی وقت گزارتے تھے۔ اکتوبر کے سرددن اور راتیں تھیں۔ پوری دو پہراورشام

ون چڑھ چکا تھالیکن تک اپنی خواب گاہ میں سکون کی نیندسور ہا تھا۔اس کے دوست جوناتھن نے اسے پہلے ایک فیکسٹ کیا تھا اور ہو چھا تھا کہ کیا وہ آج رات اس جگہ جارہا ہے جہاں وہ ہر ہفتے کے آخر میں ملتے ہیں لیکن تک سوئے

سسنس ذائحست 😿 75 🌑 ستمبر 2022ء

کا ابتدائی حصہ سوجانے کے بعد بھی نک کا باہر جانے کودل میں چاہ رہا تھا۔ اس نے پہلے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی، بطور سینڈ شفٹ فورک لفٹ آپریٹر کے طور پر شال مغربی مضافات میں ایک کودام میں وہ جاب کرتا تھا۔ جب وہ نیند سے بہلے اس نے اپنا فون اٹھا کر سے بیلے اس نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا۔ جوناتھن کا میں تھا ہوا تھا۔ اس نے میں پڑھ کر جوناتھن کو کال کرنے کی غرض سے کال لسٹ کھولی تاہم فہرست خالی تھی۔

'ادہو۔۔۔۔ بھے اپنا فون صاف کرنا یادئیس رہا۔' ال نے
بیزاریت سے سوچا۔ اس کے بعدال نے لسٹ میں تمام نمبر چیک

کے اورد یکھا کہ اس کے تمام را بطح بھی صدف ہوچکے ہیں۔

''کیا بات ہے!' اس نے جی کر کہا۔''کیا میں اتنا نشے
میں تھا کہ میں نے اپنی پوری رابط فہرست صدف کردی۔''

علی نے اپنے آئی فون کے ہر پہلو کی جانچ کی تھی اور
اسے احساس ہوا کہ اس نے علی سے تمام موادمنا دیا ہے۔
اسے احساس ہوا کہ اس نے علی سے تمام موادمنا دیا ہے۔
اس کے بعداس نے جوناتھن کا نمبر ٹائی کیا اور شیکسٹ کیا۔

اس کے بعداس نے جوناتھن کا نمبر ٹائی کیا اور شیکسٹ کیا۔

"حرناتھن ایس آئی رات نہیں آر ہا ہوں کیونکہ میں ٹھیک نہیں
ہوں۔ میں تم سے کل ملوں گا۔''

"معاف عجيى، غلانمبرل كياتها-" يين مين كرنے كے التحال اللہ النافون ميز پرركها اور چندمنث كے ليے باتھ ردم كيا۔ جب وہ اپنى ايا توات الجى الك اور نيك موصول مواتها۔

'''تم كون هو؟''

نک نے بھویں سکٹریں اور جواباً ٹیکسٹ کیا۔ "م کون ہو؟" چند سکنڈز کے بعد جواب آیا۔ "پہلے میں نے تم سے پوچھاتھا..... بتاؤ، تم کون ہو؟"

کے نے اپنے ہوئٹ چبائے اورسوچنے لگا کہ وواسے کیا جواب دے چر چھ سوچ کر اس نے تیکسٹ کیا۔ "تم لڑی ہویالڑکا؟"

فوراً بی جواب آگیا۔ '' بی ایک لڑی ہوں۔'' کک نے ایک بار پھر بھویں سکیٹریں ،ساتھ بی اس کے دل کو کچے ہوا۔ اسے لڑیوں میں دلچپی بہیں رہی تی اور نہ بی اس نے بھی کی لڑی کو دوست بنایا تھا۔ نہ جانے بیٹین پڑھ کرنگ کوکیا ہوا کہ اس نے جوالی ٹیکسٹ کیا۔ دوران میں میں اور سال

" فيك ب، ش الركا مول "

''تمہارانام کیا ہے؟''لڑکی نے میسی کرکے پوچھا۔اب تو دونوں کے درمیان فیکسٹ کا تبادلہ ہونے لگا۔ نک بھی اس لڑکی میں دلچیسی لینے لگا تھا جواس کے لیے خود باعث جرت تھا۔

> "ککسساور تمہارانام کیاہے؟" "میرانام کارلاہے۔" "اچھانام ہے۔"

"كياتم بخصابى تعبوير بيج كيتم مو؟"

''تم میری تصویر دیکھ کر کیا کروگی؟'' نک نے استفسار کیا۔ ویسے اسے کارلا کا تصویر مانگنا کچھ عجیب سالگا تھا۔ اب وہ بیڈ کی پشت سے فیک لگائے بیٹھا تھا۔اس کی نظریں فون کی اسکرین پرجی ہوئی تھیں۔

چندلموں کے بعد جواب آ گیا۔''ویسے ہی ،تمہیں دیکھنا چاہتی تقی۔اگرتمہیں اچھانہیں لگ رہا تو نہ بھیجو، میں اصرار جبیں کروں گی۔''

" "او کے ۔ پس بھیجا ہوں۔"اس نے لکھ کرمین سینڈکر دیا۔ فورا ہی دوسری طرف سے شکریہ کامین بھی آگیا۔ تک نے فورا ہی دوسری طرف سے شکریہ کامین بھی آگیا۔ تک نے فوٹو کیلری اوپن کر کے اپنی تصویر میں اسکرول کرنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ اس نے انہیں مولی ہوئے۔ بعد از ال اس نے ایک سیلنی کی اور چند محول ہوا۔ کارلاکو بھیجے دی۔ اس چند سیکنڈ بعد میں موصول ہوا۔

''ارے واہ ..... تم تو بہت خوبصورت اور بینڈسم ہو۔'' نک کے دل میں مجی اس لڑی کو ذیکھنے کی خواہش نے انگر الی لی اور اس نے کار لاکو لیے کیا۔'' تم مجی اپنی تصویر مجیجو۔''

"فرور" چندسكند كے بعد جواب موصول ہوا۔ تك ا بعد بعدد كارلاكى تصوير كا انظار كرنے لگا۔ ايك ايك لحد است بعدد كى درگر ركى اور كارلانے اسك تصوير نہ بعيجى تواس نے دوبارہ بينے سيند كر كے است تصوير بينے كا كما۔

"ال بال بعیجی ہوں۔ میں ذراتیار ہوجادی۔" جوائی میں جیب سے میں اور بیل موسول ہوا تو تک کو اپنے دل میں عجیب سے احساسات پیدا ہوتے ہوئے حسوس ہوئے جوآج سے پہلے اسے بھی محسوس ہوئے جوآج سے پہلے اسے بھی محسوس ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال کمی آیا تھا کہ کیا وہ کارلا کے ساتھ بات جیت کر کے اچھا کر رہا ہے؟ اس کی زندگی میں یہ پہلاموقع تھا جب وہ کی لاکی میں یہ پہلاموقع تھا جب وہ کی لاکی میں دی پہلاموقع تھا جب وہ کی لاکی

اسے جونافعن کی ہاتمس مجی یا دھیں۔وہ اکثر اسے کہتا تھا

سىپنسىذائجىت 🕳 76 🍑 ستمبر 2022ء

دهنگرنگ

ہے بیار یول میں سب سے بڑی بیاری ول کی ہے اور دل کی بیار یول میں سب سے بڑی بیاری ول کی ہے اور دل کی بیاری دل آزاری ہے۔ آزاری ہے۔

ہے ہوں ہے ہے ہوں کہ اگر درجۂ عدادت کے حساب سے دیکھا جائے تو تین صورتیں نکلتی ہیں۔ دھمن ، جانی دھمن ادر شے دار۔

اس کی تہ میں عمر مجھوکہ او پر اہر نہیں تو بیات سمجھو کہ اس کی تہ میں عمر مجھ نہیں۔

کھ ضرورت سے زیادہ صبر کرنے سے میشا پھل بھی شراب ہوسکتا ہے۔

ارتے وہی ہیں جو ہارنے سے ڈرتے ہیں اور جینے وہی ہیں جو ہارنے سے درتے ہیں اور جینے میں اور جینے میں ایک جیت اور خدمت نہ موتو کوئی ایسی جیزا ہجاد

نہیں ہوئی جو بسی رہتے کوجوڑ سکے۔

کے بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔

(مرسله جمرانورنديم حويلي لكعاءاوكاره)

رابط اچا تک بی کارلا ہے ہو گیا تھا۔ ہوسکتا ہے کارلانے
اسے بے وقوف بنانے کے لیے ساؤتھ لوپ ہوٹی ہیں ملنے کا
کہا ہو۔ جب گھڑی کی سوئی نے پچاس منٹ کا ہندسہ عبور کیا
تو تک سجھ گیا کہ کارلانے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ وہ
واپس جانے کا ارادہ کر بی رہا تھا کہ اسے کارلا دکھائی
دی۔ وہ ایک سیاہ می اسکرٹ میں ملوں تھی۔

جب کارلا، تک کے قریب آئی تو وہ اس کے حسن سے
متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکا۔ لڑکیوں سے دور بھا گئے والا تک
آج کارلا کو ہڑے غور اور دلچیں سے دیکھ رہا تھا۔ کارلا کے
مجی سرخ لبوں برمسکر اہث رقصال تھی۔ شاید وہ مجھ گئ تھی
کہ تک اس میں دلچیں لے رہا ہے۔

"العُكُ-"

"اے کارلا۔" کک نے مبہوت ہوتے ہوئے کہا۔
" تو تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔"

م و صویر ہے ای ریادہ و بسورت ہو۔
کارلامتر نم بنی بنس دی۔ ' مشکر یہ تک! ویے تمہارے دیکھنے کے انداز سے لگاہے تم نے پہلے بھی کی لاکی میں دلچیں

کہ جس کی زندگی میں لڑکی نہیں اس کی زندگی ہے کیف اور بیکار ہے لیکن نک نے اس کی ہاتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ جونائھن کی بھی ایک گرل فرینڈ تھی اور اکثر وہ دونوں اسٹھے ہی پائے جاتے ہے۔

میکی دیر بعد کارلانے اسے اپنی ایک تصویر سیجی تھی جس میں وہ آدھی برہنہ تھی۔ سرکے بال چوٹیوں کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ سڈول جہم تھا، سرخ ہونٹوں پر دکش مسکر اہٹ تھی۔ بلاشبہ وہ بہت پُرکشش تھی۔ تک اس کی خوب صورتی سے متاثر ہوئے بغیر شدہ سکا۔ اس نے کارلاکو لیے کیا۔ دیم بہت خوب صورت ہو۔ کیا ہم ل سکتے ہیں؟'' دیم لکل ل سکتے ہیں تک۔''

بالش المنطق بين على ـ " كس؟ " تك كوي جيني مولي ـ

''اگرتم بہت زیادہ مصروف نہیں ہوتو ہم آج رات ل سکتے ہیں۔'' کارلانے جواب دیا۔ ''کہاں ملیں ہے؟''

"" تم كهال رہتے ہونك؟"

''میں کے ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ اور تم .....؟'' کک فیسی کرکے بوچھا۔

''میں کالمیٹ پارک کے جنوب میں رہتی ہوں۔'' راا زیرال

'' مجرہم کہاں ل کتے ہیں ۔۔۔۔۔ تم جگہ بتاؤ؟'' تک نے پوچھا۔ دومنٹ کے بعد کارلا کامیسی آیا۔'' ہم ساؤتھ لوپ ہوٹل میں ل کتے ہیں۔ میں آ دھے گھنٹے بعد وہاں کہنے رہی ہوں۔ تم یار کنگ میں میراانتظار کرنا۔''

"" فیک ہے۔" کک نے ہامی ہمرتے ہوئے جواب دیا۔ کارلانے اسے سرخ ہونوں کی ایمو جی بھیجی تو تک کو ایم حرب ہوئی۔ وہ جلدی سے اس خوبصورت اجنی لوگ سے ملاقات کرنے کی خاطرنہائے کے لیے یا تھ روم میں تھس گیا۔

تک جلدی سے تیار ہوگر اپنے ایار منٹ سے نکل کر ماؤتھ لوپ ہوئل کی طرف بڑھ گیا۔ لقریا ہیں منٹ ہیں ماؤتھ لوپ ہوئل ہیں قا۔ اسے ہوئل کے عقب ہیں پارٹک کی اور کارلا کے انظار ہیں وہ وہیں کھڑا ہوگیا۔ ابھی رات کے نو بجنے ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں اور ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں اور ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں اور ہیں منٹ ہیں منٹ ہیں بدل گئے۔ تک کو کونت ہون کی ۔ اس کے دل میں بیدنیال بھی آیا کہ کہیں کونت ہون کی ۔ اس کے دل میں بیدنیال بھی آیا کہ کہیں کارلانے اس کے ساتھ ذاق تونیس کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کا رلانے اس کے ساتھ ذاق تونیس کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کا

سينسُ ذالجست 😿 77 🌦 ستمبر 2022ء

نبيل لى .... بنا؟ "أخر من ال فقد يق جاى \_ ''تمهارااندازه مونيعد درست ہے۔'' کک نے صاف کوئی سے کہا۔ ''تم میکی لڑی ہوجس سے میں ملا ہوں اور است دیکھاہے۔'

" پھرتو میں خوش قسمت ہوئی۔" کارلاہنی۔جواہا تک

بھی ہنس دیا۔ ''کیاتم نے کرا بک کرالیاہے؟'' کارلانے بوچھا تو ''وه کس لیے؟'' تک کوچرت ہو گی۔

"من جائى مول آج رات بم اكفے بى كزاري" كادلان مركزات موئ كما-"من جائى مول كمم ايك دوسرے کو مجھیں، پر تھیں اور پھر مستقبل کا فیصلہ کریں۔ دراصل میری زندگی میں آنے والے تم بھی پہلے ہی مرد ہو۔ میں اب شادی کرے اپنا محربانا جاہتی ہوں۔ کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟"

" شیک ہے۔" جواہا تک نے کہا۔" آؤ میں انجی کمرا بك كراليتا هول''

وہ ہوٹل کے اندریکئے اور تک نے اینے ڈیب کارڈے كمرا بك كراك إدا يكي كي -ان كا كمرا بيلي منزل برتفااور وہ کرے میں آ گئے۔ کرے میں شراب کی بوللس موجود تھیں۔کارلانے ایک بوتل کھولی۔

"كياتم مير ب ساتھ ڈرنگ كرو مے؟" كارلانے يو جمار " ال الكول فبيل -" تك في كها كيونكه اس شراب بہت پندھی ۔ کارلانے دوگلاس بنائے اور ایک نک کودے دیا اور دوسرے گلاس سے خود چمکیاں لینے آلی۔ اب وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹے ہوئے تھے۔

" كك اتم جھے اينے بارے من تعور ابا بتاؤ ـ" كارلا نے کک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔"میں تمہارے بارے میں جانا جائی ہوں۔"

ادیں الیکٹرک لمپنی کے ایک گودام کا منیجر ہوں۔" تک ئے جھوٹ بولا ۔

"تم وہال کتنے عرصے کام کردہے ہو؟" کارلانے د بچیں کیتے ہوئے استفسار کیا۔

" تقريباً يا في سال سے " تك في كما اور جركارلا سے یو چھا۔ "م کیا کرتی ہو؟"

كارلات جواب ويا- ويل باروے كلب من وائس

''مَعَىٰ .....لِعِنْ تَمْ نِهُ وه كلب چپورُ ديا؟'' نَكِ نِهِ بِهِا\_

'' ہاں۔ دراصل ہاروے کلب کا مالک اوٹن جیک مجھے ا بن كرل فريند بنانا جابتا تھا۔" كارلانے شراب كا كھونث لينے كے بعد كہا۔ ' وہ بڑھا كھوسٹ مجھے پندنہيں تھااس ليے من نے مجوراً کلب چور ویا۔ اب میں اپنی ویب سائٹ ے آن لائن لیڈیز کارمنٹس پیچی ہوں۔"

"ہول ..... نک نے مکاری بمری ۔" یہ بھی اچھا

جواباً كارلانے بھی اثبات میں سربلا دیا۔ اچا تک تک كو محسول ہواجیسے اس کے سرنے چکرانا شروع کردیا ہو۔ یکدم آ تھوں کے سامنے اندھرا سا مھلنے لگا۔ اس نے کارلاک طرف دیکھا تواہے وہ ایک کے بجائے دو دو دکھائی دیں۔ عین ای کمے تک کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر قالین پر گر میا۔اجا تک اے ایک زور کا جکر آیا اور وہ صوفے پر ہی لر مکااوریے ہوتی کی واوی میں پہنچ کیا۔

فة ين كفن إلى بدريدار بواس في ويكما كدوه الك صوف ير ای اندازین برا تعاجس طرح وه شراب میتے ہوئے او مکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کرے می نظریں دوڑائی کیکن اسے کارلا کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ اچا تک اے این برس کا خیال آیا تو اس نے چلون کی جیب ہے پرس نکالا۔اس کے اندر جمانکا اور دیکھا کہ اس كے يا يك سود الرزغائب ہيں \_ با اختياراس في اين كلے یر ہاتھ پھیراتواس کے منہ سے سانس خارج ہوگیا کونکہاس کے محلے میں سے سونے کی چین بھی غائب تھی۔

"لعنت ہو مجھ پر۔" تک ایک دیوار پرمٹی مارتے موتے چیا۔" میں لقین نہیں کرسکتا کہ اس اڑی نے مجھے بے وقوف بنا کرلوث لیا ہے۔ مجھے اس پر یقین نہیں کرنا جا ہے تھا۔اس نے شراب میں بے ہوش کی دوا ملا دی اور مجمعے بتا ى نېيى چل سكاپ

وہ خود کو کوئ رہا تھا۔ اس نے اپنا فون تکالا اور کارلا کو 🕟 كال كرنے كے ليے است اورين كى تو جرت اور غفى كى شدت سے اس کا منه کملا کا کملا ره حمیا کیونکه کارلا جاتے حاتے نون کی کال اسٹ بھی کلیئر کر گئی ہی۔ وہ ہوٹل ہے باہر أتمياءال وقت دائت كاليك فيحربا تعارات خودجي فعبرآربا تھا کہ اس نے کول اس الوکی پر اعماد کیا۔ ووسوج رہا تھا کہ کاش اس سے غلط نمبر ڈائل ہی ند ہوا ہوتا اور ند ہی وہ یا کچ سو ڈالرز اورسونے کی جین سے محروم ہوتا۔

xxx

# جانباز

#### سشاه سنان

دورکوئی بھی ہو... مخلص اور بہاد رلوگ ہردور میں اور ہر روپ میں اپناکردار بہترین طریقے سے اداکرتے چلے آئے ہیں... اس کا شمار بھی ان ہیرو میں ہوگیا تھا جو اپنے وطن، اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے آئے ہیں... اگرچہ وہ ایک معمولی ذرہ تھا مگر اس کے خسنِ سلوک نے اسے آفتاب بنادیا۔

## ماه متبر كے حوالے سے ایک دل كدا زاور يا دكار تحرير

اس کا جسم لہولہو ہور ہا تھا۔ آنکھیں بند ہور ہی تھیں سکے۔'' مخلف جملے بولتے ہوئے اے اسپتال لے جایا لیکن اس کے چربے پر ایک مسکرا ہٹ تھی جواسے اٹھا کر جارہا تھا۔ محال کی میں ڈاگٹر والوں کو حران کر رہی تھی۔''مہت خون ''میں نے اپنوں کے لیےلہو بہایا ہے۔۔۔۔ میں۔۔۔۔۔

گاڑی میں ڈالنے والوں کو جیران کرر ہی تھی۔''بہت خون ''میں نے اپنوں کے لیےلہو بہایا ہے۔۔۔۔ میں ۔۔۔۔۔ بہہ چکا ہے۔اسے نوری اسپتال لے جانا ہوگا۔ شاید ہی چکا ہے۔ اسے نوری اسپتال لے جانا ہوگا۔ شاید ہی چکا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔



گراہے .....عن یز بھٹی صاحب! میں .....میں آپ کی طرح تونہیں میکن .....، 'زبان تو بولئے لائق نہیں رہی تھی البتدول ہی دل میں بولئے ہوئے وہ خوش ہور ہاتھا اور پھراسے ہوش ندرہا۔

سرب عام سے ذہن والظیل احمر نی اسکول میں چوکیداری نوکری کرتا تھا۔ غریب آ دمی تھا۔ مین بچوں اور بیوی کی ذرح داری نجانا اس مبنگائی کے دور میں دشوار ہوگیا تھالیکن اچھی بیوی اور اس کی قناعت پہندی نے زندگی قدرے آسان کردی تھی۔ اس کی زندگی بہت سادہ اور عام ی تھی۔ غریب تھر میں پیدا ہوا، گزارے لائل تعلیم حاصل کی اور اب چوکیدار بن کرشب وروزگزار رہا تھا۔ تخواہ کافی کم تھی۔ اس چوکیدار بن کرشب وروزگزار رہا تھا۔ تخواہ کافی کم تھی۔ اس نے گھر کے تن میں ایک جگہ بنا کر چند بکر یاں پالی ہوئی اس نے کھر کے تن میں ایک جگہ بنا کر چند بکر یاں پالی ہوئی انہیں سنجا لتے اور بھی کھاران کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا جب ایک آ دھ جا تور بک جا تا اور گھر کے رکے دو چار کا م ہوجا تے۔

اس کی زندگی میں کچھ بھی خاص نہ تھا کہ وہ ون آگیا جس نے اس عام ہے، سادہ ہے، کہ تعلیم یافتہ آدی کو بدل کر رکھ دیا۔ جس اسکول میں وہ ملازمت کرتا تھا، وہاں کوئی تقریری مقابلہ ہورہا تھا۔ جہاں تقریب کا انعقاد ہونا تھا وہاں مان نے کہ سیاں میز ہجائے تھے، ڈائس وغیرہ رکھوانے، اسلی بنانے میں مدد کی تھی۔ وہ کائی تھک چکا تھا۔ تقریب شروع بنانے میں مدد کی تھی۔ وہ کائی تھک چکا تھا۔ تقریب شروع کیا تو انداز میں تین پر لیٹ کیا جو گیٹ کلامز کے بیچوں کی آوازیں پڑرہی تھیں جو مختلف کلامز کے بیچوں کی آوازیں پڑرہی تھیں جو مختلف موضوعات برائے اپنے انداز میں تقریب کردہ ہے۔ وہ کی پر بھی ہر کرغور نہیں کردہا تھا۔ اسے بیاس محسوس ہوئی۔ موشی پر بھی ہر کرغور نہیں کردہا تھا۔ اسے بیاس محسوس ہوئی۔ بیٹی پر بھی ہر کرغور نہیں کردہا تھا۔ اسے بیاس محسوس ہوئی۔ بیٹی پر بھی ہر کرغور نہیں کردہا تھا۔ اسے بیاس محسوس ہوئی۔ بیٹی اور جند ہے۔ سے بھری آواز اس کے کان میں پڑی۔ بیٹی اور جذبے سے بھری آواز اس کے کان میں پڑی۔ جس محمداء کے متعلق بولا جارہا تھا۔

"جانے ہو پاکتانیو! ہمارا" آج" کیے محفوظ ہوا ہے ۔۔۔۔۔؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے شہیدوں نے اپنا "آج" ہمارے" کل" کے لیے قربان کردیا تھا۔" یانی لی کرگلاس رکھتے ہوئے وہ رک گیا۔ جملے بہت اجھے گلے۔وہ سنے لگا۔ تقریر جاری تھی۔

سے ہے۔ ریوبوں ن۔
''پاکتانیو! جس وقت میجرعزیز بھٹی نے وقمن کے
ارادوں کو خاک میں ملاکراسے دھول چٹائی تو دھرتی خوش
ہوئی کداس کا بیٹا کیے بہادری دکھارہا ہے اور ..... جب
دھرتی نے پکارا کدعزیز بھٹی!ان سرحدوں کوتمہارے پاک

لہو کی ضرورت ہے تو میجر صاحب نے جواں مردی دکھاتے ہوئے اپناسینہ کو لیوں کے سامنے کرے دھرتی ہاں کی آواز پر جھکا کر لیک کہا ۔۔۔۔۔ اس دفت دھرتی تو فخر ہے مسکرائی بی آسان بھی سشدررہ گیا تھا کہ یہ مال ایسے بیٹے پیدا کرتی ہے۔ عزیز بھٹی کے لہو کے قطرے ارض پاک کی سرحدوں پر گررہے تھے اوروطن کا چیا چیا گوائی دے رہا تھا کہ اب مرحدوں پر گررہے تھے اوروطن کا چیا چیا گوائی دے رہا تھا کہ اب سرحدوں پر گردے تھے اوروطن کا چیا چیا گوائی دے رہا تھا کہ اب سرحدوں پر گردے تھے اوروطن کا چیا چیا گوائی دے رہا تھا کہ اب سرحدوں پر گردے تھے اوروطن کا چیا چیا گوائی دے رہا تھا کہ اب سرحدوں پر گردے تھے اوروطن کا جیا چیا گوائی دے رہا تھا کہ اب سرحدوں پر گردے ہے تھے اوروطن کا جیا چیا گوائی دے رہا تھا کہ اب سرحدوں پر گردے ہے تھی اوروطن کا جیا جی کہ اب سرحدوں پر گردے ہے تھی اوروطن کا جی جی کے دو اب سرحدوں پر گردے ہے تھی اوروطن کا جی کہ دو تھی دو اب سرحدوں پر گردے ہے تھی اوروطن کا جی کے دو تھی دو تھی کہ دو تھی کہ دو تھی کہ دو تھی دو تھی بر کردے ہے تھی دو تھی دو تھی دو تھی کہ دو تھی کہ دو تھی دو تھی دو تھی کی دو تھی دو

فلیل احمربرآ مدے کے فرش پربیٹے گیا۔اپ محسنوں کا ذکراس کو بھار ہاتھا۔ شہیدوں کا ذکراب بھی ہور ہاتھا۔

"سوار محمد حسين نے جب سينے سے خون بہا كراس یا ک مکشن کی آبیاری کی تو اس وقت ضرور سی نے کہا موگا..... دهرنی مان! جب تجه پر بهارین اترین تو گوای دینا کہ یہ بہاریں تیرے بیٹوں کے خون کی بدولت آئی ہیں۔ کوائی دینا کہ بیٹول نے بیٹے ہونے کاحق ادا کردیا ہے۔ یا کتانیوا 65 میں مارے یاس وسائل کم تھے۔اسلی، نینک ٹاکائی تھے لیکن ایک چیز بہت زیادہ تھی جو دھمن کے یاس بالکل نہیں تھی۔ وہ تھا ..... جذبہ، وطن ہے پیار اور ہم وطنو! پھرچیٹم فلک نے وہ نظارہ دیکھاجو پہلے بھی کسی نے نہ ٰ و یکھا ..... نمینک مبیس ہیں تو کیا ہوا۔ میں تو ہوں تا اپنی ما ؤں ، بہنوں، بیٹیوں کی جادر کی تفاظت کے لیے۔ مجھ شیر دل جوانوں نے سینے پر بم باندھے اور نعرہ عمبیر لگاتے ہوئے ، وتمن کے ٹینک سے نگرا گئے۔وہ امر ہو گئے اور دھمن مر گیا۔ ميري ببنوا جب بھي اپنا آ پل اوڙهو اسس کودل کي آ کھ ے دیکھنا میہیں ضرور وہ اہمت بیل ہوئے نظر آئی سے جو ال مرخ رنگ سے بن جو مارے عظیم شداء نے مارے لیے، ماری خاطر، میں دے دیا تھا .... وطن کی ما ؤ، بہنو! ان شاء الله تمهاري ناموس بميشه سلامت رہے گي کیونکہ تمہاری ناموں کے لیے اس مٹی کے بیوں نے اپنی یاک جانوں کا صدقہ دے دیا ہے۔

معلی احمری آجھوں میں آنسوآ محے۔اس نے ایک بار پھر پانی بیا اورول کر ماتے لفظوں کوکانوں کے بجائے ول میں اتار نے لگا۔

''جب کمی راز دھمن کے حوالے ہرگز نہ کرنے کا عزم کیا تو راشدہ میں ان دھمن کے حوالے ہرگز نہ کرنے کا عزم کیا تو راشت کیا ہوں میں ملک لے جارہا تھا۔ حب دیکھا کہ حالات قابو کمی نہیں رہے تو دھرتی کے بیٹے نے الو کھا فیصلہ کرتے ہوئے جہاز کا رخ زمین کی طرف کردیا تاکہ اہم وستاویزات زمین سے کرا کریا تاکہ اہم وستاویزات زمین سے کرا کریا تی گیا تھیں۔

ایک نئ زندگی شروع موکنی \_

ام ات برے لوگوں کے وارث ایں؟ مارے شہیدوں نے اتی بڑی قربانیاں دیں؟ میحروز پر بھی شہید كى أمانت كالمي الين مولى؟ يدوطن اتنا مهدكا بكراس قبت میں ماؤں نے اپنے قیمتی 'قہیر لے لول'' دے دیے؟ ا قبالٌ وقائدُكا بإكتان بيه، بمحقواً ج تك بتاى نه تعاكد ا ہنوں کے لیے خون بہانا اتنا قابل فخر ہے اور دھرتی کے بیوں نے کیا چھ کرڈ الا ہے۔ برآ مرے کے ستون سے فیک لگائے طیل احمد ویے جارہا تھا۔ اس کا دل جذبے سے بمركياتها أرب من كيبابيا مولجس في اين دهرتي ال اور توم کے لیے کھے کیا ہی نہیں۔ مجھ سے تو بھی یہ بھی نہ ہوسکا کہ اپنا محلہ اور خالی بلاث ہی کچرے سے صاف کرووں کہ وطن پیارا کلنے لگے۔ وہ کام کے لیے بلایا جاچکا تھا۔سامان الفات رکع وه سوے جارہا تھا۔ اسے ایک فخر سامحسوں ہونے لگا کہ وہ شہیدوں کے دیس میں رہتا ہے۔ پاکتان میں رہتا ہے۔ اس پاکستان میں جس کے بیٹے قابل فخر سپوت بن کر ہمیشہ دھرتی کا مان بر ماتے رہے۔ خلیل احمہ المحت بيضة ان جملول كي كونج البيخ كانول ميستمار

"مارے شہیدوں نے اپنا" آج" مارے" کل" پر قربان کردیا۔"

" عزیز بمثی شهیدنے دھرتی ماں کی آواز پرلبیک کہا۔" " راشدمنهاس نور بن کروطن کی فضاؤں میں بکھر گئے۔" " غدار مرحمیا ،منہاس شہید ہو گیا۔"

"جہال جہال پاکتان ہے، امن ہے، مسکراہث ہے، وہال راشد منہاس ہے.... لالک جان ہے .....مرور شہدے۔"

'' جمیں فخر ہے کہ جم عظیم شہدا ہے دارث ہیں۔'' '' بیٹیوں کے سرون پر ردائی سلامت رہیں اس لیےا پنے خون سے هافتی حصار سیج دیا۔'' وہ بھی فخر سے مسکرادیا، بھی اس کی آٹھوں میں نمی

وہ بھی فخر سے مسکرادیا، بھی اس کی آتھموں میں نمی آجاتی اور بھی ''میں نے وطن کے لیے پھے نہیں کیا'' کا احساس تک کرنے لگا۔

احساس تک کرنے لگا۔ اتوار کا دن تھا۔ خلیل احمد بہت جلدی اٹھا اور نماز پڑھنے کے بعد بیوی ہے کہا کہ ناشا نوساڑ ھے نو بج کرے گا۔ تب تک ایک کام کرے گا۔ یہ کہہ کر خلیل احمد اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر باہر آئیا۔ بیوی حیران تھی کہ چھٹی والے دن دیر تک آ رام کرنے والے کو کیا ہوا کہ بچوں کو بھی ساتھ لے کرنگل گیا۔ ہوجائی کیکن غلط ہاتھوں میں نہ پنجیں۔ زمین وآسان دنگ تھے۔ راشد منہاس ہرگزرتے بیل کے ساتھ زمین کی طرف، موت کی طرف، موت کی طرف ہارے سے کی ان کے عزم میں کی نہیں آرہی تھی۔ وہ جانتے سے کہ اہم ملکی راز، طیارہ اور غدار کے ساتھ ساتھ وہ بھی کلڑوں میں بٹ جائیں مح لیکن فطن کی خاطر بیٹے نے بیتو کرنا ہی تھا .... دراصل منہاس مطارہ صاحب موت نہیں، ابدی زندگی کی طرف جارہ سے اور موت نہیں، ابدی زندگی کی طرف جارہ سے اور فون کی شوق شہادت ان کے حوصلے کو جوان کرتا جار ہا تھا .... طیارہ فوق شہادت ان کے حوصلے کو جوان کرتا جار ہا تھا .... فینا کی موت نہیں کر وطن کی فیناؤں میں بھر گئے .... فیدار مرکبیا ..... منہاس شہید امر ہوگیا۔''

پاکستان کے بیٹوں کی بہادری وعظمت من کرظیل احمد کی آگھیں اور کی جادری وعظمت من کرظیل احمد کی آگھیں۔ آگھیں۔ انقریرا ختام پر بہنچ رہی تھی۔

وفي أزاد وطن محفوظ باكتان من سانس لين والوا غور کرو تمہیں بتا ہے گا کہ راشد منہاس آج بھی، اب بھی زندہ ہے۔ سیس ہے .... کیونکہ جہال امن ہے، سکون ہے، بہار ہے، جہال یا کتان ہے وہاں .... راشد منہاس ہے .... جہاں زندگی ہے وہاں لالک جان، کرال شیر فان ب .... برنی طلوع مونی خوب صورت میم میس محفوظ شهید ے، شیر شریف ہے ۔۔۔۔۔ یاکتان میں جہاں جہاں مظرامیں ہیں، وہاں اکرم شہید ہے .... سوار محد حسین ہے۔ اس وطن کے چتے چتے میں طفیل شہید، سرورشہید كمرے نظرآتے ہيں .... ہنيں فركرنا جاہے كہ ميں ايے شير دل جوان لے جو ہاري خاطر ..... اپنوں کی خاطر اپتا خون بها گئے۔ اس می پر قربان مو مجئے۔ رسم شبیری ادا كر كے حق كے ليے جان دے كرسر خرو ہو گئے ۔ تمثیل فخر ہے کہ ہم عظیم شہداء کے دارث ہیں۔ان عظیم شہداء کے جنہوں نے ماری طرف آنے والے شعلے اسے خون سے بجمائے۔ وطن کی سہا گوں کی چوڑیاں سلامت رہیں، اس کے لیے الى بويول كوتنها كر م كے توم كے بي يتيم شهول اس ليے این بچوں کی بروا نہ کی۔ بیٹوں کے سرول بر روائی بلامت رہیں،اس کے لیے خون سے حفاظتی حصار مینے ویا۔ فكريه مارے مسنو ....! فكريد مارے معتقبل كومحنوظ کرنے والوا بوری قوم سرجمکا کرآپ کی قربانیوں کوخراج محصین چی کرتی ہے۔ اقبال وقائلا کے پاکستان کو بچانے والوابقادين والواتمهاراهكرييه بم وعده كرتے إلى آپ ك ياك لهوكى لاح ركيس مع -" تاليوں كى كونج ميں تقرير ختم ہوكئ اور خليل احمد ك

سينس ذالجست ﴿ 81 ﴾ ستمبر 2022ء

"ساری کی کے شاہرتم اکٹے کرے اس خالی بااث پررکوادرسارے کاغذ ، حیلے تم اکشے کروی "اس نے دولول بحوں کے ذھے کام لگایا۔ان دونوں کی آسموں مل حرت اورسوال و کھ کر خلیل احمد نے نہایت نرمی سے انہیں بتایا کہ آج اس نے اپنا محلہ صاف کرنے کی شمانی ہے۔ صفائی اللہ کو بند ہے۔ کتنا اچھا ہوگا جب ہم اپنی کلی معاف کریں گے۔ سب ہم کوشاباش تہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ وہ تیوں این کام پرلگ مجئے اور ناشتے سے پہلے مہلے سارا کچراا کٹھا کر کے جُمّع کرلیا۔انہیں دیکھ کراور بیچ بھی تھرول ے نکل آئے۔ کچھ مردمجی آگئے تھے۔ دوپہر کے کھانے ہے پہلے انہوں نے ساری کلی میں جھاڑوںگا دی، کچرا جلادیا اور جلى را كھ كوخالى يلاك ميں وباويا، نالياں صاف كيس۔

" مجئي خليل أبيتم نے برا اچھا كام كيا۔" ساتھ والا بمایہ بولا گی صاف کر کے سب جائزہ لے رہے تھے۔ خلیل احربس پڑا۔

"من في اللي في تحوري اجها كياتم سب مجي تو ساتھ لگ کئے ہتے۔ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ ایسا ہی کیا کریں۔ می بھی تو ہارا گھرہے۔''

'' بھی آغاز توتم نے کیا تھا۔ ہم تو دیکھا دیکھی نکل آئے۔ دیکھوکیا اچھا کام ہوگیا۔مغائی بھی ہوئی اور ہلی بیلنی درزش بھی ہوگئے۔''مسامہ بڑاخوش نظرآ رہاتھا۔

سب نے مل کر طے کیا کہ ہفتہ بھر دھیان سے کوڑا ایک سائڈ پرجع کیا کریں گے اور اپنے اپنے تھر کے آگے ے کی صاف کریں گے اور پھر ہر اتوار کچرا جلانے اور را کھ د با کر چراو ہیں کا و ہیں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بوری کلی کی بڑی مفانی کیا کریں گے۔ ٹائم بھی اچھا گزرے گا۔ ذرا ہاتھ یا کا مجی ال جائمی کے اور مفائی تو ہے ہی۔ دوسری ملوں والے جو مج سے برسب دیکورے تھے، انہوں نے مجی ان لوگوں کی با تیں سنیں تو انہوں نے مجبی ای طرح اینے ائے محلے صاف تقراکرنے کا پلان بنالیا۔

" آب نے کل جو کام کیا تھا، آج تک نظر آرہا ہے اور جھے لگ رہا ہے اتوار تک لوگ زیادہ کچرا کھیلائمیں کے مجی نہیں کو نکرسب نے ای تول کر محلہ صاف کیا ہے۔ اپنی کی ہوئی مغانی کون خراب کرتا ہے۔" طلیل کی بوی چو لیے کے ماک میشی بزی بنار ہی ہی ۔ شو ہرکوا ندر داخل ہوتا و کھ کر اس نے ہس کر کہا۔

"الساس بياس بياس في موجالي كرلي مجماح ما كرول ميركبس مين اثنابي قوار أيك جوكيداراور

كرمجى كما سكا ہے۔" آہتہ آہتہ بولاً وہ جو لئے ہے کچھ فاصلے پر حن میں جاریائی پرلیث کیا۔سادہ ی سلمہ نے مجمد سمجما، کچھنت مجماا ورسزی مسالے میں ڈال کر بھونے لی۔ ون گزرتے جارے تھے۔ ہر گزرتے ون قلیل احمد ضرورايا كوئى جهونا موناكام كرتاجس ساسككا كملك اور توم کے لیے اچما ہوا ہے۔ بھی چھٹی کے وقت بچوں کو سمجان لك جاتا " بيني إسد ح كمرجاناً ، داست مي دكنا نہیں۔ کی دکان یا دوست کے محرر کئے کی ضرورت نہیں۔'' بھی چیوٹی عرکے نیچے بچیوں کو کہتا۔" بھی کسی اجنی سے کمانے کی چیز یا کھلونانہیں بکڑنا، کوئی اجنی بلائے تو اس کے پاس برگزنہیں جانا بلکہ کوئی محلے دار اور رشتے دارہمی حمهیں بلائے تو ای ابوکو بتائے بغیر نہ جاؤ۔ "میٹرک کی لڑ کیوں کور تھے والے ملینے آتے تو رکشا ڈرائیور کوروک کر ہدایات دیے لگا۔ ' یہ بٹیاں ہاری ہی ہیں۔ دھیان سے

محمرون تك پهنچانا اوراحتياط يه رکشاچلانا-'' وه بهت بدل كياتها- يبلي فارغ ودت إدهر أدهر محوم کریا ممرکا کام وغیرہ کر کے اور رات کوئی وی دیکھ کر گز ارہا، إب وه كمايس يرصف لكا تعارة وهوند وهوند كروه كمايس المشي كيس جو تحريك بإكتان، قيام بإكتان، 47 كى ہجرت، 65ء کی بہادری، 71ء کا سانحہ بتاتی تعیں۔ شہیدوں کے بارے میں کما ہیں لیں، سیاجن کی مشکلات اور بیوں کی دلیری کے بارے میں یر منا شروع کیا۔ وہ رات کو دیر تک پڑھتا۔ چھٹی والے دن بھی کوئی نہ کوئی كاب ال ك باته من راتى - اس ير يكدم كى راز انشا ہو گئے تھے۔اے ایک فوج سے بیار اور ان بربہت لخر محسوس ہوا۔

"والعي بم جين سے سوتے اي ليے بين كر ماريك محافظ ماک رہے ہوتے ہیں۔ "اس کی زندگی اس سے بل کچھ اور تھی۔ اس احساس کو ساتھ لے کر جینا کتنا خوب صورت ہے کہ میں جس جگہر ہتا ہوں، اس کی بنیا دوں میں شہیدوں کالبوہے " یا کتان بنانے کے لیے کتے عظیم لوگوں نے لازوال قربانیاں دیں اور اسے بھانے کے لیے ہارے بے شارمحسنول نے خون کے نذرانے دیے۔ کتنے معلیم، اولیے درج والے، بہادر لوگ سے وور مروہ نم آ تكمول سے تحرير براھتے ہوئے سوچنے لگ جاتا۔

" یقیناً الله ایسے لوگوں کو چن کر ہمیجا ہے جن کے ذ مصرف این زندگی نبیس بلکه سیکرون، بزارون، لا کھوں لوگوں کی بقا کا کام ہوتا ہے۔ایک شہید، ایک لہو بہانے والا

پوری تو م کو بچالیتا ہے۔ کیے خوش نصیب ہیں وہ جن کے ذریعے خدا بہت سول کی جانیں،عز تیں اور شہر بچاتا ہے۔'' کہ کہ کہ

''کل میں میدکام ہوجانا چاہے۔ میں تہیں منہ ماگی رقم دے چکا ہوں۔ابتم جلدی سے جھے خوشجری سناؤ۔' شکل سے بی گنوار اور ظالم نظر آنے والا اپنے سامنے بیٹھے دو ۔ لوجوان لڑکوں سے تاطب تھا۔

''بوجائے گاسر! ہم نے اسکول اور اردگرد کا جائزہ
لیا ہے۔ پھٹی کا ٹائم بھی معلوم ہے۔ ہم کل اسکول کی چھٹی
سے کچھ دیر پہلے چلے جائیں گے۔ ہم میں سے ایک گاڑی
میں رہ کرگاڑی اسٹارٹ رکھے گا اور دوسر اچھٹی کے بعد لگلنے
والے بچوں پر فائر تگ کرے گا اور پھر بھگدڑ کا فائدہ اٹھا کر
گاڑی میں آجائے گا اور ہم دونوں وہاں نے فور آ دوسر نے
شہر چلے جائیں گے اور جب آپ کہیں گے پھر ہی واپس
آئی گے۔''

چند کلوں کے عوض انسان جیسے منصب سے گرنے والے ایک لڑکے نے تیز تیز بولتے ہوئے کمل پلان بتایا۔ دویعنی کوئی مئلہ نہیں ہے گاتمہیں حملہ کرنے میں؟''

ظالم مخض نے کہا۔

" بالكل فبيس اس اسكول كاسكيور في گار فر يحوير مص عد ملازمت محبور كميا ہے اور دوسرا البحى انہوں نے ركھا نہيں ۔ يہ بات ہمارے حق ميں جاتی ہے۔ ايک سادہ سا چوكيداراندر باہر آتا جاتا دكھائى ديتا ہے۔ اس ہے ... خطرہ پيدا ہونے كاكوئى خدشہ نہيں۔ "دوسرے لاكے نے يقين د بانى كروائى ۔

مرہ چکھادوجس نے مجھ سے دھمنی رکھی ہے۔" مزہ چکھادوجس نے مجھ سے دھمنی رکھی ہے۔"

ود دهمنى؟ كيا مطلب سر؟" دولو لاكول في حمران

ہوکر پوچھا۔
دو کچے نہیں .... بس تم جاؤ اور اپنا کام کرکے فوراً
غائب ہوجاؤ۔ "عنوار، جاہل، ظالم اور بچوں کورمنی میں تھینے
والا فیاض احدر کھائی سے بولا لڑکے اٹھے اور چلے گئے۔

جس اسکول پر حلے کا کہا گیا تھا، اس نے پر کہل اور مالک کے باپ اور فیاض احمد کے باپ کے درمیان گا ڈل میں زمین کے معالمے پر پچھ تنازعات تھے۔ لڑائی بڑھی تو پر کہل کاباپ زمین اونے پونے بچ کرخاندان کوشہر میں لے پر کہل کاباپ زمین اونے پونے بچ کرخاندان کوشہر میں لے آیا اور بچوں کو بڑھایا لکھایا۔ اوھر فیاض احمد کے باپ نے

قابل عود انج امی کواپنا معلم استین کرنے کی طاقت ندویں۔ انج وقدم انھانے سے آپ ڈر رہے ہیں،

ہ جو قدم اٹھانے سے آپ ڈر رہے ہیں، ہوسکتا ہے وہی قدم سب کھے بدل دے۔ ہوسکتا ہے آپ کی زندگی ایکی نہیں اگر آپ ہیشہ دوسروں کی باتوں کی پرواکرتے ہیں۔

ہ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا جاہے میں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑ ہے نہ کہ لوگوں اور چیزوں ہے۔

کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان فاصلے کوئل کہتے ہیں۔

ہ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہوہ اینے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔

ب رور ہوں رور ہیں وقت کہ امید ہمنااور خواہش نہ رہیں تو انسان موت ہے بی گزرر ہاہوتا ہے۔

(مرسله جمد انورنديم، حو ملي لكعا، اوكاره)

پوں کومرف دھمنی کرناسکھایا۔سب معاملہ ختم ہوجانے کے باوجود وہ لوگ پڑھے لکھے شہری خاندان کو دھمن بی کہتے تھے اور جب انہیں بتا چلا کہ ان لوگوں کا بی اسکول ہے اور کامیابی وعزت سے چل رہا ہے تو فیاض احمہ نے شیطانی، گھٹاؤٹا منصوبہ بنایا کہ اس اسکول کے بچوں پر فائرنگ کر کے دہشت بھیلائی جائے تا کہ لوگ اس اسکول سے ڈر جائیں اور بچوں کے مال باپ کے خوف کی وجہ سے تعداد کم بوتے ہوتے اسکول بی بند ہوجائے۔

ان کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک کافٹرات ہیں۔ اِن کی قوٹو کا پیاں کروا کے آئیس پورے اسٹاف میں جلدی تقسیم کرو۔ آئندہ تعلیم سیشن کے بار بے میں ضروری ہدایات ہیں۔''

پرٹیل عبراللہ نے ظلیل احمد کو کاغذات تھائے۔ '' چیٹی ہونے والی ہے۔ میں اساف کوروکے رکھوں گائم جلدی کرو۔''

میدن مرد-''سرا آپ بڑا اچھا کام کردہے ہیں بچوں کو تعلیم دے کر کی شعبے ایسے ہیں جو ملک وقوم کی خوب خدمت کرتے ہیں جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، پولیس دالے ادرسب سے بڑھ کرتا، اس نے گن والے لڑے کو جمپٹ کر پکڑ لیا اور اسے پیچیے کی طرف دھکیلا ۔ وہ بو کھلا گیا۔

''کیا کررہے ہوتم درندے؟ معصوم بچوں پرگولی چلانے گئے ہو۔ میں تہہیں ایسانہیں کرنے دوں گا۔' خلیل احمد اس کا باز و پیچھے کی طرف کررہا تھا۔ اس کو گن یا گولی کا کوئی ڈرمحسوں نہیں ہورہا تھا۔ بس ایک ہی جذبہ تھا کہ بچوں کو پچھنہیں ہونے دینا۔ بیج بھاگ بھاگ کر گھروں کو جارہے تھے جن کو لینے دالے آئے ، وہ ادھر جارہے تھے کہ گن والے نے خلیل کودھکا مار کر گرایالیکن وہ فور آاٹھ کھڑا ہوا۔

"تمہاری به جرأت كه ميرے اسكول ير حمله كرو، میرے بچوں کو مارو۔ میں تمہیں چھوڑوں گانہیں۔ " خلیل یاں پڑی اینٹ اٹھا کراس کے سرکا نشانہ لیتے ہوئے چیخا۔ وہ حملہ آور جھک ممیالیکن اینٹ کندھے پرلگ ہی مگی۔ بیہ آوازیس س کرلوگ چونک گئے۔ ادھر دیکھا اور بھلدڑ کچ ملی کے اندر بیٹے ہوئے لڑکے نے ایک دو فائر کیے جؤ خوث متی ہے کی کو لگے تونہیں لیکن چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ قلیل نے اس کے کندھے کے زخی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اینٹ اس کے سربر ماردی تھی اور جھکائی دے کرخود **کو** بچانے والے کا سر پر بھی زخمی ہو گیا۔ کار میں بیٹھے لا کے نے جب حالات ہاتھ سے نکلتے دیکھے توجھنجلا کرفلیل احمہ پر فائر کول ویائے کئی کولیاں قلیل کے جسم کی جانب داغ کروہ ا ب زخی سائعی کو چیوز کر بھاگ میا ظیل زنین بر قرمیا۔ اس کالبوز مین پر بہنے لگا۔اس نے تعلق، بند ہوتی آ تھموں سے اسکول کی جانب و یکھا۔ ایک بھی بچہ یا ٹیچر زخی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے اسکول کی سرحد محفوظ محی۔ اس کے چرے پر اطمینان بمری مسکرا ہٹ آمی۔ پرلیل صاحب بابرآ بیکے تھے۔انہوں نے اپن کا ڈی اسٹارٹ کی اور تیزی سے طیل کے زخی جم کے پاس آھے۔ لوگ اسے افعا کر گاڑی س ڈال رہے تھے اور پریشان مورے تھے کہ شاید ى فى سكے اور خليل بربر ار ماتھا۔

''میں نے ۔۔۔۔۔اپنوں۔۔۔۔۔ کے لیے لہو بہایا ہے۔۔۔۔۔ میں وہ ۔۔۔۔۔خوش نصیب ہوں۔۔۔۔۔جس۔جس کا۔۔۔۔خون دھرتی کی خاطر دھرتی پر گراہے۔۔۔۔۔عزیز بھٹی صاحب۔۔۔۔۔ میں آپ کی طوح تو بن ۔۔۔۔۔ نہ سکالیکن میں نے ۔۔۔۔۔'' وہ ہوش میں نہ رہا۔

اسے اسپتال لے جایا گیا اور ڈاکٹرزنے زیادہ امید دلانے سے معذرت کرلی۔ پرکہل عبداللہ سر پکڑے بینچ پر بیٹھے تھے کہ ان کے اسکول کے ساتھ ریمیا ہوگیا۔ خلیل احمہ کا

کرفوجی۔ "خلیل احمد نے کاغذات پڑتے ہوئے کہا۔

رعبداللہ سکرادیے۔ "طلیل احمد احم سے کس نے کہا

کہ صرف چند شعبوں کے لوگ بی قوم کی خدمت کر سکتے

ہیں۔ بھی ہرکوئی اپنے اپنے عہدے، اپنی ملازمت کا فرض

اور نقاضا نبھا کر ملک کے اور قوم کے لیے خد ہات سرانجام

دے سکتا ہے۔ اس کے لیے پولیس والا، فوجی ہونا ضروری

نہیں۔ جو بندہ جس کام پر ہے بس اسے ایما نداری سے

کرے وہ قوم کی فلاح کا کام کردہا ہے جیسے تم اس اسکول

کرے وہ قوم کی فلاح کا کام کردہا ہے جیسے تم اس اسکول

کرکے اپنا فرض نبھا کتے ہو۔ آج تمہارے ذے یہ

کرکے اپنا فرض نبھا کتے ہو۔ آج تمہارے ذے یہ

کا کام ممل کرو۔ تبجھا تم نے اپنے جھے کی شمع جلادی۔'

کا کام ممل کرو۔ تبجھا تم نے اپنے جھے کی شمع جلادی۔'

کرے اچھے طریقے سے سرعبداللہ نے خلیل احمد کو سمجھا یا تو وہ

بڑے اچھے طریقے سے سرعبداللہ نے خلیل احمد کو سمجھا یا تو وہ

اچھی طرح سیجھتے ہوئے گیٹ کی جانب چل دیا۔

اسکول کی دیوار کے ساتھ تھنے درختوں کے پاس ایک کارادراس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھ کرخلیل رک گیا۔'' کیابات ہے،اسکول میں کوئی کام ہےتم لوگوں کو؟'' اس نے عام سے انداز میں سوال کیالیکن جواب میں وہ لڑکا انتہائی بدتمیزی سے بولا۔

''تم چوکیدار ہو۔اپنی اوقات میں رہو۔ہمیں جو کام اگر نیس نے۔''

ظلیل کوغصہ تو بہت آیالیکن برداشت کرتے ہوئے تھوڑی دور فوٹو اسٹیٹ کی دکان پر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تواہے وہ کار، اس میں موجودلڑکا اور کار کے باہر والا پھر نظر آئے۔ خلیل احمد نے نوٹ کیا کہ کار کے اندر والے کی شکل توشیشے میں بند ہونے اور اس کے کافی نیچے کو جھنے کی وجہ شکل توشیشے میں بند ہونے اور اس کے کافی نیچے کو جھنے کی وجہ سے نظر نہیں آر بی تھی اور جود وسراتھا، اس نے بھی اپنا کیپ کافی آئے جمرہ جھیار کھا تھا۔

'یہ بات میں نے جاتے ہوئے نوٹ کیون نہیں کی اور یہ ایک انداز میں کیوں کھڑے ہیں؟ ایک سرجھکا کرشیشے بند کرکے کارکے اندراور دوسرا منہ کائی حد تک چھپا کراسکول کے گیٹ کودیکھے جارہا ہے۔'وہ ایک سائڈ پررک کرسوچنے لگا۔اس کی چھٹی جس اسے خطرے کا احساس دلانے گئی تبھی اسکول میں چھٹی کی گھٹی کی ۔ شور بچاتے ہے باہر نگلنے لگے تبھی کارکے باس کھڑالڑ کا تیزی سے آئے بڑھا اور کمن نکالی۔ کارکے باس کھڑالڑ کا تیزی سے آئے بڑھا اور کمن نکالی۔ طلیل احمہ کو لھے لگا سب سیحنے میں۔اس نے تیزی سے اس لڑکے کی جانب بھا گناشروع کیا اور اس سے مہلے کہ وہ فائر

سينس ذالجست 🕳 84 🏠 ستمبر 2022ء

آپریشن ہور ہاتھا۔اس کے بیوی بچے ادر دیگر لوگ رور و کر اس کی زندگی کی دعا تمیں ہا تگ رہے تھے۔ بیدوہ لوگ تھے جن کے بچوں کو لکنے والی کولیاں طلبان احمہ نے اپنے وجود پر کھائی تھیں۔

زخی تملد آور نے سب کھ اگل دیا تھا اور اب بجرم بھیا تک انجام کو پہنچنے والے تھے۔ سرعبداللہ کوسب بہا چل گیا تھا۔ اور وہ لئے ہم کیا تھا اور وہ لئے اور جہالت کے فرق پر ماتم کناں تھے۔ آپریشن ہو گیا۔ اگلے 48 گھٹے اہم قرار دے دیے گئے۔ پورے اسکول کے بچوں کے معصوم ہاتھ طلیل احمد کی زندگی کے لیے اٹھ گئے۔ نہم دہم کی لڑکیاں اپنے آپیل بھیلا کررب کے لیے اٹھ گئے۔ نہم دہم کی لڑکیاں اپنے آپیل بھیلا کررب نے اپنے محافظ کی سلامتی ما تھنے لگیں اور پھر ..... رب نے عرش سے دعا دُن کی منظوری بھیج دی۔ طلیل احمد نے آتھ میں کھول دیں۔

عبدالله صاحب اس كرسر پر باتھ ركھ كر كھڑے سے چرے پر پریشانی كی جگہ فخر واظمینان تھا۔ دخليل احمد الكيمي طبيعت ہے؟'' پرسل صاحب نے دھيمي آواز ميں يوجھا۔

"مل سن تفیک ہوں سس مرا میں نے اپنے عہدے یعنی چوکیداری کی لاح رکھی ہے تا؟" وہ سب بعول کر یو چھر ہا تھا۔ مرعبداللہ حران ہو گئے۔

درم! میں نے شیر خان ..... لالک جان ..... رور شہر کیا ہے تا؟ میں راشد شہر کا وارث ..... ہونے کا مظاہرہ کیا ہے تا؟ میں راشد منہاں .... ہمی نہیں بن سکا ..... کین میں نے منہاں صاحب کی طرح اپنے کام کی حفاظت کی .... ہے۔ وہ فروری کاغذات ..... وہ تعلیم سیشن والے .... میں نے منہاں مزاپ والے کو دے .... کر کہا تھا کہ سنبال کر رکھے۔ میں والے کو دے .... کر کہا تھا کہ سنبال کر رکھے۔ میں اب اس فروں کے بیارے میں اب اس فروں کے اتنا ہی کرسکا تھا .... میں اخون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' اثنا ہی کرسکا تھا اور سرعبداللہ کا چرو آ نسوؤں سے میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر .... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر ... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر ... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر ... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر ... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میری دھرتی پر ... کر اتھا تا؟ '' میرا خون میرا خون میری دھرتی پر ... کر اتھا تا؟ '' میرا کر کیا ہے کہ کر دیا ہیں اتھا کر اتھا تا؟ '' میرا کر کیا ہیں کر کیا گیا کر کر کیا ہیں کر کر کیا ہیں کر کیا گیا کر ک

سمیگ گیا۔

"فلیل احمد! تم نے ..... جانبازوں کے وارث ..... ادا
اک دھرتی کے بیٹے ہونے کا تن .... خدا کی شم .... ادا
کردیا۔ "فلیل احمد نقامت سے رک رک کر بول رہا تھا اور
سرعبداللہ کی آ واز فرط جذبات سے بہمشکل کل رہی تھی۔
"فلیل! آرام کرو۔ تہیں زیادہ بولئے سے منع کیا گیا
دی اور بولے ۔ "وو

کاغذات مجمل گئے ہیں۔'' ''سر!یہ دھرتی .....میری دھرتی بھی .....گواہی دے گی کہ ملیل .....ملیل چوکیداراس کا اچھا..... بیٹا ہے؟''سر عبداللہ چھٹیں بولے۔بس اس کی جانب دیکھتے رہے ادر

ایک جملہ بول کر کمرے ہے با ہرنگل گئے۔

'' خلیل! جلدی شیک ہوکر باہرآ ؤ۔تم سے گلے ملنا ہے۔'

خلیل احمد کو اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد گمر

کے بجائے اسکول لے جایا گیا۔ اسکول والی گلی کے دونوں

جانب بچوں کے والدین بچولوں کی ٹوکر یاں اٹھائے اس کی

جانب بچوں کے والدین بچولوں کی ٹوکر یاں اٹھائے اس کی

گاڑی پر پچول نچھا در کررہے ہتے۔' خلیل احمد زندہ با د....

خلیل تم نے ہماری اولا دکو بچا کر ہمیں اپنا مقروض کر دیا۔''

خلیل تم نے ہماری اولا دکو بچا کر ہمیں اپنا مقروض کر دیا۔''

میرو ہو۔'' جملے میں می کر خلیل دیگ

کیا میں آتی عزت کے قابل تھا؟ چوکیدار کا آتااحترام؟ اسکول کا گیٹ کھولا گیا۔سب نچے پھول لیے،سب ٹیچرز پھولوں کی مالا لیے منتظر تھے۔ تعلیل ان پھولوں کو پہنتے ہوئے بہت خوشی واطمینان محسوس کررہا تھا۔

'' خلیل احمد اس دھرتی کا بہادر بیٹا اور بہادر ہیرو ہے۔ اس نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے بچوں کو بچایا،
تعلیم عمل کورکنے سے بچایا اور اپنا لہو ہماری خوشیوں کے
لیے بہایا۔ ہم سب اپنے اس ہیرو کے شکر گزار ہیں۔''
پرنیل صاحب نے تفریر کرتے ہوئے کہا اور خلیل احمر کو
پاس بلا کر محلے لگاتے ہوئے بولے۔'' ایک عظیم مخص کے
پاس بلا کر محلے لگاتے ہوئے بولے۔'' ایک عظیم مخص کے
پاس بلا کر محلے لگاتے ہوئے بولے۔'' ایک عظیم مخص کے

خلیل کی آئیس بھیگ گئیں۔انعامی رقم کاچیک، تخواہ میں اضافہ، بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کا وعدہ، سب بھی مل کیا تھا اسے اسس سب تالیال بجارہ سے اور وہ خود کو بہتائے گئے میڈل کو تھا ہے ایک جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے واضح طور پر سوار حسین شہید ، محفوظ شہید، شبیر شریف شہید اور گئر شہداء کی روعیں مسکراتی نظر آئیں۔ ہوا کا پاک جمونکا اس دیگر شہداء کی روعیں مسکراتی ایک مرکوشی سنائی دی۔ ''خلیل اجمد نے اس مرکوشی کو سنا اور جیس کو سنا ور مسکراتے ہوئے آئی ہے۔ ''خلیل اجمد نے اس مرکوشی کو سنا اور مسکراتے ہوئے آئی ہے۔ از کر ان بچوں میں کھل مل می جنہوں نے ہر دور میں سپوت پیدا جنہوں نے اس کی سامتی کے لیے رور وکر دعا کی گئیں۔ دھرتی مسکرارہی می کھیں۔ دھرتی مسکرارہی می کہیں نے ہر دور میں سپوت پیدا دھرتی مسکرارہی می کہیں۔ دھرتی مسکرارہی می کہیں نے ہر دور میں سپوت پیدا کے ہیں۔

## گهشده

مك\_صندرحيات

عشق اور جنون کے نام پر اکثر لوگ ایسا شیطانی کھیل کھیلتے ہیں کہ سن کردل کانپ جائے مگران کھلاڑیوں کا ضمیر اتنے سکون سے سویا ہوتا ہے جیسے وہ کسی جنت میں وقت گزار رہے ہوں... البتہ جب انجام سرپر سوار ہوتا ہے توسمجھو جہنم سے بدتر زندگی گزار نے پر مجبور ہوجاتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ... جہاں محض ظاہری حسن کے تعاقب میں خون ہی خون کا دشمن ہوگیا ... یہ اور بات کہ بغیر کسی خطا کے بہنے والا لہو کبھی اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتا۔

رفن شدہ رشتوں کی قبر رکوشیوں کا تاجی کی انہاں کی سنانے والوں کی کم ظرفی کا احوال کی کم طرفی کا احوال کی کم طرفی کا احوال کی کم طرفی کا احوال

ر پورٹ درج کرانے کمشدہ خض کی ہوی اور چھوٹا بھائی میرے پاس آئے تھے۔ وہ موسم برسات کی ایک ابر آلودشام تھی۔ آج دن بھر و تفے و تفے سے بارش کا سلسلہ جاری ر اِتھا۔ اگر پھود بر کے لیے بارش تھم بھی جاتی تو بوندا باندی کا ممل رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس وقت بھی ماحول میں الی بی کیفیت طاری تھی۔

میں نے ان دیور، بھائی کواپنے کمرے میں بلایا اور بیٹنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔

" آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اس قدر ریشان کول ہیں؟"

کھ پتائبیں چل رہا۔وہ کل سے غائب ہیں۔'' ''غائب ..... کا کیا مطلب ہوا؟'' میں نے چو کئے ہوئے لیچ میں استفسار کیا۔

موضع مومن آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور یے گاؤں تھانے سے محض دومیل کے فاصلے پرمشرق میں واقع تھا۔ میں ایک کری پرسیدھا ہوکر بیٹھ کیا اور سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کو تکنے لگا۔

" و و کل مج جمال پورگیاتھا۔ "شادال نے گو گیرآ داز یس بتانا شردع کیا۔ " حنیف نے مجھ سے بہی کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ جب وہ پچھل رات تک دائی نہیں آیا تو میں نے خود ہی ہے بچولیا کہ وہ وہیں جمال پور میں رک گیا ہے اور مج آجائے گا گر .....منج سے شام ہوگئ تھانیدار میا حب اور صنیف کی کوئی خیر خبر ہی ہیں ہے۔ "

جمال بورنا ی و و کا وک میرے تھانے سے پانچ میل کے مال کے میل کے مال کے میل کے میل کے میل کے میل کے میل کے میل ک



سات میل کی دوری پر۔ اِن دنوں میں ضلع سامیوال کے ایک دور افزادہ تھانے میں تعینات تھا۔ شادال کے بیان کے جواب میں، میں نے بوچھا۔

" تمهار اخاوند، جمال پورکیا لینے کیا تھا؟"

''لینے نہیں ، حنیف دینے عمیا تھا۔'' شادال نے ا جلدی سے کہا۔

میں پو چھے بنانہ رہ سکا۔ ''کیادیے ۔۔۔۔۔کس کودیے ؟''
''دوہ بات یہ ہے تھانیدار صاحب۔۔۔۔!' شادال
وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ''ادھر جمال پور میں حنیف کا
ایک دوست رہتا ہے جس کا نام اسحاق ڈوگر ہے۔ اسحاق
ایک چھوٹا کاشتکار ہے۔ پچھلے سال حنیف نے اسحاق سے پچھے
رقم ادھار لی تھی۔ اس سال ہماری گندم کی قصل بہت اچھی
ہوئی ہے جس کی وجہ ہے ہم نے خوب پیسا کما یا ہے۔ حنیف
دھاروالی وہ رقم ہی اسحاق ڈوگر کوواپس کرنے کیا تھا۔''

شادال پچیس چیس سال کی بھر ہے بھر سے بدن کی مالک ایک دکش عورت تھی۔اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے موزوں اور مناسب الفاظ کا سہارا لیما لازم تھہرتا تھا۔اس کا پُرکشش سرایا صنف مخالف کے دل کوزیر وزبر کرنے کی صلاحیت ہے مالا مال تھا۔ مخضر الفاظ میں اسے موضع مومن آباد کی بیوٹی کوئین المعروف بہ' الحر میار'' کہا حاسکیا تھا۔

میں چدلھات کے لیے اس کے حسن کے جادو میں جیسے کھوسا گیا تھالیکن جلد ہی میں نے خودکواس کے ٹرانس سے نکالا اورمعتدل انداز میں سوال کیا۔

''تمہارا خاونداپ ساتھ کتی رقم لے کر کمیا تھا؟'' ''پورے ڈیڑھ ہزار روپے تھانیدار صاحب!'' وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔

شاداں کے چبرے کے تاثرات سے ایسامحسوں ہوتا تھا جیسے اس نے ایک خطیر رقم کا ذکر کیا ہو اور یہ ایک کھلی حقیقت بھی تھی۔ آج کل ڈیڑھ ہزار روپے بیں ایک ریگولر پیزائی خریدا جاسکتا ہے لیکن یہ ٹی سال پہلے کے، اچھے اور بھلے زمانے کا واقعہ ہے جب پندرہ سوروپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اس رقم کو دورِ حاضر کے کم از کم پانچ لاکھ دوئے بچھ لیں۔

رویے بچھ لیں۔
'' بھائی جان کی کی سنتے بھی تونہیں ہیں۔' عظیم قرا سامنہ بنا کر بولا۔'' میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر کی رقم دے آتا ہوں لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کل مبح گھوڑے پرسوار ہوکروہ جمال

پور روانہ ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ زور زبردی تو کرنہیں سکیا تھااس کیے بچھے خاموش ہونا بڑا۔''

سَلَا تھااس کیے بھے فاموش ہونا پڑا۔''
گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے ہلی بھلکی ڈاڑھی رکھی ہوئی تھا۔ ڈاڑھی رکھی ہوئی تھا۔ میرے متاط اندازے کے مطابق عظیم اپنی بھائی شادال کا ہم عمریا ایک آ دھ سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ بعدازاں میرا سے اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کی عمرستا میں سال تھی اوروہ حنیف سے لگ بھگ تین سال جھوٹا تھا۔

میں ہے ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ''کیا حنیف پہلے بھی بھی اس طرح لا پتا ہوا ہے؟'' میں نے ابن دولوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"دنہیں جی۔ایہا پہلے بھی نہیں ہوا۔" شادال فی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔" حنیف جب بھی گاؤں سے باہر جاتا ہے تواپ بھی آجاتا باہر جاتا ہے دفت پرواپس بھی آجاتا ہے۔ یہ کہا بار ہوا ہے کہ ہم اس کی راہ تک رہے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتانہیں ہے۔"

جمال پور،مون آباد سے محض سات میل کی مسافت پرتھا۔ حنیف ایک ہی دن میں اپنا کام نمٹا کرسورج غروب ہونے سے پہلے واپس محر آسکتا تھا اور اس کا پروگرام بھی یہی تھا لیکن اس کے پرامرار غیاب نے ایک سیدھے سادے معالمے میں یکا یک علینی مجردی تھی۔

" فكرمند مونے كى ضرورت نبيں۔ " ميں نے تسلى
آميز ليج ميں كہا۔ " حنيف اس ونت جہال بھى ہے، مجمع لقين ہے وہ عافيت سے ہوگا۔ مجمعے اميد ہے كدوه كل كى بھى ونت لوث آئے گا۔ "

"الله آپ کی زبان مبارک کرے تھانیدار صاحب!" عظیم نے تشکرانہ لیجے میں کہا۔ "میں بھائی کو یہی سمجھار ہا تھا کہ بارش کا موسم ہے۔ ہم نہیں جانے وہاں جمال پور میں اسحاق ڈوگر کا کیا حال ہوگا۔ عین ممکن ہے اس نے بھائی جان کو ایک ون کے لیے اپنے پاس روک لیا ہو لیکن بیہت زیادہ پریشان ہور ہی تھی اس کیے ہم لوگ بھائی جان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے ہیں۔"

" آپ نے یہاں آکرکوئی فلطی نہیں گے۔" میں نے مشہرے ہوئے لیج میں کہا۔" سمجھ لوکہ میں نے حنیف کی مشدگی کی ربورٹ درج کرلی ہے لیکن اس سے مسلم سلم نہیں ہوجا تا۔ انجی بہت کھکرتا باتی ہے۔"

ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا پھر شاداں نے انجمن زوہ انداز میں مجھ سے یو چھا۔'' مشلاً کیا

مجه تعاثیدارصاحب؟"

" حنیف کی بازیابی کے لیے ہم تینوں کول کر کام کرنا موگا-'' میں نے معتدل انداز میں کہا۔'' جب تکیم دونوں تھانے سے لیعنی مجھ سے تعاون نہیں کرو مے ، میں سیح معنوں مِن مِجْمِينِ كُريا وَن كانْ

"آب ہم ہے کس طرح کا تعاون جاہتے ہیں تھانیدار صاحب؟"عظیم نے فکر بھری نظرے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

"میرے ذہن نے ابھی سے حنیف کی تلاش کا کام شروع کردیا ہے۔' میں نے ممری سجیدی سے عظیم کے سوال کا جواب دیے ہوئے کہا۔ "مہارا کام کل صبح بروع ہوگا۔اگر حنیف کل مبح تک داپس گرنبیں آیا توتم جمال پور روانه ہوجا ؤکے۔ وہاںتم اسحاق ڈوگر ہے تفصیلی ملاقات كردك-اك سے يو چھو كے كەتمہارا بھائى جارجولائى بروز بدھ کتنے بے اس کے ماس پہنچا تھا۔وہ کب تک دہاں تھہرا اور کیااس کی واپسی بدھ ہی کے روز ہوئی تھی یا دواس سے ا مکلے دن لینی یا کچ جولائی جعرات کو دہاں سے روانہ ہوا تھا ۔۔۔۔ ' کھاتی توقف کرے میں نے ایک گہری سائس خارج کی پھر اپنی بات ممل کرتے ہوئے ان الفاظ میں ائضا فەكرد يا\_

" بیساری معلومات حاصل کرنے کے بعدتم سیدھے میرے یاس تعانے آؤمے۔میری بات تمہارے بھیج میں اتری کرمبنین؟''

"جن اسسه من سمجه <sup>ع</sup>ما تعانیدار صاحب!" وه اثبات من كردن بلات موت بولات مارك ياس ايك بى كورا ے جو بمائی جان لے گئے ہیں۔ خیر، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرلوں گا۔'' کم بحر کے تذبذب کے بعداس نے كها-" يديرا آب سے وعدہ ہے كہ ين كل معالى جان كى الأش من جمال يورضرور جا دُن كا-"

"شاباش! " من ف سالتى نظر الله الله كالمرف ديكها . "اور مجمع كما كرنا موكا تعانيدار صاحب؟" شادال

المكاغز الى أكلمول سے مجمع تكتے ہوئے متعفر ہوكى۔ "مم جائے نماز بھما کر بیٹہ جاکا اور حنیف کی سلامتی کے کیے اللہ تعالی سے دعا کرو۔ ' میں نے اس کی جاذب آ كمول من جمائك موك سيات آواز من كها. "ميراب مشاہدہ ہے کہ خوبصورت بونوں کی دعامیں، ان کے شوہروں نے حق میں کھٹ سے تبول ہوتی ہیں۔"

وومیرے منہ سے اپنے حسن کی تعریف من کر کھے بھر

كوجيني كرجوابا ميري أتكمول من ديمة موئ خاص اعتاد سے بولی۔''میں تو حنیف کی بہ تفاظیت واپسی کے لیے مسلسل دعا كرر اي مول تعانيدار صاحب ليكن ...... وہ بولتے بولتے اچا تک رک می تو میں نے بوچھا۔

"مرے دل میں برے برے خیال آتے ہیں

جى .....، 'ولاجزيز موكريولى \_ .

"كُن تُم كَ بُرك خيال؟"

" مجھے لگنا ہے کہ حنیف کو کوئی خطرناک حادثہ پیش آميا ہے۔ "وہ عجيب سے ليج من بولى۔" اور .... اور وہ لبھی واپس نہیں آئے گا۔''

"الى باتى منه ينس كالت بعالى!" عظيم نے جلدی سے کہا۔" بھائی جان کو کھنہیں ہوگا۔ وہ سجح سلامت داپس آئي <u>مح</u>"

" حد سے زیادہ جذباتی اور حساس ہونا بھی نقصان دہ ے۔'' میں نے شادال کو سمجمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''میرے حیال میں تمہارے ذہن کی اس کیفیت کے ذمے دار دہ خدشات اور اندیشے ہیں جومسلسل تمہاری سوج میں جنم لے رہے ہیں۔اللہ پر بھروسااورا چھے کی امیدر کھو پھر جیسا کہ تمہارے دیور نے کہا ..... حنیف کو پھے نہیں ہوگا اوروه فيح سلامت والس آجائے گا۔"

میری اس سل کے بعد وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے انہیں اس یقین کے ساتھ رخصت کردیا کہ منیف کی تلاش کے لیے میں اپنی محکمہ جاتی کوشش منرور کرول گاپ

بعد ازال حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مجمع بيرجانے مين آسانی ہوئی کہ کی سال دسلے حنیف اور عظیم کے والدین کا انقبال ہو گیا تھا۔ حنیف عظیم سے تین سال ا برا تما ادراس نے عظیم کواپٹی اولا د کی طرح یالا تھا۔ دونوں ممائی ایک ساتھ، ایک ہی محریس رہتے تھے۔ دس مرلے ( تین سومراج مز) کاوہ مکان ان کی رہائش کے لیے کافی تھا جس کے پچھلے مصے میں پہلوبہ پہلودو بڑے سائز کے کرے ہے ہوئے تھے جن کے آگے دی نث ... کا ایک برآ مدہ تعاب برآ مدے کے بعد محن تھا۔ محن کی ایک و ہوار کے ساتھ ہاور چی خانہ وعسل خانہ وغیرہ ہے ہوئے تھے۔ مکان کے سامنے والے مصے میں، داخلی دروازے کے بائی جانب ان لوگوں نے ایک تیجی حیت ڈال کر سامنے سے کھلا حیوڑ دیا تھا۔ بیچمپر شخت کرمی اور برسات کے موسم میں جالوروں

کے استعال میں رہتا تھا۔ان کے پاس ایک بھینس، ایک گھوڑا اور دو بکریاں تھیں۔ان کے باپ حفیظ کے زیانے سے ان کے باپ حفیظ کے زیانے سے ان کے پاس آٹھا کیژ زرگی اراضی چلی آر بی تھی۔ وہ دونوں بھائی مل کراس زمین میں کا شتکاری کیا کرتے تھے۔ یکی ان کارز ق روز گارتھا جوان کی گز ربسر کے لیے کا فی سے بھی زیادہ تھا۔

میری معلومات کے مطابق حنیف نے تین سال پہلے شاوال سے شاوی کرلی تھی۔ مکان کا ایک کمرا ان میاں بری کے استعال میں تھا اور برابر والے دوسرے کمرے میں عظیم رہتا تھا۔ برسمتی کہدلیس یا قدرت کی مصلحت کہ حنیف اورشاواں ابھی تک ایک بے اولا وجوڑ ابی تھے۔ حنیف اورشاواں ابھی تک ایک بے اولا وجوڑ ابی تھے۔ میں بہو تھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ حنیف اچا تک لایا ہوگما تھا۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

شادال کے بیان کے مطابق صنیف چار جولائی بروز بدھ مجھے ہیں کہ کر گھر سے ردانہ ہوا تھا کہ وہ اپنے دوست اسحاق ڈوکر کا قرض والیس کرنے جمال پورجار ہا ہے۔اس نے شام سے پہلے والیس آنے کا بھی کہا تھالیکن اس کا کہا شادال اور اس کے دیور عظیم نے تھانے آکر صنیف کی شام میں کے دیور عظیم نے تھانے آکر صنیف کی مشادال اور اس کے دیور عظیم نے تھانے آکر صنیف کی کادن تھااور حسب سابق بھی چواد کی سلسلہ بھی جاری تھا۔ کادن تھااور حسب سابق بھی چواد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کادن تھااور حسب سابق بھی جود ہدایات دی تھیں،ان کی تعمیل میں وہ آج صبح جمال پور روانہ ہوگیا تھا۔ اس کی تعمیل میں وہ آج صبح جمال پور روانہ ہوگیا تھا۔ اس کی

کر حمیل میں وہ آئ صح جمال پور روانہ ہوگیا تھا۔ اس کی اللہ اس میں عدم اللہ ہوگیا تھا۔ اس کی دائیں جمعے کی نماز کے بعد ہوئی۔ میں نے اسے تاکید کرر کھی مختل کہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے رپورٹ کرنا ہے۔ میرے حکم ہے ، اس کے بعد گھریا کہیں اور کارخ کرنا ہے۔ میرے حکم کے عین مطابق وہ اس وقت میر ہے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ جمال پور سے سنی خیز کہانی کے ساتھ لوٹا تھا۔

"" تھانیدار صاحب!" اس نے تشویش بھرے لہج میں بتایا۔" بھائی جان تو جمال پور گئے ہی نہیں۔" " تمرک اکس سرموی" میں زجہ نکر میں یہ لہے

"نيم كيا كهدر به مو؟" من في چو كم موت لهج من يو جمار

"اسحاق ڈوگر نے جمعے جو کھے بتایا ہے، میں وہی آپ سے عرض کررہا ہوں جناب!" وہ گہری سنجیدگی نے بولا۔"اسحاق ڈوگر کا کہنا ہے کہ بھائی جان نے قرض کی واپس کے لیے گذم کی کٹائی کے بعد کا وحدہ کیا تھالیکن واپس کے لیے گذم کی کٹائی کے بعد کا وحدہ کیا تھالیکن اسحاق نے ان سے کہدویا تھا کہاسے کوئی جلدی کہیں ہے

لہذا بھائی جان اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے جب چاہیں، قرض کی رقم لوٹا سکتے ہیں۔اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ ان دنوں بھائی جان اس سے ملنے جائمیں گے۔ بہر کیف ......'' وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا پھراپنی بات کمل کرتے ہوئے بولا۔

''اسحاق نے واضح الفاظ میں جمعے بتایا ہے کہ بھائی جان پرسوں یاکل اس کے پاس نہیں گئے تھے بلکہ اس نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پچھلے دو ولوں میں جمال پور کے کسی وسنیک نے بھائی جان کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔''

جمال پور،مومن آباد کی بہ نسبت ایک بڑا بلکہ مومن آباد سے دوگنا بڑا گا وک تھاجس کی آباد کی کم وبیش ایک ہزار افوس کی آباد کی کم وبیش ایک ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔ ایک مختاط انداز سے کے مطابق جمال پور میں ڈھائی سو کے قریب مکان موجود ہتھے۔ اس تناظر میں اسحاق ڈوگر کا دعویٰ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔

"بربہت ہی عجب بلکہ نا قابلِ یقین کی بات ہے۔"
میں نے عظیم کی طرف و کی ہوئے ہوئے سوچ میں ڈوب لیج
میں کہا۔" تمہارا بھائی جمال پورجانے کے لیے گھر سے نکلا گر
وہاں نہیں پہنچا۔ ان دوگاؤں کے درمیان صرف یہ تھانہ ہی
پڑتا ہے۔مطلب با قاعدہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ یکے راست
کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ ہے۔ اگر صنیف واقعی مومن
آباد سے جمال پورکی طرف کیا تھا اور اسحاق ڈوگر کے مطابق
وہ جمال پورنہیں پہنچا تو اس سے یہی سجھ میں آتا ہے کہ وہ
دوران سنرمیں کی حادثے کا شکار ہوگیا ہے۔"

"ني سي آپ كيا .... كم رب بي تفانيدار صاحب؟"وه پريشان نظرے مجمع تكن كا\_

" معتدل انداز میں کہا۔" بیس نے معتدل انداز میں کہا۔" بیس نے معتدل انداز میں کہا۔" بیس چنا بدوقونی ہوگی کہ تہمارے بھائی کو زشن نے نگل لیا ہوگا یا آسان کھا گیا ہوگا۔" میں نے کھاتی توقف کے بعد اپنی بات جاری رکمی۔" بیست بحولو کہ صنیف ہی ۔ ہوسکتا ہے کی منفی ذہن صنیف کے پاس ایک گلڑی آم تھی۔ ہوسکتا ہے کی منفی ذہن والے فض کو یہ بتا ہو کہ وہ ڈیڑھ ہزار روپے کے ساتھ مگوڑے پرسٹر کررہا ہے۔ مومن آباد اور جمال پور کر بھی سات میل ہی مسافت ہے۔ مین ممکن ہے کہ کسی مرب سات میل ہی مسافت ہے۔ مین ممکن ہے کہ کسی مرب انسان نے اس رقم کے حصول کی خاطر تمہار سے بھائی کوکوئی انسان نے اس رقم کے حصول کی خاطر تمہار سے بھائی کوکوئی نقصان پہنچادیا ہو۔"

میں نے دانستہ مختاط اور نرم الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ان لمحات میں میرا ذہن ان خطوط پرسوچ رہا تھا کہ کسی جالکار راہزن نے منیف کوٹھکانے لگادیا ہوگا اور اس کے کھوڑے

اور رقم کو لے کر کہیں فرار ہوگیا ہوگا۔ اگر اس علاقے ک اچھی طرح تلاشی لی جائے تو حنیف کی لاش کا سراغ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ یہ ایک تھیوری تھی۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ حنیف نے چار جولائی کی منبع جمال پور کارخ ہی نہ کیا ہو۔

" آپ تو ڈرانے والی باتیں کررہے ہیں تھانیدار

ماحب! "وواضطراري لهج من بولا-

"د میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے اور بھائی کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھی۔"عظیم نے متذبذب کہے میں جواب دیا۔" بھائی جان نے خود کسی کو بتایا ہوتو میں اس بارے میں کھی جوابا۔"

'' شیک ہے۔'' میں نے اس کے چرے پرنگاہ جما کر استفسار کیا۔'' تمہارے بھائی جان کی کی ہے کوئی وشمنی وغیرہ تونیس تھی؟''

" معالی جان بہت غصے والے اور لزا کا طبیعت کے مالک منے ۔" وہ جزیز ہوتے ہوئے بولا۔" اسے با قاعدہ دخمن تونیس کہا جاسکا لیکن بچھلے چند ماہ میں ان کا گئی ایک افراد سے اجھا خاصا جھڑ اہوا تھا۔"

ر میں نے کاغذ قلم سنجالتے ہوئے سوال کیا۔ ''کیاان کنی ایک افراد کا تعلق مومن آباد ہی سے ہے؟''

"" تی، تماندار ماحب ا" ال ف اثبات میں

" مجھے ان لوگوں کے نام بنا ک؟"

''مولوی رشید، ادریس مسن اور گوگاشر۔''اس نے ہتایا۔ میں نے ہو جوا۔' کیا ان میں سے کسی نے تہارے معالی کو خطرناک متابع کی دسمی وغیرہ بھی دی تھی؟''

بین در اس کا مجھے پتا تہیں جناب!" وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔"ان میں سے کی سے بھی جھڑے کے انداز میں وقوعہ پر موجود نہیں تھا۔ مجھے بعد میں دوسرے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ خاصی کر ماگری اور گالم گلوئ بھی ہو کی تھی۔"

"كياتم مجمع بتاسكت موكه ال تمن افراد اور حنيف

ك الله جمار السب كما تعا؟"

" کہلی بات تو یہ ہے جناب کہ بھائی جان کا ان لوگوں سے ایک بی دن اور ایک بی جناب کہ بھائی جان کا ان لوگوں نا خوشکوار وا تعات بچھلے پانچ چھ ماہ پر محیط ہیں۔ " وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "اور دوسری بات ہے کہ مس واتعی اس کے اسباب سے واقف نہیں ہوں۔ بھائی جان کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے۔ کی بھی چھوٹی سے چھوٹی نا پہندیدہ بات پر وہ بحرک اٹھتے ہیں۔ اگر سامنے والا بھی گرم طبیعت کا مالک ہوتو پھرلا ائی لازی ہے۔ ہم تو الا بھی گرم طبیعت کا مالک ہوتو پھرلا ائی لازی ہے۔ ہم تو الن کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو ان کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو ان کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو ان کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو ان کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو ان کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو ان کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو ان کی برکڑ وی اور زبر ملی بات کو پی جاتے سے کیان غیرتو

''میں اس نکتے کو مجھ سکتا ہوں۔'' میں نے تائیدی انداز میں گرون ہلائی اور کہا۔''میں تمہارے بھائی جان کے تازعات کی وجوہات خودہی معلوم کرلوں گا۔تم مجھے بتاؤکہ بیٹیوں افراد کرتے کیا ہیں؟''

جھے یہ بھٹے میں قطعاً کوئی دفت محسوں کیں ہوئی کہ تھیم، موگاشیر کے لیے اپنے ول ود ماغ میں نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے رسان بھرے لیج میں استفسار کیا۔

" موگاشر کوسلیے میں دوسال کی جیل ہوئی تھی؟"

" موگانے اپنے ایک ساتھی خوشیا (خوشی محمر) کے ساتھ و شیا (خوشی محمر) کے ساتھ و شیار کے محمر میں ڈکھی ساتھ و کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی تو خوشیا نے اسے بواب دیا۔" اس واروات کے دوران میں صاحب خانہ موت کے کھاٹ اتارویا تھا۔ یہ تین سال پہلے کا واقعہ ہے تھانیدار صاحب! کوگاشر تو دوسال کی سزا کاٹ کر رہا ہوگیا تھائیدار صاحب! کوگاشر تو دوسال کی سزا کاٹ کر رہا ہوگیا تھائیدن خوشیا البی تک جیل میں سررہا ہے۔"

سال ہونے کوآرہا ہے۔ یہ واقعہ مجھ سے پہلے کا ہے۔ میں آج رات ہی اس کیس کی فائل کا معالعہ کروں گا۔ 'میں نے معتدل انداز میں کہا۔''تم محرجا کراپی بھائی کا خیال رکھو۔ میں تمہارے بھائی کا کھوج لگانے کے لیے ایک پولیس بارٹی کو ترتیب دے کر تفتیش کا آغاز کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جلد یا بدد پر، میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔''

عظیم نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے

رخصت ہو کمیا۔

عظیم کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عمان خان کو اپنے پاس بلالیا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تھانے میں بھاری نفری ویکھنے کوئیس ملی تھی۔ میرے تھانے میں جھے ملا کرکل پانچ افراد کاعملہ تھا یعنی میں، حوالدار عمان خان اور تین کانشیبلوجن کے نام عمر کے لحاظ سے علی التر تیب منظور حسین، امداد علی اور نصیر احمد تھے۔ میرے تھانے کا منظور حسین، امداد علی اور نصیر احمد تھے۔ میرے تھانے کا نظام استے افراد سے بہ خولی جل رہا تھا۔

" والدارف ميرے كرے من آكر محصلة على ماحب!" حوالدار في ميرے كرے من آكر محصلة عليم بعراسلام كيا اور الينس كورا ہو كيا۔

وہ تمہیں پتانے نامل شام شاداں اپنے دیور عظیم کے سیاتھ اپنے خادند کی کمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی؟"میں نے کہااوراسے بیٹنے کا اشارہ کیا۔

وہ میرے سامنے میزکی دوسری جانب ایک کری پر بیٹھتے ہوئے بولا۔'' تی ملک صاحب! شادال کا گھر والا حنیف بدھ کی صبح اپنے کی دوست سے ملنے جمال پور گیا تھا اور ایمی تک واپس نہیں آیا۔''

'' يەخبرتو پرائی ہوئی خان صاحب!''

" كيامطلب ب جناب؟ "حوالدارن الجعن زده ليجين استفياركيا-

"تازہ ترین ہے کہ "" میں نے ڈراہائی انداز ماختیار کرتے ہوئے بتایا۔ "خیف، جمال پورٹبس پہنیا یعنی وہموئی آباداور جمال پورٹبس پہنیا ہے کہ اور میان کہیں غائب ہو گیا ہے اور اس کے پاس ملغ ڈیڑھ برار رویے بھی تھے جواس نے جمال پور کے ایک دسنیک اسحاق ڈوگر کودینا تھے ہیں نے جمال پور بھیجا تھا۔ وہ آج حنیف کے جھوٹے بھائی عظیم کو جمال پور بھیجا تھا۔ وہ جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہے اور اس کے عظیم کی بتایا ہے کہ حنیف تو وہاں گیا بی نہیں۔"

"دو با تیل ہوسکی ہیں ملک صاحب!" حوالدار نے مجمیر انداز میں کہا۔" تمبر ایک سے صنف جمال پور کے۔

بجائے کی اور طرف نکل کیا ہواور کی وجہ دو وہاں پھنی کررہ کیا ہو نمبردو .....وہ جمال پورجا کراسحاق ڈوگر ہے ملا ہولیکن کی خاص وجہ نے ڈوگر غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔' حوالدار عیان خان کی عمر بیتیس سال تھی۔ وہ ایک سجھ دارا ورزیرک پولیس اہلکار تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے لگ بھگ ایک سال ہوگیا تھا۔ میں نے اسے ایک ذے داراور قابل بھروسا کولیک پایا تھا۔ "عثارہ خان اتم ان کی اس میں وہ انداز اور انداز کی اس میں وہ انداز کی اس کے

''عثمان خان! تمهاری بات میں اچھا خاصا وزن ہے۔'' میں نے مرخیال انداز میں کہا۔''لیکن ان خطوط پر ذہن کو دوڑاتے ہوئے بہت سارے نے رائے کھل جاتے ہیں۔''

"مثلاً كون سے رائے ملك صاحب؟" اس نے عظم سے ہوئے ليج ش سوال كيا۔

"مثلاً ہم اس نکتے کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرسکتے کہ اس کے پاس ڈیڑھ ہرار کی رقم موجود تھی۔" میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔" خیف ہمال پور کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا یا اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا۔ اگر کوئی منفی ذہنیت کا مالک شخص اس کے ماس رقم کی موجودگی سے آگاہ تھا تو وہ اسے لوٹے نے لیے باس رقم کی موجودگی سے آگاہ تھا تو وہ اسے لوٹے نے لیے ماس میں جو اسکا ہے۔ باتی جہاں تک اسحاق ڈوگر کی بات ہے تو ۔۔۔۔ اس خارج کی مجراضافہ کرتے ہوئے کہا۔

"میری معلومات کے مطابق حنیف اور اسحاق میں خاصی پرانی دوئی ہے اور وہ ڈیڑھ ہزاررد ہے اسحاق ہی کا دیا ہوا قرض تھا جو صنیف اسے لوٹا نے جمال پور گیا تھا۔ میں مہیں مجھتا، اس سلسلے میں اسحاق ڈوگر کو در درغ کوئی سے کام لینے کی ضرورت ہو۔"

''آپ بھی جی میں اور خلامی نے بھی نہیں اور خلامی نے بھی نہیں کہا ملک صاحب!''اس نے فلسفیاندانداز میں کہا۔''لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ جمیل کی بھی طرح حنیف یا اس کے محدوث کو تلاش کرتا ہے ۔۔۔۔۔زندہ یا مُردہ!''

"شی تم سے ممل اتفاق کرتا ہوں۔" میں نے تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کہا۔" اور ای سلط میں، میں ونے تہیں بہال بلایا ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ صنیف کی تلاش کا کام انجی اور ای وقت شروع کردیا جائے اور ہماری پہلی کوشش مومن آباد سے جمال پور کے درمیان ہوگا۔ مسلل برتی بارش نے کھرے اور کھوج کی راہی تو مسدود کردگی بیل چنانچہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہم کی

سېسدائجست 🚱 🕦 ستمبر 2022ء

تجربہ کار کھوجی کی مدد نہیں لے سکتے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس صرف تین کھنے ہیں۔ اس کے بعد سورج خروب ہوجائے گا۔ تم ایسا کروکہ دو کانشیلو کواچھی طرح سمجھا کرموس آباد سے تھانے تک کے دومیل کے گئر سے کو پوری طرح کھنگال ڈالیس۔ کے رائے سے ہٹ کر کھیتوں کے اندرجا کرچھی چیک کریں۔ ہوسکتا ہے کہیں حنیف یا اس کے گھوڑ ہے کا کوئی سراغ مل جائے۔ کہیں حنیف یا اس کے گھوڑ ہے کا کوئی سراغ مل وائے لیس باتی تھانے سے جمال پورتک کی تلاش کا کام کل دکھے لیس کے۔ اگر حنیف واقعتا کمی حادثے کا شکار ہوا ہے تو اس کی لاش کہیں شہیں ضرور پڑی ملے گی اور ممکن ہے کہ اس کے ہوتو دہو۔ "

" محمد كميا ملك صاحب!" وومضوط ليج من بولا-" من المحمد كميا ملك صاحب!" وومضوط ليج من بولا-" من المجمى در المحمد والما محمد المحمد والمام محمد كرنا موكا-" من في ايك اوركام محمد كرنا موكا-" من في ايك فورى حيال كي حت كما-

و وسواليه نظرب مجمع تكنه لكا-

رم کافی عرصے ہے اس تھانے کی خدمت کررہ ہو۔ 'میں نے اس کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔'' کم و بیش تین میال پہلے مومن آباد کے دسنیک دوافراد خوشا اور کوگانے موضع صوفی گر کے ایک زمیندار لحقوب جث کے گھر میں ڈسٹی کی دارزات کی تھی جس میں خوشیا کے ہاتھ کے رمین ڈسٹی کی دارزات کی تھی جس میں خوشیا کے ہاتھ ہے لیقوب جث کی موت واقع ہوگئ تھی۔ جلد ہی پولیس نے خوشیا اور گوگا کو گرفآر کرلیا تھا۔ گوگا تو دوسال کی سزاکاٹ کر دائیں آچکا ہے لیکن خوشیا ایجی تک جیل ہی میں ہے۔ کر دائیں آچکا ہے گھوٹے بھائی عظیم نے جھے بتایا ہے کہ کمشدہ صنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے جھے بتایا ہے کہ کہ کے عرصہ پہلے گوگا شیر اور صنیف کے جھاڑا ہوگیا تھا۔ جھے میں اس فائل کا مطالعہ کروں تھا۔ کہا تا گوگا شیر اور صنیف کی پر اسرار کمشدگی میں کوئی کنشن بل جائے گوگا شیر اور صنیف کی پر اسرار کمشدگی میں کوئی کنشن بل جائے۔''

" بنگی ضرور " وہ قرمانبرداری سے بولا۔ " ندکورہ فائل ریکارڈ روم کی ایک الماری میں محفوظ ہے ۔ میں تعوثری دیر میں نکال کرآپ کی خدمت میں چیں کرتا ہوں جناب!" میں نے مطبئن انداز میں گردن ہلانے پراکتفا کیا۔

ہفتہ سات جولائی کا دن نہایت ہی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھا۔ گزشتہ شام کالشیل الدادعلی اور منظور حسین ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے تھے۔ میری ہدایت پر حوالدار عمان خان نے انہیں مومن آباد اور تھانے کے

درمیان گمشده حنیف کی تلاش کا کام سونیا تھا۔ ان دونول نے کچے راستے کے علاوہ دائیں بائیں کے کھیتوں میں بھی کا فی اندر جاکر دیکھا تھا گرانہیں حنیف کہیں طا تھا اور نہ بی اس کے کھوڑ ہے کا کوئی نام ونشان پکڑ میں آیا تھا۔ میں نے آج میح تھانے آتے ہی ان دونوں کو جمال پور کی جانب روانہ کردیا تھا۔ امید تھی کہ آج شام تک حنیف کی پراسرار گمشدگی کا کوئی چھوٹا یا بڑاسراغ ضرور ہاتھ لگ جائےگا۔ اور پھراییا ہی ہواگر یہ انداز دگر .....!

اس ونت من کے دس بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھاای کیس پرغور وفکر کررہا تھا کہ کالٹیبل نصیرا تھے نے میرے یاس آکر بتایا۔

"وہ بندے کون ہیں اور مسلط میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟"

'' وہ دونوں مسافر ہیں جناب!'' کالشیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔'' دہ آج علی العباح نظام کوٹ سے مومن آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک تالاب کے اندر کی گھوڑے کی لاش دیکھی ہے۔ پتا نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ وہ مومن آباد کی طرف بڑھنے کے بجائے یہاں آگئے ہیں۔''

"انبین فورا میرے پاس بھیجو۔" نصیر کی بات ممل مونے سے پہلے، ی میں نے اضطراری انداز میں کہا۔

''او كرا' نفيربيكت بوئ والهل چلاگيا۔
مومن آباد سے صوفی نگر شال مغرب ميں دس ميل كے فاصلے پر واقع تھا جبكہ مير ہے تھانے سے صوفی نگر نوسے ذکرى پر آئھ ميل دورعين شال ميں تھا۔ كالشيبل نفير نے الجمی جس نظام كوث كا ذكر كيا تھا، وہ ايك مختصر ساگا وَل تھا اور مون آباد آتے ہوئے تين ميل كے فاصلے پر پڑتا تھا يعنی نظام كوث اور مومن آباد ميں سات ميل كی مسافت تھی۔ ميرى معلومات كے مطابق نظام كوث كى آبادى دوسوافراد سے زيادہ نہيں تھی۔

ان دوسافرول کے نام شغیق اور اعجاز ہے اور وہ نظام کوٹ ہی کے رہے والے سے موس آباد وہ کی ذاتی کام کوٹ ہی دائی اور کہا۔
کام سے جارہے ہے۔ میں نے ان کاشکریداداکیا اور کہا۔
"عام طور پرلوگ ایسی جھوٹی موثی چیزول پردھیان

سينس ذائجست على 93 كالله ستمبر 2022ء

نہیں دیتے۔ آپ لوگوں نے بڑی ذے داری کا ثبوت دیاہے۔''

" کھانیدار صاحب! اس گھوڑے کی لاش کو دیکھ کر مجھے بجیب سامحسوں ہوا ہے۔ "شفق نے گہری سجیدگی سے کہا۔ "اس کے بدن پر جھے کی تیز دھار آلے کے زخموں کے نشان نظر آئے ہیں اور اس کی لاش چھول کر تالاب کے پالی پر تیررئی ہے اور سساور بد ہو کا تو کچھ نہ پوچھیں۔" بات کے اختام پراس نے ایک جھر جھری لی۔

ا گاز نے کہا۔''کسی درندہ صغت انسان نے اس معصوم بے زبان کو بڑی اذیت دینے کے بعد موت کے گھاٹ اتاراہے۔ پتانہیں ایک جانور کے ساتھ اس بد بخت کی کیا دشمی تھی۔''

''اس نامعلوم وحمن کی دهمنی کا سراغ میں خود نگالوں گا۔'' میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔'' آپ لوگ مجھ سے تھوڑا سا تعاون اور کریں اور مجھے اس تالاب کے کملِ وقوع کے بارے میں تنصیلاً بتا نمیں؟''

"جناب! ایساسمجھیں کہ .....، "ا کجاز نے پُرسوچ انداز میں کہا۔" وہ تالاب نظام کوٹ سے لگ بھگ تین میل کے فاصلے پردا تع ہے۔ کھیتوں کے پیچوں بچے وہ تالاب خاصا وسیع وجریف ہے اور گزرگاہ سے تعور انہا متوجہ کرلیا تھا اس لاش سے المحف ذالی بد ہونے اپنی جانب متوجہ کرلیا تھا اس لیے ہم اپنے رائے سے ہٹ کرادھر چلے گئے تھے۔ اس لیے ہم اپنے رائے ہے کہ وہیش ڈیزھ میل شال مشرق کی سمت سفر کریں تو فہ کورہ تالا پ تک پہنچا جاسکتا ہے۔"

ا عَازَ كَى بَتَاكَى مُوكَى لُوكَيْثُنَ كُومِيْنَ فَهِ الْبَنِى بَالِكَ مُوكَى لُوكِيْثُنَ كُومِيْنَ فَيْ الْبَ مِنْ مُحْفُوظُ كَيَا اور بِوجِها-"اس تالاب كے اندر يا اس كے آس پاس آپ كوكسى انسان كى لاش يا اس كى موجودگى كے آثار دكھائى ديے؟"

میں نے بیسوال دونوں کی طرف و کیمتے ہوئے مجمیر انداز میں کیا تھا۔ اعجاز نے نئی میں گردن ہلادی۔ شغیق نے مٹو لنے والی نظر سے مجمعے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ''تھانیدارصاحب! اگر میں غلطی پرنہیں تو آپ اس مردہ گھوڑے ادر اس کے سوار میں کی خاص حوالے سے دلچیسی رکھتے ہیں؟''

"آپ کا اندازہ درست ہے۔" میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔" آپ دونوں مبت سوچ رکھنے دالے بھلے انسان ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کھیمی نہیں چمپاؤں گا۔" میں نے چند سکنڈ کا توقف کیا پھر

ا پن بات ممل كرتے ہوئے بولا۔

بہن بوت سے بریہ ہے۔

'' تمن روز بل مومن آباد کا ایک وسنیک اپنے گھوڑ ہے

پر سوار ہوکر جمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا مگر ہماری
معلومات کے مطابق وہ بندہ جمال پورنہیں پہنچا۔ دودن پہلے
گشدہ مخص کی بیوی اور چھوٹے بھائی نے میرے پاس
رپورٹ درج کرائی تھی۔ جھے ای بندے کی تلاش ہے۔'
''اوہ ۔۔۔''ا اعجاز نے ایک بوجیل سانس خارج
کرنے کے بعد یو چھا۔''اس لا پتا بندے کا نام کیا ہے؟''
دیا۔''اس کی بیوی کا نام شاداں اور چھوٹے بھائی کا نام عظیم
دیا۔''اس کی بیوی کا نام شاداں اور چھوٹے بھائی کا نام عظیم

ہے۔کیا آپ لوگ انہیں جانے ہیں؟"
" "نہیں تھانیدار صاحب!" شفق نے کہا۔"مومن آبادتو کھی کھارہی ہارا آنا ہوتا ہے اس لیے ہم ہر کسی سے واقف نہیں ہیں۔"

"ویے آپ لوگ موئ آباد میں کس سے ملنے جارے تھے؟" ایک فوری خیال کے تحت میں نے ہو چھلیا۔
"اوریس کھس !" اعجاز نے جواب دیا۔" بیموئ آباد کا ایک چھوٹا زمیندارے۔"

عظیم کی زبان سے میں نے ادریس مسن کا نام سنا تھا۔ گزشتہ چھ ماہ میں گشدہ حنیف کا جن تین افراد سے شدید نوعیت کا جھڑ اور تھا۔ ان میں ادریس مسن بھی شامل تھا۔ ''میں ادریس مسن کوجا نتا ہوں۔'' میں نے سرسری انداز میں کہا۔'' آپ لوگ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوجا کا اور کھسن صاحب کومیر اسلام کہنا۔''

''جی ضرور .....'' وہ بیک زبان ہوکر بولے پھر میرا شکر بیادا کرنے کے بعدرخصت ہوگئے۔

ان کے جائے کے بعد میں نے حوالدارعثان خان کو ایپ پاس بلالیا۔ وہ اعجاز اور شفق کی آمد کے مقصد سے واقف ہو چکا تھالبذا اسے مجھانے میں مجھے زیادہ محت نہیں کرنا پڑی۔

''میں کا تشیبل تھیر کے ساتھ اس تالاب کی طرف جار ہا ہوں جہال کی مردہ گھوڑ ہے کی زخم خوردہ لاش دیکھی گئی ہے۔'' میں نے معتدل انداز میں کہا۔''میری واپسی تک یہ تھانہ تمہارے حوالے ہے۔امدادعلی اورمنظور حسین جمال پور گئے ہوئے ہیں۔'' کے ہوئے ہیں۔'' کے ہوئے ہیں۔''

" آپ بے گکر ہوکر جائیں ملک صاحب!" عثان نے مراحماد کیج میں کہا۔" میں یہاں کے معاملات کو بہ خوبی سنجال لوں گا۔" تعاقب

السكٹر كرم داد ایک روز ڈیوٹی پر روانہ ہونے کے لیے تعانے سے لکے تو ان کے سامنے سے ایک لیکسی ست رفآری سے گزرری تھی۔ دو اچھل كراس كا درواز و كھول كر بیٹے ہوئے ڈرائيور سے ہوئے۔ "بیہ جوتمہارے آ مے آمے دوسری ٹیکسی جارہی ہے، اس كا پیچا كرو۔ بیہ جمعے مشكوك كتی ہے۔"

''جھے تو ہر حال میں اس کا پیچیا ہی کرنا ہے صاحب تی!'' ڈرائیور نے عاجزی ہے کہا۔''وہی میکسی تومیری ٹیکسی کوٹو کر کے لے جارہی ہے۔'' (مرسلہ:ایم اخلاق سکھر)

ماهرنفسيات

ایک بڑے ہوگ میں کنوشن کے دوران میں ایک روز دو ماہرین نفیات ایک راہداری میں ایک دوسرے کے دوران میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرے۔ دونوں ایک دوسرے کو دوسرے کو ''بہاؤ'' کہا۔ دوسرے نے کوئی جواب نہیں دیااور کائی آگ جا کر ایک ستون کی آڈ میں کھڑے ہوکر سر کھجاتے ہوئے زیرلب بڑبڑایا۔'' آخراس کا ہیلو کہنے کامتھد کیا تھا؟''

دو گفتے وہ وہیں کھڑا اس سوال پرغور کرتا رہا تب جا کراس کی سجھ میں آیا کہ دوسر نفسیات داں کے''ہیلو'' کہنے کا مقصد صرف ہیلو کہنا ہی تھا۔

(مرسّله: شاهدخان، روالپندی)

نقصان

شریف صاحب محلے کی کریانے کی دکان پر چیزوں کی قیمتوں کے سلسلے میں بحث و تکرار کرر ہے تھے۔ مجید صاحب پاس ہی کھڑے تھے، وہ بولے۔ ''شریف مجائی! سب دکانوں سے آپ نبودا ادھار لیتے ہیں اور ادھار آپ نے آج تک چکایا نہیں تو پھر قیمتوں پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟''

المل میں یہ دکاندار بہت اجما آدی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا نقصان کم سے کم ہواس لیے چیزوں کی فیتیں کم کرارہا ہوں۔' شریف صاحب نے جواب دیا۔

(مرسله: شاه زیب علی ملتان)

پندرہ منٹ کے بعد میں ضروری تیاری کے ساتھ تھانے سے روانہ ہونے ہی والاتھا کے ظیم دہاں پہنچ گیا۔ وہ گھوڑ سے پرسوار تھا۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی گھوڑ اتھا جو حنیف اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عظیم اس ونت جس گھوڑ اتھا جو حنیف اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ حس گھوڑ ہے پرسوار تھا، وہ یقیناً اس نے مستعار لے رکھا تھا۔ ای گھوڑ ہے پرسوار تھا، وہ یقیناً اس نے مستعار لے رکھا تھا۔ ای گھوڑ ہے پروہ گزشتہ روز جمال پور بھی گیا تھا۔

" تقانے دار صاحب! لگتا ہے آپ کہیں جانے کی تیاری میں ایل ۔" اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ " بھائی جانی کی تلاش کا کام کہاں تک پہنیا؟"

"" معظیم! تم بڑے المجھے وقت پر آئے ہو۔" میں نے جواباً کہا۔" مجھے حنیف کے حوالے سے ایک اہم سراغ ملا ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو کے تو تغیش میں آسانی ہوجائے گی۔"

"خانا كهال ب?" ال نے چوكے موسے ليج ميں استفسار كيا۔

" نظام كوث كي طرف .....!"

" محمر بھائی جان تو مومن آباد سے جمال بور گئے ۔ شعب؟ "وہ المجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔" اور نظام کوٹ تو بالکل دوسری طرف ہے؟ "

" بہلی بات تویہ کہ میں نے تم سے بینیں کہا کہ نظام کوٹ میں حنیف کو دریافت کرلیا گیا ہے۔" میں نے تھم سے بہاکہ شل نے تھم سے بوت کے میں کہا۔" دوسری بات بیاکہ ش نے نظام کوٹ جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا بلکہ اس طرف جانے کا ذکر کہا ہے۔"

ذکرکیا ہے۔'' ''اس کا مطلب تو بیہ ہوا کہ آپ کی منزل تھانے اور نظام کوٹ کے درمیان کسی جگہ پر واقع ہے۔'' وہ پڑسوچ انداز میں بولا۔

"تمہارا اندازہ درست ہے۔" میں نے رسان بھرے کی ہے۔ بھرے کیج میں جواب دیا۔"میری منزل ایک تالاب ہے جواس تھانے سے لگ بھگ ڈیزھ میل شال مشرق میں اور مومن آباد سے چارمیل شال مغرب میں کھیتوں کے درمیان واقع ہے۔"

سينسذالجت ﴿ 95 ﴾ ستمبر 2022ء

ا تارنے کے بعد اس تالاب میں پھیکا ہے۔' کماتی توقف کرکے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی پھر اپنی بات ممل کرتے ہوئے کہا۔

"" تمہارا ہمارے ساتھ جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس مُردہ گھوڑ ہے کی شاخت کے سلسلے میں تم اہم کردار اداکر سکتے ہو۔اگر وہ گھوڑ اتمہارے بھائی حنیف کا ہے تو پھر ہمیں گمشدہ صنیف کواس علاقے میں تلاش کرنا ہوگا۔تم میری بات بجھ د ہے ہونا؟"

المسابعة ال

مل نے سوالیہ نظرے اسے گھورا۔'' آخرتم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟'' میں نے پوچھا۔'' تمہاری اس دعا کا مقصد میری بھے میں نیس آیا عظیم؟''

"تھانیدار صاحب! جس کی ظالم انسان نے اس گوڑے کے سوار گوڑے کا عبرتناک حشر کیا ہے، اس نے گوڑے کے سوار کے ساتھ جو بہیانہ سلوک کیا ہوگا، اس کے تصور ہے، ہی جھے خوف محسوس ہورہا ہے ای لیے میں دل بی دل میں بید دعا کررہا ہوں کہاں تالاب میں پڑا ہوا مردہ گوڑا ہمارانہ ہو۔"
""عظیم!" میں نے ہمردی مجرے لہج میں کہا۔
""میں تمہاری ذہن کیفیت کو بجھ سکتا ہوں۔اس صورت حال "

ملیمهیں میراور بہت ہے کام لیما ہوگا۔"

د' تی ..... تھانیدار .... صاحب!" وہ ممنونیت بحرے لیج میں بولا۔"آپ کی باتوں سے حوصلہ ملک ہے۔ میں آپ کی ہدایت پر ممل کرنے کی کوشش کروں گا۔" ہے۔ میں آپ کی ہدایت پر ممانے والے انداز میں کہا پھراس کی آسکموں میں دیکھتے ہوئے یو چھا۔" تو چلیں؟" کہا پھراس کی آسکموں میں دیکھتے ہوئے یو چھا۔" تو چلیں؟" و فر با نبرداری سے بولا۔" بی چلیں۔"

آج فجر کی نماز کے بعد بارش کا سلساتھم گیا تھا تا ہم آب ن ساہ اور کھنے بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا اور ہوا کی بند تق ۔ بیتمام علامات ایک ہی جانب اشارہ کررہی تعمیر کہ اس جس زدہ ماحول میں سمی مجمی کسمے بارش شروع ہونکی شی۔

تفانے سے بذکورہ تالاب تک محض ڈیڑھ میل کا فاصلہ تھا لیکن زین کیلی ہونے کے باعث ہم نے اسپے کھوڑوں کی رفتارہ میں ہی رکھی تھی ،مبادا کوئی حادثہ موجائے اور لینے کے دینے پڑجا کیں۔

ہماری مختاط روی فائدہ مند ثابت ہوئی اور کم وہیش دن کے بارہ ہبج ہم لوگ اس تالاب کے کنارے پہنچ گئے جس کے بارے میں دو تھٹے پہلے شفیق اور اعجاز نامی دو مسافروں نے جمعے بتایا تھا۔ ہم جیسے ہی جائے وقوعہ پر پہنچ، آسان نے اپنے بندکھول دیے۔

ہمارے پاس بارش سے بچاؤ کے نام پر دو چھتریاں۔
تھیں لیکن عظیم کو ایس کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ مبع سے رکی
ہوئی بارش سے اس نے بھی سمجھا ہوگا کہ آج برسات کا نانہ
ہوگی بارش سے اس نے بھی سمجھا ہوگا کہ آج برسات کا نانہ
ہوگی بارش کے اپنے معاملات ہیں۔ جن کے بارے میں
درست انداز ولگا ٹا انسان کے بس کی بات نہیں۔

بہرحال، کا شیبل نعیر نے اپنی چھتری رضا کارانہ طور پرعظیم کی طرف بڑھادی جوتھوڑے تر دد کے بعداس نے لئے لیے بارش تھی۔ ہم سے نے لے لی۔ غیمت تھا کہ وہ ایک دھیمی پارش تھی۔ ہم سے پہلے نصف درجن دیہاتی بھی اس تالاب کے قریب پہنچ کے اس تھے۔ دہ سب کھیت مردور تھے اور مردہ گھوڑے کے گھائل بدن سے اشفے والی بد بونے انہیں اس طرف آنے پر مجبور بدن سے اشفے والی بد بونے انہیں اس طرف آنے پر مجبور کردیا تھا۔ پولیس پرنگاہ پڑتے ہی وہ لوگ ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہوگئے۔

تالاب کی سطح پر تیرنے والی مردہ محور ہے کی تعنی زدہ مجول ہوئی لاش کو دیکھتے ہی عظیم کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کیکیاتی ہوئی ٹاگوں کے ساتھ زمین پر کرنے ہی والا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اے سنجال لیا۔ اس کی کیفیت نے جھے سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھادیا تھا بھر بھی اتمام جحت کے طور پر میں نے یو چھ لیا۔

اس نے میرے حسب توقع جواب دیا۔ ''میہ سے ہمارا ہمارے میں اسکھوڑ ہے پر سوار ہمارا ہمارے ہمار

" وصله رخوعظیم!" میں نے اس کا شانہ سی تیاتے ہوئے تعلی بعوے انداز میں کہا۔" محور امل کیا ہے تو میں بہت جلد تنہارے کمشدہ بھائی کوجمی تلاش کرلوں گا۔"

"اس محوزے کی حالت کود کھ کرتو میں لگتا ہے کہ کسی سفاک اور بے رحم خص نے بھائی جان کا بھی پچھا ایسا ہی حشر کیا ہوگا۔" دو گلو گیرآ وازیش بولا۔" پتانہیں کس نامراد نے میرے بھائی ہے دشمن لکالی ہے۔"

سيس ذائجت و 96 كي ستمبر 2022ء

میں نے تسلی ولاسا دینے کے بعد عظیم کوایک کھیت کی مینڈھ پر بھایا اور جائے وقوعہ کی کارروائی میں معروف ہوگیا۔

سب سے پہلے میں نے کھیت مزدوروں کی مدد سے مردہ گھوڑے کو تالاب سے باہر نکلوایا اور بغوراس کی دخم زخم رخم لاش کا معائنہ کیا۔ اس بھولی ہوئی لاش کو دیکھ کر میر نے دہن کے کسی دور دراز جھے میں جیسے ایک تھی تی بی جھنے کی کیکن فوری طور پر میں مجھنہ پایا کہ میرا ذہن کس جانب اشارہ کرر ہا تھا۔ میں نے ذہن کومصروف کار چھوڑا اور اپنے کام میں جت گیا۔

صنیف کے گھوڑ ہے کو ہری طرح زخی کرنے کے بعد
اس تالاب میں بھینکا گیا تھا جس سے ایک بات بچھ میں آتی
تھی کہ حذیف کی تلاش کا آغاز بھی ای تالاب سے کرنا
چاہیے۔جب وہ دیہاتی مردہ گھوڑ ہے کو باہر نکا لئے کے لیے
اس تالاب میں اتر ہے تھے تو میں نے تالاب کی گہرائی کا
اندازہ لگالیا تھا۔ تالاب کا بانی ان لوگوں کی کمر سے اوپر
نہیں گیا تھا، لینی اس تالاب کی گہرائی زیادہ سے زیادہ تین
فٹ تھی۔ میں نے خصوصی ہدایات کے بعدان دیہا تیوں کو
دوبارہ تالاب میں اتر نے اور ایک تیں سالہ بند سے کی لاش
کوڈ ھونڈ نے کا تھم دیا۔وہ متعاون اور بے لوٹ لوگ ناگوار
بد بوکی پردا کیے بغیر میر سے تھم کی تھیل میں رضا کا رانہ طور پر
معروف ہو گئے۔

وہ تالاب لگ بھگ ایک ایک رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔
اس زرگی علاقے میں کوئی با قاعدہ گاؤں و بہات آباؤہیں تھا
تا ہم تھوڑے فاصلے پر چند کچے مکان موجود تھے جن میں
کھیت مزدور اپنی بوی اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے
اور یہی لوگ اس وقت میرے تھم پر اس تالاب میں از کر
حنیف کی لاش کو تلاش کرنے میں معروف تھے اور میں فدکورہ
تالاب کے اردگرد کھیتوں میں گھوم پھر کر اپنی عقابی نگاہ سے
تالاب کے اردگرد کھیتوں میں گھوم پھر کر اپنی عقابی نگاہ سے
حنیف کے فیاب اور بازیابی پر پھیروشنی پڑ سکیے۔
حنیف کے فیاب اور بازیابی پر پھیروشنی پڑ سکیے۔

بارش نے بھی عجیب ڈراہا لگا رکھا تھا۔ بھی وہ موسلا دھار برنے لگی اور بھی ہوندابا ندی کی شکل اختیار کرلئی۔ خیر، ای صورت حال میں کم وہیش ایک کھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد اس تالاب اور اس کے گردونواح میں حنیف کی بازیابی کا نتیج مغر کے برابر برآ مدہوا۔ میں نے ان کھیت مزدوروں کے بیجی تھما پھرا کر مختلف موالات کیے لیکن ان میں ہے کی نے بھی حنیف یا کسی دوسرے کھڑ سوار کواس طرف آتے نہیں نے بھی حنیف یا کسی دوسرے کھڑ سوار کواس طرف آتے نہیں

دیکھا تھا۔ کو یا حنیف کی تلاش کا سلسلہ جہاں سے شرد را ہوا تھا،اس سے ایک انچ آ کے نہیں بڑھ سکا تھا تا ہم اس حوالے سے ایک پیشرفت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا اور وہ تھا مشدہ حنیف کا گھوڑا .....!

" تھاندارصاحب !" ایک دیہاتی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔" اگر آپ کہیں تو ہم اس مردہ گوڑے کویل گاڑی ہے باندھ کر کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ اس طرح نضا میں پھیلی ہوئی بدیو سے بھی نجات ل مائے گی ادر چیل کودل کی جمی عید ہوجائے گی۔"

میرے کان اس دیہائی گی بات کوئ رہے تھے کیکن آئکھیں حنیف کے مردہ گھوڑے پرجی ہوئی تھیں۔اس کے بدن میں موجود متعدد زخم جمھے بہت دور تک سویٹے پرمجبور کررہے تھے۔ پھر مجھے روشن کی ایک کرن دکھائی دے گئ۔ تحوڑی دیر پہلے میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں جو بی جلی جھی تھی ،اب وہ اشارہ بالکل واضح ہوگیا تھا۔

" تمہارا نام کیا ہے؟" میں نے تجویز پیش کرنے والے اس دیہاتی سے یو چھا۔

"الله رکھا، سرکار الله اس نے جواب دیا۔
"الله رکھا! الله تمہیں تفاظت سے رکھے۔" میں نے
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معقدل انداز میں کہا۔" فی
الحال اس مردہ کھوڑ ہے کوچل کووں اور کتوں کی خوراک بنانے
کی ضرورت نہیں ہے۔ بیکام ایک آ دھ روز کے بعد بھی کیا
جاسکتا ہے۔ تم جلدی سے جا کربیل گاڑی لے آؤ۔ میں اس
مردہ کھوڑ ہے کومردست کہیں اور بھینے کا فیصلہ کرچکا ہوں۔"
مردہ کھوڑ ہے کومردست کہیں اور بھینے کا فیصلہ کرچکا ہوں۔"
فرمانبرداری سے بولائے میں سنے کیا تے ہے آیا۔"

ال دیماتی کے جانے کے بعد کالشیل نصیراتھ نے مجھ

یو چھا۔ '' ملک ماحب! آخرآپ نے سوج کیار کھا ہے۔
آپ حنیف کے گوڑے کی لاش کو کہاں مجوانا چاہتے ہیں؟''

اس وقت ہم دولوں دوسرے لوگوں سے ہٹ کرایک طرف کھڑے تھے۔ میں نے سیاٹ آواز میں جواب دیا۔
''سرکاری اسپتال ..... اورتم اس مردہ گھوڑے کے ساتھ حادیے۔''

برست "مطلب ..... بدكر ..... آب ال محور على لاش كا يوسث مار فم كرانا جائة إي؟"

"باں ..... کیوں نہیں۔" میں نے اثبات میں سر بلایا۔" جب ایک انسان کی موت کی حقیقت تک کنچنے کے لیے اس کے مردہ جسم کی چیر پھاڑ کی جاسکتی ہے تو پھر ایک

سينسدُ الجب ع في 97 كستمبر 2022ء

بے زبان جانور کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ....، المحاتی توقف کرکے میں نے ایک بوجل سانس خارج کی پھر سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کردیا۔

ی کی موت ان زخول کے اس محوالے کی موت ان زخول کے باعث نہیں ہوئی۔''

''اوہ ..... تو چراس کی ہلا کت کا سبب کیا ہے؟''اس نے چرت بھرے لیج میں سوال کیا۔

''گوڑاایک پھرتیاا اور طاقتور جانور ہے۔' ہیں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔'' اگر کوئی مخص یا اشخاص تیز دھار آلات کی ہدد ہے اسے ہلاک کرنے کے درپ ہوجاتے تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی ست دوڑ لگاسکا تھا۔اس طرح بے لیی ہموت کو گلے لگالیما کم از کم گھوڑے ایے تھند اور مستعد جانور کے شایان شان ہیں کھوڑے ایے فقلند اور مستعد جانور کے شایان شان ہیں ہے۔اس کی وفاداری کے ذیل میں تو ایسی درجنوں مثالیں مشہور ہیں کہ جب اس جانور نے اپنی جان کی پروا کیے بغیر مشہور ہیں کہ جب اس جانور نے اپنی جان کی پروا کیے بغیر اس گھوڑے کا کوموت کے منہ میں جانے سے بچالیا تھا پھراس گھوڑے کا خودکو بچانہ یا نامیری بچھسے تو باہر ہے۔''

"توآب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ....." وہ ٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے متنفر ہوا۔ "حنیف کے گھوڑے کو پہلے کسی اور طریقے سے فتا کے گھاٹ اتارا گیا ہے ادر پھر اس کے بدن کوشد یدزخی کرنے کے بعد تالاب میں پھینک ویا گیا ہے تا کہ ایسا محسوس ہو کہ انہی زخوں کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے۔"

" من من میری سوچ تک رسائی حاصل کرلی ہے نصیر!" میں نے اسے ساکٹی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔" ای لیے میں اس مردہ گھوڑ ہے کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی موت کا معماحل کیا جاسکے۔"

میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے منیے سے لکلا۔'' تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟''

" دو کیمیں ملک صاحب!" وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "ایا بھی تو ممکن ہے تا کہ حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے محوڑے پرسوار ہوکر یہاں آیا، اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر محوڑے کو ہلاک کیا پھراس کے بدن پر گہرے زخم لگا کراسے تالاب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب

روانہ ہو گیا ہو۔''

د' آگر چہتمہاری بیان کردہ تھیوری کی موجودہ حالات میں کوئی مخیائش لگتی دکھائی نہیں دیتی لیکن میں پھر بھی اسے کیسرنظر انداز نہیں کرسلا۔'' میں نے گہری شجیدگی سے کہا پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کردیا۔''وہ بندہ بیل گاڑی لے کرآ گیا ہے۔ تم اس کے ساتھ فورا ضلعی اسپتال روانہ ہوجاؤ۔ تم نے انجی جھے جوراہ سیم بعد میں بات کریں گے۔''

'' بی شیک ہے۔''وہ جلدی سے بولا۔ آئندہ آ دھے کھنے میں، میں نے ان دیہا تیوں کی مدد سے حنیف کے زخم خوردہ مردہ گھوڑ ہے کوئیل گاڑی میں لدوانے کے بعد کالشیل نصیر احمد کی زیر نگرانی ڈسٹر کٹ اسپتال روانہ کردیا جو وہاں سے کافی فاصلے پرتھالیکن فرض کی راہ میں فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔میرے ذہن میں بجھنے جلنے والی بتی نے جواشارہ دیا تھا، اس کی شہتک پہنچ بغیر میں سکون سے بیٹے سکتا تھا اور نہ بی اپنے تھانے کے عملے کو جین کی سانس لینے کی اجازت دے سکتا تھا۔ بس، میں اس ٹائی کا تھانید ارتھا۔

والی کے سنر میں عظیم بالکل خاموش رہا۔ آگر چہاس کے چہرے کے تاثر ات اور جسم کی اضطرابی حرکات دسکنات سے حماف جھ سے گئی ایک سوالات پوچھنا ہے اس نے اپنی زبان کو زحمت نہیں دی تو میں نے جھیڑ نامناسب نہ جانا۔

ያ ተ

اتوارآ ٹھ جولائی کی من مطلع جن دی طور پر ابر آلود تھا اسٹ مارم کرانا چاہتا ہوں جس کو دیمجے ہوئے کہا جاسکا تھا کہ آج بارش کا ملا جلا رہا ہے۔'' ہی سائس لی پھر بھال ہوں ہے جسٹل مرام واپس آگے اور میں ایک بی ایک جبری سائس لی پھر بھال ہوں ہے جسٹل مرام واپس آگے اور میں ایک بی بی خیف کا کیا دھرا بھی تو تع بھی کررہا تھا۔ حذیف کے جمال پور جانے کے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے بازیابی کے بعد حنیف کی جمال پور جانے کے بازیابی کے بعد حنیف کی جمال پور جانے کے بازی بات کی وضاحت کے دوا ہی بات کی وضاحت کی دوا ہوں اور کی بات میں دم تو تھا ایس کی بات میں دم تو تھا ایس کی بات میں دم تو تھا ایس کی بات میں دور وہ بات کا ہونا ضروری تھا۔ اس دیل میں فور دور کی جانب کی

تھا کہ وہ سب کچھ چپ چاپ جیوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو کمیا تھا؟

جانب روانہ ہو آیا کا بالکل درست جواب حاصل کرنے کے اس سوال کا بالکل درست جواب حاصل کرنے کے لیے شاداں کو کرید تا بہت ضروری تھا۔ میں نے آئ کی وقت اسے اپنے سوالات کا تختہ مشق بنانے کا فیصلہ کیا اور کا تشییل نصیر کوساتھ لے کرموس آباد کی جانب روانہ ہوگیا۔ شاداں سے ایک بھر پور ملا قات تو ضروری تھی۔ اس کے علاوہ میں ان تین افراد کی ' خجر' ' بھی لینا چاہتا تھا جن سے پھیلے جھے ماہ میں حنیف کا جھڑا ہوا تھا۔ نصیراحمہ موس آباد کا پھیلے جھے ماہ میں حنیف کا جھڑا ہوا تھا۔ نصیراحمہ موس آباد کا بھیلے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا پہلا میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا پہلا میں مولوی رشید تھا۔

مولوی صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلاتھا کہ وہ مومن آبادی مبدکا چیش امام تھا اور اس کی رہائش مبدک احاسے کے آخری حصے میں بے ہوئے ایک جمرہ نما کوارٹر میں تھی جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے مولوی رشید کے جمرے میں جاکراس کی قبلی کے سامنے بات کرنامناسب نہ سجھا اور اسے باہر بلالیا۔

وہ صبح کا وقت تھا اس لیے وہ مبحد کی ذہے دار یوں ہے فارغ ہی تھا۔ ہم دونوں مبحد کے اندرونی جھے میں ایک صف (چٹائی) پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مولوی رشید جھے وہاں دیکھر خاصا البھن کا شکارنظر آتا تھا۔ اس کے چبرے اور آگھوں سے ایک بے نام می پریشانی جملی تھی۔

رسی علیک سلیک کے بعد میں نے شفی آمیز انداز میں کہا۔ ''مولوی صاحب! فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک کیس کے حوالے سے آپ سے چند سوالات کرنے ' میں ایک کیس کے حوالے سے آپ سے چند سوالات کرنے ' آیا ہوں۔ امید ہے آپ مجھ سے اتعاون کریں گے۔''

د کیس....،؟ ، وہ برکے ہوئے کہ میں بولا۔ " دیسیسی، " ، کیساکیس .....؟ ، وہ بدکے ہوئے کہا کہ میں اولا۔ " کیساکیس

" میں مومن آباد کے ایک وسٹیک حنیف کی پراسرار مشدگی کی بات کرر ہا ہوں۔" میں نے رسانیت بھرے لہج میں کہا۔" یہ بندہ پچھلے چاردن سے لا پتاہے۔"
" در سامیدان بھر کی سائیں

"اووا چما .....!" ووایک گهری اوراطمینان بحری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔" بس نے ساہے حنیف کا مردہ محور ا نظام کوٹ کے نزدیک کی بڑے تالاب سے ملاہے۔"

" آپ نے فلائیں سامولوی صاحب ا" میں نے اکتدی انداز میں کرون ہلاتے ہوئے کہا۔" میں نے اک اختری مردہ محوالا کے وہد مارقم کے لیے سرکاری استال

مجوادیا ہے اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے اور ای تلاش نے مجھے آپ کے پاس پہنچادیا ہے۔''

ے بھے اپ کے پال جہادی ہے۔
اس وقت ہم دونوں کے قریب کوئی تیسر افخص موجود
نہیں تھا۔ میں نے کالٹیبل نصیر کو گھوڑوں کے پاس مسجد ک
بیرونی دیوار کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں دراصل ان تینوں
افراد سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا جن میں مولوک رشید
یہلا بندہ تھا۔ '

پہر ہوئی ہونے پر مری بات پوری ہونے پر مولوی رشد عجیب سے لیج میں بولا۔"میرااس پاگل انسان کی مشدگ ہے کیا لینا دینا؟"

"آپ نے" پاگل انسان" کے الفاظ حنیف کے لیے استعال کیے ہیں نا؟" میں نے تعدیق طلب نظر سے اے دیکھا۔

"جى تھانىدار صاحب!" دە اثبات بىل سر اللات موت بولات يى سر اللات سوساراموس آبادجانتا ہے۔"

عظیم اور شادال نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ صنف غصے کا تیز اور جھڑ الوطبیعت کا مالک تھالیکن اس کا ایا گل ہوتا، چار ہاتھ آگے کی بات تھی۔ میں نے مولوی رشید کے چبرے پر نگاہ جما کرمعتدل انداز میں کہا۔

" پورامومن آبادیقینا جانتا ہوگالیکن بیاتی اہم بات میرے علم میں نہیں تھی ای لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ باتی جہاں تک آپ کا ، جنیف کی گشدگی سے تعلق ہے تو ۔ ۔ ، میں نے دانستہ توقف کر کے اس کے چرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائز ہ لیا پھر اپنی بات کمل کرتے ہوئے کہا۔

"مں محمد اول اسلط من آب كافى مفيد ثابت موسكتے إي اور محصے يقين بے كميں كحفظ المبين محمد با-"

مولوی رشید کی عمر پینتالیس سال کے اریب قریب متی اور اپنے جے ہے وہ خاصا خوش خوراک نظر آتا تھا۔اگر میر انداز و فلائیس تھا تو مولوی رشید ایک دن میں جننا کھا تا اپنے معدے میں اتارتا ہوگا، وہ ایک نارل صحت مندانسان کے لیے تین روز کا کوٹا تھا۔ یہ میر امتیا کھا نداز ہ تھا۔ اس میں کی فہیس البتہ بیشی کی مخواکش موجود تھی۔

میری کول مول بات نے اس کی پیشانی کوشکن آلود کردیا۔ وہ عجیب کی نظر سے مجھے کھورتے ہوئے بولا۔ "قانیداد صاحب! آپ کی بات میری بچھ میں بالکل نیس آئی۔آپ بتا میں، طنیف کی طاش کے سلسلے میں، میں کس طرح آپ کی مددکرسکیا ہوں؟"

'' چند ماہ پہلے آپ کا حنیف سے جھگڑا ہوا تھا اور محاللہ خاص گر ما گری تک پہنچ عمیا تھا۔'' میں نے اس کی آئھوں میں آئھوں میں آئھوں میں آئھوں کیہ ' آئھوں میں آئھوں ڈال کر کہا۔'' میں جانتا جاہتا ہوں کہ ' اس لڑائی کا سب کیا تھا؟''

''ادہ .....تو آپ یہ بیجھتے ہیں کہاس جھڑے کی دجہ سے میں نے اس خبطی جھکی کوئمیں غائب کردیا ہوگا؟''وہ برا سامنہ بناتے ہوئے بولا۔

"ایا سجھنا میری یعنی پولیس کی مجبوری ہے مولوی صاحب کیونکہ ہماری تفیش کی گاڑی خک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے۔" میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔" میں ابھی اس فیصلے تک نہیں پہنچا ہوں کہ حنیف کی مشدگی میں کس کا ہاتھ ہے۔ میں ہر بندے کو چیک کرنا چاہتا ہوں جس کا بچھلے دنوں حنیف کے ساتھ کوئی لڑائی جھڑا ہوں ہوا ہو۔ میر سے خیال میں بات آپ کی بچھ میں آگئی ہوگی؟" ہوا ہو۔ میر الکل!" وہ اپنی جے بیل گردن کو اثبات میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔" آپ بھی اپنی جگہ شیک ہیں گین حرکت دیتے ہوئے بولا۔" آپ بھی اپنی جگہ شیک ہیں گین حرکت دیتے ہوئے بولا۔" آپ بھی اپنی جگہ شیک ہیں گین حرکت دیتے ہوئے بولا۔" آپ بھی اپنی جگہ شیک ہیں گین حرکت دیتے ہوئے بولا۔" آپ بھی اپنی جگہ شیک ہیں گین حرکت دیتے ہوئے بولا۔" آپ بھی اپنی جگہ شیک ہیں گین حرکت دیتے ہوئے بیل سوچیل کے محمود اپہاڑ اور نگلا جو ہا اور جو گھو تھیں ہے کہ مودا پہاڑ اور نگلا جو ہا اور

دہ بھی مراہوا۔''
آپ بہاڑی کھدائی کوفر ہادتک محدود رہنے دیں اور جو ہے کو بلی کے ساتھ آٹھ مچولی کھیلنے دیں۔'' میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔'' میں آپ کی کس بات کا کیا مطلب نکالیا ہوں، اس فکر میں آپ کو دبلا ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت بیں۔ آپ بس سیدھا سیدھا میرے سوال کا جواب دیں۔''

میرے بدلتے ہوئے تور کے نتیج میں مولوی رشید کے چبرے پرایک رنگ ساآ کرگزرگیا پھراس نے بیزاری سے کہا۔''اس فتنے کی دوجڑیں تھیں لینی دوعورتیں۔'' میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ درسے کی میں کے ایک کراس کی طرف دیکھا اور پوچھا۔

'' آپ کن دوعورتوں کا ذکر کرر ہے ہیں؟'' ''شا داں اور سلمی کا جناب!''

" شادال کوتو میں جانتا ہوں۔" میں نے اس کی بات میں دلچیں لیتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا۔" وہ کمشدہ حنیف کی ہوی ہے مگرید دوسری عورت سلمی کون ہے؟" " دسلمی میری ہوی اور میرے چھ بچوں کی مال ہے

ں یرن جوں ہوئی سے انگشاف آنگیز انداز میں بتایا۔ ''میک ہوگیا۔'' میں نے اسپے سرکونٹہیں جنبش ویتے ہوئے کہا۔''اب جلدی سے یہ بھی بتادیں کہ ان عورتوں نے

ایماکون سافتنه دگادیا تھا کہ آپ اور صنیف کودست وگریبان ہوتا پڑا؟''

'' ' ' ' ' ' ' ' فاری الڑائی میں سلمی اور شاداں کے فتنے کے علاوہ حنیف کی گرم مزاجی اور بدد ہاغی کا بھی ہاتھ ہے جناب والا ۔'' وہ معتدل انداز میں بولا ۔'' اب بات چل ہی نگل ہے تو میں آپ کو کھل کر بتا تا ہول ۔''

آئندہ بندرہ منٹ میں مولوی رشید نے مجھے جو کہائی سائی ،اس کا خلاصہ کچھاس طرح تھا۔

شادال کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ مولوی رشید کے پاس دم کرانے آتی تھی۔مولوی رشید کی تشخیص کے مطابق شاواں کسی ہوائی مخلوق کے لیٹے میں تھی اور اس جکڑ سے آزاد ہونے کے لیے شادال کو تمیارہ جعرات تک مغرب اورعشا کی نماز کے چی کسی وقت مولوی رشید ہے دم کڑا نا تھا۔ شاواں ہر جعرات کودم کرانے معجد پہنچ جاتی تھی اور مولوی صاحب اس پر دم کرنے کے لیے اسے کی تاریک کوشے میں لے جاتے تھے۔ جب مولوی رشید کی بوی سلنی کواس ' پراسراردم' ' کی خبر ہوئی تو اس نے گھر میں فساد ڈال دیا اور مولوی ہے کہا کہ وہ شاداں کے دم ہے باز آجائے۔مولوی بھی ضد پر آگیا کہ وہ کیارہ جعرات تک شادان کاعلاج ممل کرنے کے بعد ہی دم کاسلسانتم کرے گا۔ سلمی کوشک تھا کہ شاداں اور اس کے خاوند کے بیج وم کی آثر میں کچھ اور بی جل رہا ہے۔ جب مولوی رشید ' دم کاری' سے باز نہ آیا توسلی نے جاکر صنف کے کان میں میجھ پھوٹکا ۔ صنیف کے اندرتو پہلے ہی برداشت کا مادہ بہت کم تھا۔ جب اسے بتا چلا کہ دم کے بہانے مولوی رشیداس کی خوبصورت بوی کے ساتھ عیش کررہا ہے تو وہ او نے مرنے کے لیے مولوی کے پاس بہنچ کمیا۔ایے بیان کے اختام پر ال ن اكتاب بعرك انداز من كبار

''تھانیدارصاحب! جو بچ تھادہ میں نے آپ کو بتادیا۔ 'آپ کی مرضی ہے، میری بات کا لیقین کریں یا نہ کریں۔'' '' انھیں اسکے یہ میان میں اور ان' میں شاہ

"سیادهورانج ہے مولوی صاحب!" میں نے ایک ایک لفظ پردیا و ڈالتے ہوئے واشکان الفاظ میں کہا۔"اس لیے میرے نظرے کی آپ ناممل ہی سمجھیں۔"

اس نے آکھیں کھیلا کر جھے عمیب ی نظرے محورا اورمنتفشر موا۔ "میں کھ مجھانہیں تھانیدارصاحب! آپ کی اس بجھارتی بات کا مطلب کیا ہے؟"

" فکرنہ کریں، سب سمجھ میں آجائے گا۔" میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔" ابس، آپ شرافت سے میرے

سبنس ذائجست (100) ستمبر 2022ء

سوالاً **ت** كاجواب ديتے جائميں ـ''

وہ ایک نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے ابھی بھی کھاس کے لیے نہ پڑا ہو۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کونظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔

''کیا آپ کواس بات کا یقین تھا کہ شاداں کی طبیعت کی خرابی اس نوعیت کی تھی کہ اس کے علاج کے لیے دوا دارو کے بجائے جماڑ پھونک اور دم دغیرہ کی ضرورت تھی؟''

میرے اس سوال میں اتی توانا کی تھی کہ مولوی رشید اندر باہر سے لرز کررہ گیالیکن جلد ہی اس نے خود کوسنجال لیا اور تھوک نگلنے کے بعد قدر ہے کمزور آ واز میں بولا۔

"جي ....ميرے حساب ميں يہي آيا تھا۔"

"كون سا حَمَاب؟" مِن نے خَشْك لَهِ مِن دریافت كیا۔ "علم ہندسہ، فال نامهٔ جہاتگیری، علم رمل، علم جفر، علم نجوم عملِ حاضرات یاان کے علاوہ كوئی اور.....؟" "آپ اتنا کچھ جانتے ہیں؟" اس نے حیرت بھرے لہج میں کہا۔" مجھے یقین نہیں آرہا كہ كوئی پولیس والا....."

"میں آپ کی سوچ ہے بھی زیادہ جانتا ہوں مولوی صاحب!" میں نے قطع کلای کرتے ہوئے طنزیہ لیجے میں کہا۔" لہذا میر ہے سامنے کوئی چکر بازی تہیں۔ میں اگر ابھی تک" آپ جناب" سے بات کررہا ہوں تو اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ آپ جھے آسانی ہے بے وقوف بتا کر مہاں ہے رخصت کردیں گے۔ کی غلط فہی میں نہیں رہنا۔ اگر تھی سیدھی انگلی ہے نہ نگل رہا ہوتو میں .....!"

میں نے دانستہ بات ادھوری جھوڑی اور تیز چیفے والی نظر سے اسے گھورنے لگا۔ میر سے خطرناک انداز نے فورا سے پیشتر مولوی رشید کواس کی اوقات میں آنے پرمجبور کردیا۔ میں نے اسے بندگلی میں گھیرلیا تھا۔

''وہ بات دراصل ہیہ جی .....''وہ ندامت بھرے لہج میں بولا۔'' پہلے 'ہل شادال کی غزالی آ تکھوں کود کھ کر مجھے بھی لگا تھا کہ وہ کی تحر میں جگڑی ہوئی ہے اس لیے میں نے گیارہ جعرات تک دم کرانے والی بات کی تھی۔''

" ''اور دو ہے دوج ....؟'' ٹیس نے ایک بار پھراس کی بات کاٹ دی۔

''جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تحرز دہ نہیں ہے۔'' وہ شرمسار میا ہوکر بولا۔''شادال کی آنکھیں پیدائش طور پر خیار آلوداور نشیلی ہیں اور اس کاحسن بےمثال!''

"ای لیےتم نے سوچا ..... چل سوچل!" میں نے

"آپ" سے "تم" پرآتے ہوئے زہر لیے سیج میں کہا۔ "دم د مادم مست ..... بین نا؟"

" تھانیدارصاحب! آپ کو یج بتاؤں، شادال پرمیرا دل آگیا تھا۔" اس نے ڈھٹائی نما ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔" میں اسے اپ نکاح میں لانے کا فیملہ کرچکا تھا۔ دیے جی اسلام میں مرد کے لیے چار بویوں کی گنجائش ہے۔" "اس گنجائش سے انکار بیس کیا جاسکا لیکن شرط نکارِ مسنونہ ہے۔" میں نے مصیلی نظر سے اسے گورتے ہوئے کہا۔

"مسنونہ کیا ہوتا ہے؟" وہ ہونقوں کے ماند مستفرہوا۔
"مسنونہ مسنون سے لکلا ہے جس کا مطلب ہے
شسکی کام کو بالکل ویسے ہی کرنا جسے نی پاک علیہ نے
خود کیا ہو۔" میں نے خفلی آمیز نظر سے مونوی رشید کو گھورتے
ہوئے کہا۔ "تم جو پچھ کررہے تھے، وہ سراسر ہوس پرتی
میں کی منکوحہ عورت پراپنے دانت تیز کرنا شری، قانونی
اور اخلاتی جرم ہے۔ اگر یہی گناہ کی عام آدی سے سرز دہوا
ہوتا تو وہ اتنا زیادہ قابل ندمت بلکہ قابلِ تعزیر بہیں تھا جنا
کرتم کیونکہ سے مالک عالم دین ہو، نبررسول پر جیٹھتے ہو۔
مہیں تو ایسے نازک معاملات میں ایک ایک قدم بھونک کر
اشانا چاہے اور تم دین کا خداق اڑانے میں چش چش نظر
آرہے ہو۔ یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔"

''عالم دین میں نہیں، آپ ہیں تھانیدار صاحب!' وہ میرے قدموں پر ماتھا نکتے ہوئے خوشامد آمیز کہے میں بولا۔'' آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیشے کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے حیوانی جذبات کو قابو میں رکھوں گا اور کی بھی نامحرم عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔''

" شمیک ہے، شمیک ہے!" میں نے اپنے پاؤں کو...
بدشکل اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرایا اور اٹھ کر
کھڑے ہوتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔" اہمی تو میں
جارہا ہوں۔ میں جب بھی پوچھ تاچھ کے لیے تہمیں تھانے
بلاؤں، فورا جلے آنا۔"

''آپ جیسا کہیں گے، میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔'' و وفدویا ندانداند میں بولا۔

میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ 'اور جب تک کمشدہ صنیف کا معاملہ کی کنارے پرنہیں لگ جاتا ،تم مومن آباد سے باہر قدم نہیں لکالو مے۔''

" جوتهم سركار .....! " وه باتھ باندھ كر كھڑا ہو كيا اور

سبنس ذائجست ﴿ 101 ﴾ ستمبر 2022ء

منت ریز کیج میں بولا۔ ''تھانیدار صاحب! اس گاؤں میں میری بڑی عزت ہے۔ آپ سے میری ورخواست ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو بچائی بیان کی ہے، اس کا ذکر آپ کی سے نہ کریں اور ۔۔۔۔۔اور آپ مجھے دل سے معاف مجھی کردیں توبیآ ہے کا مجھ پراحیان ہوگا۔''

"مولوی رشیر .....!" میں نے اس کے چرے پر نگاہ جما کرسناتے ہوئے لیج میں کہا۔"جس مالک نے مہمیں عزت دے رکھی ہے، وہ اسے چھینا بھی جانتا ہے کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف ای ذات پاک کے قبضہ تدرت میں ہے۔ تہمیں اس خالتی کا نئات کے سامنے مربہ بجود ہوکرا بنی خطاؤں کے لیے معانی کی درخواست کرنا چاہیے۔ جواس کی طرف خلوص نیت سے رجوع کرتے ہیں، وہ آئیس مایوں ہیں کرتا۔"

ا پئی بات کمل کرنے کے بعد میں تیز قدموں سے چئتے ہوئے محبد سے باہرآ گیا۔ وہاں کانشیل نصیر میرا منتظر تھا۔ میں اس کی معیت میں اپنے دوسرے ٹارگٹ اوریس تھسن کے تھرکی جانب بڑھ گیا۔

جیما کہ میں نے پہلے بتایا، ادریس مسن ایک جھوٹا زمیندارتھا۔ اس کے پاس اٹھارہ ایکر زرق اراضی تھی اور مومن آباد میں اس کی کانی عزت تھی۔ وہ گندی رنگت والا ایک میانہ قد تمیں سالہ محض تھا۔ اس کی ٹھوڑی اور دونوں کلائیاں خاصی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ ادریس کی صحت کو قابلِ رفک کہا جاسکتا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو پتا طلاوہ بنس کھادر بذلہ سنج بھی ہے۔

اوریس نے ہمیں اپنے گھر کی بیشک میں بھایا اور ہماری خاطر داری کا بندوبست کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹے گیا۔ رکی علیک سلیک تو گھر میں داخل ہونے سے مہلے ہی ہو چکی تھی۔ اب با قاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا۔

" للك صاحب! آپ كو مارے علاقے كے تعانے مل تعينات موئے ايك سال سے زيادہ موگيا ہے۔" اس في معتدل انداز ميں كہا۔" اور انفاق ويكھيں كرآج بہلى مرتب مارى ملاقات مورس ہے۔كل آپ كا سلام مجھ تك بہني اور آج آپ خود تشريف لے آئے۔ اميد ہے سب خيريت ہي موگی۔"

یریک بی بون در ایران اور اور اور اور ایران کی است کهیل می نبین جائے ۔ ' میں نے اس کی آنکموں میں ویکھتے ہوئے کا تو میں موئے موں انداز میں کہا۔ ''رہاسوال کمکی بار ملنے کا تو میں بلا ضرورت کہیں آتا جاتا جیس ہوں۔''

"اوہ اسان خاری کی سانس خارج کی اور بولا۔" تو فرما نمیں جناب، کون کی ضرورت آپ کو بہال اور بولا۔" تو فرما نمیں جناب، کون کی ضرورت آپ کو بہال کے آئی ہے؟ میں تو آج کی ملا قات کواپی خوش نصیبی تجھر ہا تھا اور سسات پ نے ڈرانے والی با تیں شروع کردی ہیں۔ "
"اگر آپ نے کہ بھی الٹاسیدھا نہیں کیا تو پھر آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔" میں نے اس کے جرے پر نگاہ جما کر معنی خیز انداز میں کہا۔" کی آپ کے جن مہما نوں نے میر اسلام آپ تک پہنچایا تھا، انہی کی زبانی جن مہما نوں نے میر اسلام آپ تک پہنچایا تھا، انہی کی زبانی مشترہ حنیف کا تلاش ہے۔"
گشترہ حنیف کا زخی اور مردہ گھوڑ اایک تا لاب سے برآ مد کرلیا ہے اور اب جمعے حنیف کی تلاش ہے۔"

ادھرمیری بات ختم ہوئی، ادھرادریس مسن کا گھریلو ملازم لدی بھندی ایک بڑے سائز کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا اور ایک منٹ کے اندر اس اللہ کے پھر تیلے بندے نے کئے ہوئے چونما آموں کی ایک بڑی طشتری، نمک گلے جامن کا ایک کٹورا، پچی کی سے بھرا ہوا جگ مع گلاس اور دلی تھی سے تیار کردہ پراٹھوں والی ٹوکری ہمارے سامنے میز پرسجادیے اور وہ جس مستعدی سے بیٹھک میں داخل ہوا تھا، اس رفار سے دخصت بھی ہوگیا۔

''ملک صاحب! ہم اللہ کریں۔'' اور لیں تمسن نے میز بانی کاحق اواکرتے ہوئے توش اخلاتی ہے کہا۔'' باتیں تو ہوئی رہیں گی۔ تو ہوئی رہیات کی سوغاتیں ہیں۔ اللہ کی یہ نتیں سامنے آگئی ہیں تو ان سے پورا پورا انصاف ہونا جا ہے۔''

" " " بن نے کھوزیادہ ہی اہتمام نہیں کر ڈالا ممسن صاحب! " بیس نے اپنے مائے میز پر جی انواع واقسام کی لاتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " بیس تو آپ سے دوبا تیں کرنے آیا تھا، کوئی ضیافت اور دعوت اڑائے تیں۔ " دوبا تیں کرنے آیا تھا، کوئی ضیافت اور دعوت اڑائے تیں۔ " دوبات کی جہوری نہیں ہے ملک صاحب! " وہ توانا کیج

میں بولا۔ "اس کے بعدتو آپ کو کھانا ہوگا۔"

" بیرسب مجی کسی کھانے سے کم نہیں ہے تمسن صاحب!" میں نے راست کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔
" مزید کی تکلف کی ضرورت نہیں۔ میراخیال ہے اب جمیں بات چیت کی طرف آنا جاہیے۔"

' جیسی آپ کی خوش ملک صاحب!' وہ بے پروائی سے بولا چر گہری منجدگی سے کہا۔'' تو آپ حنیف کو ۔ د مونڈتے ہوئے میرے پاس آئے بی جیسے میں تے اس سکی کوانے گر میں جمہار کھا ہے۔'' نے سیاف آواز میں کہا۔

'' بی بالکل '' وہ جلدی سے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔'' میں آپ کو بھی بات سجھانے کی کوشش کررہا ہوں۔ ان دونوں کی جوڑی سی بھی لیا ظ سے موز وں نظر نہیں آپ ہوں گا تا ہے ہوں دان دونوں کی جوڑی سی بھی لیا ظ سے موز وں نظر نہیں آپ ہوتا گئی ۔ اچھی چیز کوئی کولئی ودل نشین عورت ہوتو مرد کا دل اس کی توصیف و تعریف کے لیے پھے زیادہ ہی مجلن ہے۔ آپ نے جس واقع کا ذکر کیا، اس کا سبب بھی بہی تھا۔ شادال جب بھی رائے میں مجھے نظر آتی تو ہم رک کر دوجار با تمیں جب بھی رائے مین کو خرائے تحسین پیش کرنے سے نہیں جو کتا شادال کے حسن کو خرائے تحسین پیش کرنے سے نہیں جو کتا شادال کے حسن کو خرائے تحسین پیش کرنے سے نہیں جو کتا تھا۔ اس بی بیل تو ہے، میں بات چیت کرتے تھا۔ اس کے بعد ہوں برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جب وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جب وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جب وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جس وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جس وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جب وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جس وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جس وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جس وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جس وہ برتمیزی پر اثر آتو مجھے بھی طیش آگیا۔ اس کے بعد جسوں ہوئی برائی آتو اور بھی بی ان تھی ہے۔ اُن کی بات ہے۔''

توبتائي چلا كدا حساس كمترى نے حنيف كو بھر الداور عصيلا بناديا تھا۔ ميں نے بھی شاداں كو بھر پورنظر ہے ديكھا تھا۔ وہ واقعنا حسن وخوبصورتی كا مرقع تھی۔ حنيف كو ہر ليح سيده حركالگار ہتا ہوگا كہ كوئی مرداس كی بيوی كوچھين ندلے۔ بهی احساس عدم تھنلی اس كے حسد كو بہت زياوہ بر حادیتا ہوگا۔ حنيف كا نفسياتی مسئل تو ميری تجھ ميں آگيا تھاليكن اس وقت جو مجھے مشكل در پیش تھی ، اس كا تعلق حنيف كی بازيا بی سے تھا اور اس سلسلے ميں ادريس تھسن فی الوقت ميری كوئی مدربيس كرسكاتا تھا۔

میں نے اوریس محسن کی میزیانی کا بندول سے شکریہ اوا کیا اور کانشیبل کے ساتھ اس کے تھر سے نکل آیا۔نعیر احمد نے مجھ سے یو چھا۔

"ملک صاحب! اب کدھرکارخ کیا جائے؟"
"اپ تیسرے ٹارگٹ کوگا شیر کو چیک کرتے ہیں۔" میں نے جواب دیا۔"اس کے بعد واپسی کا سنر اختیار کریں گے۔"

'''وہ بڑے جوش سے بولا۔

چندمنٹ کے بعدہم کوگاشیروالی کلی میں تھے لیکن اس سے میری ملاقات نہ ہو کی۔وہ اس وقت کمر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے محمر والوں نے بتایا کہ کوگا گاؤں سے باہر کمیا ہوا ہے اور اس کی واپسی اگلی سے ہوگی۔ اب تھانے لوشے کے سوااورکوئی چارہ کارنہیں تھا۔ مولوی رشید نے صنیف کے لیے یا گل، جھی اور خبطی جیسے الفاظ استعال کیے ہے اور ادریس تصن اے تکی کہہ رہا تھا۔ بہرحال، میں نے معتدل انداز میں کہا۔"میں نے ابھی تک ایک کوئی بات نہیں کی جس سے یہ مطلب اخذ کیا جاسکتا ہو کہ گمشدہ حنیف کوآپ کے گھر سے برآ مد کیا جاسکتا ہو کہ گمشدہ حنیف کوآپ کے گھر سے برآ مد کیا جاسکتا ہوں دراصل ہراس بندے سے بوچے تا چھ کر رہا ہوں جس کا پچھلے چند ماہ میں حنیف سے جھڑ اہوا تھا اور اتفاق جس کے شرعی ہوتا ہے۔"

''اوہ ..... تو آپ شادال والے واقع کی بات کررہے ہیں؟''اس نے سرسری انداز میں کہا۔

''شادال کے میں کہاں سے آگئی؟'' بے ساختہ میرےمندے لکلا۔

میں مولوی رشید کے پاس حنیف کے موضوع پر بات کرنے گیا تھا تو وہاں بھی شادال درمیان میں آگئی تھی اور یہاں بھی کچھ ویسا ہی معاملہ دیکھنے کوئل رہا تھا اس لیے میں نے اضطراری انداز میں تھسن سے وہ سوال کیا تھا۔

"شادال کو جے سے کیے نکال سکتے ہیں ملک صاحب؟" وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔" وہ جھڑاای کی وجہ سے تو ہوا تھا۔"

معنی اس واقع کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔' میں نے تھوس انداز میں کہا۔

" کیا آپ نے حنیف کود کھاہے؟" اس نے بوچھا۔ میں نے نقی میں کرون ہلا دی۔

اس نے استفسار کیا۔"اور شاداں کو؟"

''ہاں۔ وہ اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آئی تھی۔''میں نے اثبات میں جواب دیا۔''اس کے ساتھ حنیف کا چھوٹا بھائی عظیم بھی تھا۔''

''شادال میں آپ کوکوئی کی دکھائی دی؟''اس نے معتدل انداز میں پوچھا۔''میرامطلب ہے،حسن اور جوائی کےحوالے ہے؟''

" " میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ، اختیار کریں ہے۔" موے کہا۔" شادال تو شل حورہے۔"

" آپ نے تو بات ہی مکادی ملک صاحب!" وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔" اگر شاداں مثل حور ہے تو الدار اللہ مثل حور ہے تو حنیف کوشل نگور سمجھ لیں جناب والا۔ اس حوالے سے ایک مشہور محاورہ بھی ہے جو اس وقت مجھے یاد دہیں آرہا۔"

" و بالوع حور من لنكور ، خداكى قدرت .....! " من

سيس ذائجيت (103) ستمبر 2022ء

آ گئے۔ گزشتہ روزاس نے تالاب کے کنارے کھڑے ہوکر کہا تھا۔" سیب صنف کا کیا دھرامجی تو ہوسکتا ہے۔ایسامجی تومکن ہے کہ حنیف کا جمال بور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر بہال آیا۔اس نے کوئی زہریلی شے کلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا اور پھراس کے بدن بر گرے زخم لگا کراسے تالاب میں وھکیلا۔ اس کے بعدوہ سمى نامعلوم مزل كى جانب روانه ہو كيا۔"

ال رات من في فيرك ال مات پرسنجيدگي سيخور كيا تفااوراس نتيج يريبنيا تفاكه أكرحنيف واقعتاان تمكريلو حالات سے اس قدر دلبرداشتہ اور تنگ تھا کہ چپ چاپ ا ہے کی نامعلوم منزل کارخ کرنا پڑاتواس کی مایوی اورول شکتگی کی وجو ہات یقینا شاواں کومعلوم ہوں گی ۔

شادال کا خیال آتے ہی میں نے اینے گوڑے کا رخ مشده حنیف کے گھر کی طرف موڑلیا تا کہ شادال سے اس سلسلے میں بات کی جائے۔

سوموار 9 جولائی کی دوپیر کانشیل نصیر، کوگاشیر کو ا بے ساتھ لے کر تمانے چہنے میا۔ میں نے مطلوبہ محص کوفوراً

اپنے کمرے میں بلالیا۔ طفیل موجی عرف کوگاشیر کی عمر بجیس کے آسِ پاسِ نظر آتی تھی۔اس کی رنگت سانولی اور قدمناسب تھا۔ کسرتی بدن کے ساتھ وہ کوئی تن سازیا پہلوان ہی لگنا تھا۔ آوارہ گردی اس کی اضافی "خونی" محق وه میرے سامنے آگر کھڑا ہواتو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔

" محوم جاؤ.....!"

و ہو د ..... است کے اور ہیں کردی۔ اس نے چپ چاپ میرے کھم کی تعمیل کردی۔ میں نے اس کی پشت خصوصاً مقام تفریف کا بغور جائزه ليا اورايك بار *چرخكم* ديا\_ ديم هوم جاؤ\_"

اس نے میکا کی انداز میں خود کو پہلے والی پوزیشن میں سنهالا ادرسواليه نظرے مجمعه ديميتے ہوئے بولا۔ 'ميہ ..... بيہ سب سکیاہے جناب سبہ "

" تقانیدارتم ہویا میں؟" میں نے غراہا آمیز کہے

... آب بل جي - "وه الجهن زده ليج مين بولا \_ " تو محرسوال كرف كاحق مجى جيكورى حاصل ب\_" يس نے اس كى آكھول ميں ديكھتے ہوئے سخت لہج ميں کها۔" تم مرف جواب دو مے سمجھ مکتے .....؟" "لمجه على جي " وه سركوا ثباتي جنبش دية موئ

ہم لوگ کوگا شیر کے مکان سے آ مے بڑھے تو گلی کے کڑیر واقع ایک الگ تھلگ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئےنفیرنے کہا۔''وہ حنیف کا گھرے ملک صاحب!'' ` دراصل اس دنت میرا ذبهن حنیف کی پراسرار ممشدگی

کی تھی کوسلجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس حوالے ے آج کی تاریخ میں ہم نے جتی بھی محنت کی تھی، فی الحال اسے نتیج فیز نہیں کہا جاسکتا تھا۔

" لك صاحب ....!" بم تحورًا آكے آئے تو نعير نے دھیے کیج میں مجھ سے کہا۔" اگر آپ کی اجازت ہوتو آج کی رات میں ادھر ہی رک جاتا ہوں۔''

نصیر احدمومن آباد ہی کا رہنے والاتھا تاہم میں نے یو چھنا ضروری جانا۔''اس کی کوئی خاص وجہ؟''

''میری مال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔'' "اوریمهیں کیے بتا چلا؟"میں نے چونک کراسے دیکھا۔ "جبآب مجديل مولوى رشيد سے ما قات كرز ب تصتو میرا چھوٹا بھائی بھیرادھرآ لکلا تھا۔' اس نے بتایا۔ ''ای کی زبانی مال کی بیماری کے بارے میں معلوم ہواہے۔'' "كيا تمهاري والده كوكوئي خطرناك يماري بيا" میں نے تشویش بھرے کہتے میں وریافت کیا۔

"ونہیں جناب! بس، برساتی موسم کے اثرات ہیں۔''اس نے کہا۔''اگر میں کچھ وقت ماں کے ساتھ گزار لول كا تواسے اچھا کے گا۔''

" کھیک ہے، تم اپنے گھر جاسکتے۔ ہو۔" میں نے رُسوچ انداز میں کہا۔''مگرمیری ایک شرط ہے۔''

میرے پُرامرارانداز کے جواب میں وہ الجھن زدہ البح میں متفسر ہوا۔''کون کی شرط ملک صاحب؟''

"كل جبتم تفاف وأبس آؤ تو ....." من في ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ " تو گوگا شیرتمہارے ساتھ ہونا جاہے۔ مجھ کے نا؟"

"سمجه كميا لمك صاحب!"وه فاصمضوط للح من بولا۔" آپ بے فکر ہوجا کیں۔ گوگا کو تھانے پہنیانا میری ذے داری ہے۔

" تو شیک ہے۔" میں نے معدل انداز میں کہا۔ ''تم اینے گھرجا ؤادر میل تھانے کارخ کرتا ہوں۔'' ال نے میرا شکر میدادا کیا اور محوڑے کومومن آباد

کے اندرونی حصے کی جانب بڑھادیا۔ لھير كے جانے كے بعد مجمع اس كى ايك بات ياد

سينسذانجت ﴿ 104 ﴾ ستمبر 2022ء

بولا۔ '' آپ جو بھی پوچھیں گے، میں اس کا سولہ آنے درست جواب دول گا۔''

"شاباش! ای میں تمہاری بھلائی ہے۔" میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ "میں نے چیک کیا ہے، تمہارے چیچہ و مام کی کوئی چیز موجو و تہیں ہے لہذاتم اصل تہیں بلکہ صرف نام کے شیر ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا حکر شیر والا ہے یا نہیں …… اور اس کام کے لیے جیمے تم پر تشدو کرنا پڑے گا۔ تبھی بنا چلے گا کہ تمہارے اندر کتن ہمت اور کتنا حوصلہ ہے …… اگر تم میری تغیش کے سامنے ملک نہ سکے تو آج کے بعد تم "گوگا شیر" نہیں بلکہ سامنے ملک نہ سکے تو آج کے بعد تم "گوگا شیر" نہیں بلکہ در گوگا گیدڑ" کہلا ذکے۔"

''لیکن .....!''میرےالفاظ کی تنگینی نے اسے گہری تشویش میں ڈال دیا۔''آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں ہے؟''اس نے پریشانی بھرے لہج میں پوچھا۔''آخر میرا تصور کیاہے؟''

'' تمہارے جرائم کی فہرست صوفی گروالی ڈکیتی ہے شروع ہوکر حنیف کی گمشدگی تک دراز ہے۔'' میں نے اس کی آتھوں میں آٹھیں ڈال کرکڑک دار کیج میں کہا۔''اگر تم مجھ سے تعادن کروعے تو میں تمہارے ساتھ رعایت برتنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔''

"آج سے تین سال پہلے صوفی تگر میں جو کھے ہوا تھا، وہ میری نادانی اور غلطی تھی۔ "وہ پُراعتاد کیج میں بولا۔"اور میں اپنے اس جرم کی سزا بھگت چکا ہوں۔ ایک سال پہلے جب میں دوسال کی جیل کاٹ رہا تھا تو میں نے شرافت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور آج تک میں اپنے ای فیصلے پر ڈٹا ہوا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ نے کس سلسلے میں تغیش کرنے کے لیے جمعے تھانے بلایا ہے؟"

میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کرسکا کہ وہ کیج بول رہا تھا یا غلط بیانی سے کام لے کر جھے چکما دینے کی کوشش میں تھا۔ میں نے بدستور اس کی آئھوں میں ویکھتے ہوئے کرخت لیج میں کہا۔

''انسان کا مانسی کہی اس کا پیچیانہیں چھوڈ تا۔ یہ کی نہ کسی روپ میں اس کے سامنے آکر کھڑا ہوجا تا ہے کیکن اس وقت میں نے تہمیں جنیف کی گمشدگی کے سلسلے میں یہاں بلا یا ہے۔ میں نے ساہے تم اس کی بیدی پر بڑی نگاہ رکھتے ہوئے۔ اس حوالے ہے کہہ عرصہ پہلے تم دولوں کا جھڑا ہمی ہوا تھا؟''

شادال کومری نظرے دیکھنے والی بات میں نے ایک

### حكايات شيخ سعدي

ہلا آدی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہوجاتا ہلا آدی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہوجاتا ہلا میرے پاس دقت نہیں ہان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہیں مفروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔

ہم میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کرسکا۔ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہواورغریب ہو کیا ہو۔ دوسراوہ جس نے ظلم کیا ہو اوراللہ کی پکڑ سے نے کیا ہو۔

## انسان چارطرم کے ہوتے ہیں

1-ایک شخص .....جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے دوہ جانتا ہے کہ اس سے سیھو۔
2-ایک شخص .....نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ کہ دہ نہیں جانتا ہے لیکن وہ رہبیں جانتا کے لیکن وہ رہبیں جانتا کہ دہ جائے۔ کہ وہ جانتا ہے۔ دہ سویا ہوا (غافل) ہے، اسے جگاؤ۔ کہ وہ نہیں جانتا کہ دہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ اس سے بچو۔

### درستطريقه

بندے اور اللہ کے درمیان گراہوں کی ایک حد اس کے دل پرمہر لگ جاتی ہے اور پھراسے کی بھی سکی اس کے دل پرمہر لگ جاتی ہے اور پھراسے کی بھی سکی اس کی تو فیق نعیب نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جھوٹ، نسیاں، خیانت اور بہتان جیسے گناہ بے در پے سرز د موروی ہے کہ انسان اپنی گزشتہ رات کا محاسبہ کر سے مفروری ہے کہ انسان اپنی گزشتہ رات کا محاسبہ کر سے اور اگر کوئی آفت و کیمیے تو استعفار کر ہے، اگر نعمت کا اور اگر کوئی آفت و کیمیے تو استعفار کر ہے، اگر نعمت کا امیدوار ہوکر خوثی اوصاف و کیمیے تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوکر خوثی اور اگر اپنے اندر گراہی و کیمیے تو ممکنین موجائے۔

(مرسله: محمد انورنديم ،حو يلي لكما، اوكاره)

طرف سے کی تھی تا کہ اس کے اندر کا حال جان سکوں ا اور میرایہ تیرکی غلط نشانے کی طرف بھی نہیں گیا تھا۔ مولوی رشید اور ادریس تھسن سے حنیف کے جھڑے کا سبب شاداں کی خوبصور تی سامنے آئی تھی اور طفیل موجی کا معاملہ بھی پھھا لیائی تھا گر بیانداز دگر.....!

" آپ کوکی غلاہی ہوئی ہے تھانیدارصاحب!" وہ برہی ہمرے انداز میں بولا۔ "میں نے شادال پر بھی بری اگاہ ہمی ہمرے انداز میں بولا۔ "میں نے شادال پر بھی بری فکا ہمیں ہوئی۔ میں اس سے شادی کا خواہش مند تھا کہ بچھے جیل ہوئی۔ میرے خواب چکتا چود ہوگئے۔ جب میں قید سے رہا ہوا تو شادال، صنیف کی ہوی بن چکی تھی۔ میں نے دل پر پھر رکھ کرصبر کرلیا تھا۔ اسے قسمت کا لکھا بچھ کر میں نے شادال کی طرف سے اپنے قسمت کا لکھا بچھ کر میں نے شادال کی طرف سے اپنے دہیں جو جیل ہو جیل جو جیل جو جیل سے میں کہ ہو۔"

''اگر میں تمہاری اس کہانی کو بچے بھی مان لوں تو بھی مجھے ایک سوال کا کھراا درسیدھا جواب چاہیے۔'' میں نے دوٹوک انداز میں کہا۔'' تمہارے اور حنیف کے بچے کس بات پر جھکڑا ہوا تھا؟''

"شین اس بدد ماغ کوایک باریک بات سمجھانے کی کوشن کررہا تھا کہ وہ ایک دم ہتھے ہے اکھڑ گیا۔"اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔" پھر ہمارے پچ ہونے والی تکرار نے جھڑ ہے کی شکل اختیار کرلی تھی۔"

"" تم کہال کے مصلح اور ناصح کے ہوئے ہو؟" میں نے طنزیہ لہج میں کہا۔" مجھے بتاؤہتم حنیف کوکون می باریک بات سمجھانا جائے ہے جے؟"

" " " " " کہ اگر اللہ پاک نے شادال جیسی پری اس کی قسمت میں لکھ دی ہے تو وہ اس نعت کوسنجال کرر کھے۔ " وہ معنی خیر لیج میں بولا۔

''اس کا کیامطلب ہوا؟''میں نے تیز نظرے اے محورا۔ ''شاوال، حنیف کے قابو میں نہیں ہے تھانیدار صاحب!'' وہ راز دارانہ انداز میں بولا۔'' کبھی وہ مولوی رشیدے دم کرانے کہنچ جاتی ہے اور بھی ادریس مسن سے سرراہ کییں لڑاتی ہے اور ۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔!''

وہ عجیب سے فلسفیانہ کیج میں بولا۔ "تھانیدار صاحب! کسی کوول میں بٹھانا یا ول سے تکالنا انسان کے اختیار کامعاملہ میں ہے۔ "

اختیار کامعالمہ نہیں ہے۔' اس کے الفاظ کی گہرائی سے محبت کی مخصوص خوشبواٹھ رہی تھی ۔ میں چند لمحات تک اسے گہری نظر سے تکتار ہا پھر تھبر سے ہوئے کہے میں کہا۔

'' محبت کو حاصل کرنے کے لیے پچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اگر نصیب میں ہوتو یہ سوغات خود ہی ل جاتی ہے۔ جس شے کے حصول کے لیے کوئی چال چلنا پڑے ، وہ محبت نہیں ، ہوس ہے ۔۔۔۔۔۔ دھو کا اور ریا کاری ہے۔''

"میں نے شادال کی مجت کو پانے کے لیے کوئی چال نہیں جلی تھانیدار صاحب!" وہ باکی سے بولا۔ "دبس، میں نے حنیف کو یہ مجھانا چاہا تھا کہ وہ شادال کی حفاظت کرے، اس کے معاملات اور مصروفیات پر نظر رکھے ورنہ ......ورنہ ......!"

''تم نے پہلے''اور، اور'' پر بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور اب یہ''درنہ، ورنہ……'' میں نے شخت کہج میں کہا۔'' آخرتم بجھارٹیں کیوں ڈال رہے ہو؟ جو بھی کہناہے، کھل کر کہو۔''

"قانیدارصاحب!" وہ گھائل آواز میں بولا۔" باہر والوں کا کیارونا؟ جب گھرکو گھر کے چراغ ہے آگ لگ جائے تو دوسروں سے کیا گلہ شکوہ۔ مجھے شک نہیں بلکہ پکا تقین ہے کہ شادال، حنیف سے زیادہ اس کے چھوٹے بھائی عظیم کے قریب ہے۔"

" آیم کیا کہدرہ ہو؟" میں نے مسلی نظرسے اسے مصورا۔" وہ دیور، بھائی ہیں۔ شادال عظیم کواپتا چھوٹا بھائی مسلم سے سندے کندے ذہن کی مداواں سے گندے ذہن کی مداواں سے "

پیداوارہ۔'
میں نے فیل موتی کوبری طرح جمڑک تو دیا تھالیکن اپنے الفاظ کا کھو کھلا پن جھے واضح طور پر محسوں ہورہا تھا۔
ان کھات میں گزشتہ شام کا منظر میرے دماغ میں گھوم کیا تھا۔ میں کالشیبل نصیر کورخصت کرنے کے بعد شادال سے ملاقات کرنے اس کے گھری جانب بڑھ کیا تھا لیکن میرے ملاقات کرنے اس کے گھری جانب بڑھ کیا تھا لیکن میرے کئی بار دستک دیے کے باد جود مجی شادال یا عظیم نے درواز و نیس کھولا تھا۔ درواز سے برتالانظر آرہا تھا اور نہ ہی درواز و نیس کھولا تھا۔ درواز سے میں لیجھ لیتا کہ وہ دیور، بھائی اس وقت گھریں موجود تیں ہیں۔

"اہمیآپومیری بات کا یقین ٹیس آئے گا تھانیدار سیس ذانجست میں 106 کے ستمبر 2022ء

صاحب! "میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ طفیل کی سرسراتی ہوئی آواز میری ساعت سے تکرائی۔ "لیکن جب چاند چڑھے گا تو پورا مومن آباد دیکھے گا اور اس کی میلی چاندنی آپ کے تھانے تک بھی پہنچے گی۔ "

طفیل موچی کے الفاظ میں آئی گیرائی اور گہرائی تھی کہ میں نے اسے مزید انولیٹی گیٹ کرنے کے بجائے اس ہدایت کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔

"جب تک میں شادال کے خاوند کو زندہ یا مردہ یا رہ ا یازیاب نہیں کرلیتا ہم مومن آباد سے باہر قدم نہیں رکھوگے۔ اگر گا کول سے لکلنا مجبوری مظہرے تو نہیں بھی جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد تم تھانے میں رپورٹ کہلے اور واپس آنے کے بعد تم تھانے میں رپورٹ کروگے۔"

''سمجھ گیاسرکار۔' وہ مضبوط کیج میں بولا۔ طفیل مو چی کے بیان نے میرے دباغ میں سوچ کا ایک نیا اور الو کھا درواز ہ کھول دیا تھا۔ یہ اتنا وسیع وعریض درواز ہ تھا کہ اس میں داخل ہونے کے بعد جتنا بھی سوچا جاتا، وہ کم تھا۔ خاتی معاملات میں دورشتوں کونہایت ہی خطر تاک اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ اول ……سالی اور بہنوئی کارشتہ۔دوم …… بھالی اور دیورکارشتہ۔

طفیل موجی نے جس حماس معاملے پراپنے یقین کا اظہار کیا تھا، اس نے جھے بھی شادال اور عظیم کے تعلقات پر شک میں مبتلا کردیا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے، سرکاری اسپتال سے آنے والی مردہ گھوڑے کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے شک کو یقین میں بدلتے ہوئے طفیل موجی کی ربان رمہ تھید تق شت کردی تھی۔

موبی کے بیان پرمبرتقدیق شبت کردی گئی۔
موت تین جولائی بروز منگل رات آٹھ اور دی ہج کے
درمیان واقع ہوئی تھی اور اس موت کا سبب زمرخورائی تھا۔
کیمیکل ایگزامر کے مطابق گوڑے کو چارے کے ساتھ کوئی زہر بیلا پودایا کوئی بڑی بوٹی کھلائی گئی تھی جس کے اثرات نے اسے کیمیل کردیا تھا۔ گھوڑے کے بدن پر پائے جانے والے مہلک جرکے اس کے موڑے کے بدن پر پائے جانے والے مہلک جرکے اس کے مرنے کے بعدلگائے گئے تھے۔
مہکنار کردیا تھا۔ گھوڑے کے بدن پر پائے جانے والے مہلک جرکے اس کے مرنے کے بعدلگائے گئے تھے۔
مہکنار کردیا تھا۔ گھوڑے کی موت تین جولائی کی رات دی کہ حنیف کے میں ہے ہیے واقع ہو چکی تھی جبکہ ان دولوں نے میرے کے میں بیکے واقع ہو چکی تھی جبکہ ان دولوں نے میرے یاس رپورٹ درج کراتے ہوئے جھے بتایا تھا کہ حنیف چار

گھوڑا تین جولائی کی رات اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا، وہ چار جولائی کی ضبح کیونکر کس سواری کے قابل ہوسکتا تھا۔ جن پہنر پہند

رات کے گیارہ بجے تھے اور بوندابا ندی کا سلسلہ جاری
تھا۔ میں اور حوالدارعثمان خان اس وقت گمشدہ حنیف کے گھر
کے حن میں موجود تھے۔ وہ مکان گل کے آخری سرے پر،
ووسرے گھرول ہے کا فی ہٹ کر بنا ہوا تھا اور ہم دروازہ کھنگھنا
کر نہیں بلکہ گھر کی عقبی دیوار پھلانگ کراندر پہنچے تھے۔ قانون
کی سربلندی کو قائم رکھنے کے لیے بعض او قات اس نوعیت کے
چھوٹے موٹے غیر قانو فی کام جائز ہوجاتے ہیں۔

اس مکان کے بچھلے جھے میں پہلو بہ پہلو دو کمرے بے ہوئے تھے۔اس دفت ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آرہا تھا جبکہ دوسرے کمرے کا دروازہ بندتھا۔ ہم صحن سے برآ مدے میں پہنچ پھر بند دروازے کے سامنے جم کر کھڑے ہوگئے ۔حوالدارکومیس نے چوکنار ہے کے لیے کہا اورخود بند دروازے سے کان لگا کراندرکا احوال جانے کی کوشش کرنے لگا۔

جلد ہی میری ساعت نے اندر کے سکنز کر لیے۔ شاداں اور عظیم دھیمی آواز میں باتیں کررہے تھے۔ وہ ہماری دیے قدموں آمہ سے واقف نہیں تھے۔ میں نے اپنی توجہ کو ایک نقطے پرمرکوز کردیا اوروہ نقط تھا، ان دونوں کی گفتگو .....! "اب تک توسب ٹھیک جارہا ہے۔" شادال نے کہا۔

"دلیکن میرے دل کو انجی پوری طرح اطمینان حاصل میں ہوا۔ ہروقت بُرے بُرے خیالات جھے گیرے رہے ہیں۔ "
ہوا۔ ہروقت بُرے بُرے خیالات جھے گیرے رہے ہیں۔ "
عظیم نے محور لہج میں کہا۔ "اب تک سب شیک ہے تو
آ کے بھی شیک ہی رہے گا۔ ہمارے راستے کا سب سے بڑا
کا ٹا حنیف تھا۔ اسے ہم نے صاف کرے گھوڑے کو الی مالت میں پہنچا دیا ہے کہ پولیس ساری ڈندگی اس کیس کوحل مہیں کرسے گی اور ہم یونمی غیش کرتے رہیں گے۔"

" مجمع تو یقین بی نہیں آر ہا کہ وہ بن مانس اب اس دنیا میں باقی نہیں رہااور ہم نے اس کی لاش کوایک کمراکڑ ھا کھود کر صحن میں دبادیا ہے۔" شاداں نے کہا۔" کمی بھی تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ وہ محملیٰ انسان اچا تک میر سے سامنے آکر کھڑا ہوجائے گا۔"

در میں مجھتا ہوں ہم اس نفنول محف کا قصہ چیر کرای دات کی لذت ہمری تنہائی کا بیڑ اغرق کردہی ہو۔''عظیم فی شاکی لیج میں کہا۔''ایسی مرادوں ہمری برساتی راتی

جولائی کی میں اے محورے پرسوار ہوکر جمال پور کیا تھا۔ جو نے شاکی کیج میں کہا۔ ''اُکہ سینس ڈالجسٹ جو 107 کے ستمبر 2022ء

خوش نصیبوں کے جصے میں آتی ہیں۔ آج ہم پچھلی راتوں کا ریکارڈ تو ژ ڈالیس گے۔''

صنف کے قتل کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی اور سازشی عناصر بھی اس وقت میری گرفت میں ہے۔ بس، ان پر ہاتھ ڈوالنے کے لیے ایک آخری چھوٹا ساڈر اماضروری تھا۔
میں نے دو قدم پیچھے ہٹ کر سرگوشیانہ انداز میں حوالدار سے کہا۔ 'عثمان! تم دوسرے کمرے کے دروازے پر وقفے وقفے سے دستک کا حمل جاری رکھو۔ میں اس تاگ اور تا حمن کویل سے با ہر لکا لئے کے لیے میں بجاتا ہول۔'

وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے دوسرے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ این اعت کو بند دروازے کی جانب کی بند دروازے پر مرکوز کیا اور اندر کی باتوں کو باہر نے کی کوشش کرنے لگا۔

''یہ کون آدھی رات کو آگیا؟'' شاداں کی بیزاری ہمری آواز ابھری۔ پہلی ہی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کرلیا تھا۔''کل شام میں بھی کوئی گدھا کائی دیر تک ہمارا دروازہ بجاتا رہا تھا۔ یہ ظالم لوگ ہمیں مزیمے کیوں نہیں کرنے دیے گئوں کہیں کرنے دیے گئوں کی کہیں کرنے دیے گئوں کی کہیں کرنے دیا گئیں کرنے دیے گئیں کرنے دیا گئیں کرنے کرنے دیا گئیں کرنے دیا گئ

اس بدذات شادال نے میرے لیے''گرھا'' کا لفظ استعال کیا تھا۔ یہ کیس چونکہ ڈراپ سین کے قریب بھنے چکا تھااس ہے میں مبر کے گھونٹ کی کررہ گیا۔

''ان لوگوں کو بتانہیں ہے کہ ہمارے نیج کی ساری د دیواریں اٹھ چکی ہیں۔'' دوسری دستک کے جواب میں عظیم نے کہا۔' دمخمبرو، میں باہر جاکر دیکھتا ہوں ورنہ وہ کم بخت درواز ہ بی تو ژ ڈالے گا۔''

عظیم اور شاوال لذت اجهام کے نشے میں اس قدر ڈو بے ہوئے تھے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہ ہوسکا کہ دستک بیرونی دروازے پر نہیں بلکہ برابر والے کمرے کے دروازے پر ہورہی ہے۔ میں بند دروازہ کھلنے کے انظار میں ریڈ الرک ہوگیا۔ اس کمے شاداں کی ہمی بھری آواز مجھے سائی دی۔

''کم از کم دھوتی (تہ بند) تو پہن لو۔'' اس نے شرارت آمیز لیج میں عظیم سے کہا تھا۔''کیا یونٹی الف ننگے ماہرکل جاؤ کے؟''

برکار قاتلوں کے بدن پر چیونٹیال کی رینگنے لگیں۔ ان دونوں برکار قاتلوں کے لیے میرے دل وو ماغ میں نفرت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو کیا اور جیسے ہی عظیم نے بند دروازے کی

اندرونی کنڈی گرائی، میں نے ایک طوفانی لات چلادی۔
میر انشانہ دروازے کا وسط تھالیکن جونکہ اس دوران
میں دروازہ کھل جکا تھا لہذا میری وہ خوفتاک لات عظیم سے
سینے پر پڑی۔ وہ کسی توپ کے دہانے میں سے نکلنے والے
کو لے کے مائندر پورٹن گیئر میں جی پرواز کرتے ہوئے
جیجے کو گیا اور اس نے چاریائی کے او پر برہنہ پڑی شادال
پر ہنگای لینڈنگ کی۔ اگلے ہی لمحے شادال کے حلق سے
ایک وحشیا نہ نسوائی جی خارج ہوئی۔

''گرفآر کرلوان دونوں بدبخوں کو۔'' میں نے دہاڑ سے مشابہ لیجے میں خوالدار سے کہا۔'' یہ ریکے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ابائیں کوئی نہیں بچاسکتا۔ حنیف کے خون کا حساب ہوکر رہے گا اور مفصوم، بے زبان جانور کی حریت ناک موت کا حساب بھی۔''

ت ناک موت کا حیاب ہی۔ عثان خان برتی رفتار سے میرے حکم کی تغیل میں ر

ان دونوں کے پاس اپن صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے حنیف کے آل کے حوالے سے ان کی حالیہ گفتگو کا حوالہ بھی دیا اور بتایا کہ ان کا اقبال جرم ریکارڈ پر آچکا ہے۔ اس کے باوجود بھی کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادان نے کہا۔

" تھانیدار صاحب! ہم نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہوکر پیسب کیا ہے۔ ہمارے پاس اورکوئی راستہیں تھا۔"

میں گی بھی حالت میں غورت پر ہاتھ اٹھانے کے تن میں نہیں ہوں مگر شاداں کی ہے ہودہ باتوں نے میرے تن بدن میں آگ بھڑ کا دی تھی۔ مجھے خود پر قابوندر ہا اور بے ساختہ میراہاتھ گھوم گیا۔

''ین عشق نہیں، کیطانیت اور حیوانیت ہے۔'' میں فے خونخوار کیج میں کہا۔''تم لوگ این بدنی اور بدکر داری کوشن کا نام دیے کر اس یا کیزہ آفاتی جذیے کی تو ہین کررہے ہو۔ میں تمہیں عبر تناک سزا دلوائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوںگا۔''

میرا باتھ کی زیادہ ہی زور کا برقمیا تھا۔ شاداں اپنے محروح کال کو تعادے سسک رہی تھی۔ عظیم بھی ہاتھ یا ندھے معانی طلب انداز میں کھڑا جھے امید بھری نظرے دیکھر ہاتھا۔ معانی طلب انداز میں کھڑا جھے امید بھری نظیم پر رحم ۔ ان کھات میں، میں نے صرف ایک ہی لیک کہا ۔۔۔۔۔ گمشدہ، بے میں، میں من نے صرف ایک ہی لیک رکبیک کہا ۔۔۔۔۔ گمشدہ، ب

خرير: حثام بث

سبنس ذائجست (108) ستمبر 2022ء

ایسالگتاہے جیسے کچھاحساسات مجسم ہوکر سامنے آکھڑے ہوئے ہوں۔۔۔ وہ بھی شاید کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزرتے رہنے کا عادی تھا… آسے چلتے پھرتے ایسے وجود نظر آتے تھے جو باقی تمام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے تھے . . . اور بالآخرآيك دن أسكايه بهيدكهل كيا-

## ماورا کی مخلوق کے پوشیدہ دجود کی حرکات وسکنات کا ماجرا



دوستوں کے لیے ایک پر لطف عشائید کا اہتمام کیا تھا۔ہم نے مزيدار كمانے كمائے تے اور بہت اجما وقت كزارا تما۔ جلد ہی ہاری چھوٹی سی محفل برخاست ہوئی۔سب دوست اینے

اس شام میرے عزیز دوست افتونی نے سب ایج محرول کو چلے سے اور ہم دونوں مطالعہ گاہ میں آتش دان من جلق آگ نے یاس تھارہ گئے۔ باہر برف کرنے لگ می اور تیز ہوا کورکی پر دستک دے رہی تھی۔ بسا اوقات وہ چن کے ذریعے آتش دان میں چلی آتی اور اس میں جلتی آگ کو

سبنسدالجست ﴿ 109 ﴾ ستمبر 2022ء

بعز کا دی تی تھی۔ بھے بار باران مہمانوں کا خیال آر ہا تھا جو باہر برومنن اسکوائر میں نیکسی کی تلاش میں نکلے سے جہال جسم کو چھید نے والی ہوا چل رہی تھی اور سڑک برف سے ڈھی ہوئی تھی۔ بہرحال میں گھر میں گری اور داحت محسوں کر رہا تھا اور سب سے اہم بات بیتھی کہ بھے ایک ذہین اور وانشور دوست کی رفاقت حاصل تھی۔ ہم آرام سے مصروف محققاً و تھے۔ انحونی کمدر ہاتھا۔

''یصرف بات چیت ہے اور میں آپ کو قائل کر نامجی نہیں چاور ہا۔ ذراسوچے ، وقت حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے۔
اس کا کوئی ہادی وجود نہیں ہے۔ وقت ابدیت میں ایک نقطے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک سرنگ کے مانند ہے جس میں سے تریادہ کوئر رہے نہیں۔ ہمارے کا نوں میں سرنگ کی گر گڑا ہے ہم گزر رہے نہیں۔ ہمارے کا نوں میں سرنگ کی ۔ سرنگ میں گر گڑا ہے ہے اور ہماری آنکھوں میں تاریکی ۔ سرنگ میں ہے گزر نے کے بعد ہم دوبارہ روشی میں موجود ہوں گے تو ہم خود کواس المجھن ، شور اور اندھر سے کیول پریشان کریں جومرف کے لیے ہمیں گھرے ہوئے ہے۔''

جوسرف تجیلی کے لیے ہمیں گیرے ہوئے ہے۔'' انتونی نے اپنے دلائل میں کچھ تو قف کیا اور آتش دان س کنڑی کا کندہ ڈال کر کھر ہے سے کریدا۔ چنگاریاں اڑیں ادر شعلے بحزک المصے دوہ اس طرح کے ناقائل تصور نظریات وقانو قابیان کرتارہ تاتھا۔

جب انفونی اس طرح سے بات کرتا ہے تو کچھ باتیں واضی اور حقیقت معلوم ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات میرا و ماغ تجریدی تصورات کو بجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جھے لگتا ہے کہ اس نے جھے کسی بہاڑ کے کنارے پر لاکھڑا کیا ہے۔ اس صورت حال میں میرا ذہن ہے تالی سے موس یا قابل فہم مکتہ ڈھونڈ تا ہے۔اب بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے کہا۔ '' ہمی آپ کی بات بجھ ہیں یار ہا۔''

وہ ہسااور بولا۔ '' آپ ہوں ہیں تہمیں مے پلیں میں آپ کو ایک ایک کہائی ساتا ہوں جو یہ تابت کرتی ہے کہ یہ تقالق کنے فیر میں یا کم از کم ہم کتنا غلاقسوں کرتے ہیں۔''

" کوئی جوتوں کی کہانی ؟" میرے کان کھڑے ہوئے کیونکہ افتونی کا دعویٰ تھا کہ و انہی بھی ایسی چیزوں کودیکمتا ہے جوسام آئموں سے بچشیدہ ہوتی ہیں۔

" ال اس كو باورال كها جاسكا ها الرجاس من كالى مدتك تاريك هيقت بحي موجود ہے۔"

"زبروست اعتراج ، من منرورست عامول گا\_ مين خ كها\_

اس نے ایک اور کندے کوآگ میں بھینک ویا۔

" باک لبی کہانی ہے۔ اگر آپ تھک جائی تو بھے
روک دیجے گالیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تلتے برخاص
توجد یں کہ آپ این ہیں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تلتے برخاص
جکڑے ہوئے ہیں اور کسی خاص واقعے کا وقوع پذیر ہونا اور
اس کے وقت کالعین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ
کوئی خص مجر بانہ تشدد کا مرتکب ہوا ہے گر کب؟ کیا جب اس
نے بیجرم کیا یا جب اس نے اس کی منصوبہ بندی کی یا جب وہ
فیصلہ کر رہا تھا؟ میری کہانی میں غور کرنے کے لیے ایک اور نکتہ
خول کی موت کے بعد اس کی روح تو یہ کرنے اور اپنے گناہ کا
کفارہ وینے کی نیت سے ونیا میں آئی ہے۔ ماور انی عناصر
کفارہ وینے کی نیت سے ونیا میں آئی ہے۔ ماور انی عناصر
و کھنے کے دعوید اروں نے باربارا سے جرائم دیکھے ہیں۔ میں
گالیکن اگر آپ میری کہانی سیس گے تو، میرا مطلب بھے لیں
گلیکن اگر آپ میری کہانی سیس گے تو، میرا مطلب بھے لیں
گریس پھر شروع کرتے ہیں۔"

\*\*\*

وه این کری پر جھکا۔ کچھ دیرسوچیار ہا بھر بولا۔"اس بات کا آغاز ایک ماہ مل آپ کے سوئٹر رلینڈروائل کے بعد ہوا تھا۔ایک رات جب بارش مور بی تھی۔ میں ایک ریستوران من کھانے کے بعد محراوث رہا تھا۔ مجھے نیکسی بہیں مل تھی للبذا میں نے بارش سے بچتے ہوئے قریبی ایکاؤلی میٹرواسیشن کارخ کیا۔ خوش تستی سے مجھے اپن طرف جانے والی آخری ٹرین مل میں میں جس ڈیے میں داخل ہوا، اس میں میرے علاوہ صرف ایک سافر تھا۔ وہ میرے سامنے دروازیے کے پاس بیٹا تھا۔ میں نے اسے پہلے بھی نیں دیکھا تھالیکن کسی وجہ ے میں اس میں دلچیں لینے لگا۔ و عمد ولباس میں ورمیانی عمر کا آدمی تھا اور اس کے چرے پر اگر مندی کے آثار نظر آرہے متے بیسے وہ سی سنجیدہ مسئلے پرغور کررہا ہو۔ اس کا ایک ہاتھ اسے محفظ برتھا اور وہ غیر ارادی طور پر اسے پکڑا ہوا تھا۔ اما تك اس فيظري افعالمي اورميري طرف ويكما - محم ان آهمول میں ممبراہٹ نظر آئی۔ کو یا میں اس کا کوئی راز جان ميا مول - اب وقت ثرين ووور اسريث يررك كي \_ درواز بے محطے، اسٹیشن کا اعلان ہوااور بتایا حمیا کہ ٹرین ہائیڈ یارک کارنر اور گلوسرروا پر منظل مورای ہے۔ یدمیرے لیے اور بهتر تعا كيونكداب فرين برومنن رود يعنى مير \_ الميش ير مجى ركتى - بظاہرىيە مىر ئے سامنى مسافر كے ليے مجى موزوں تقا كيونكدوه الب سي فين لكلا تعا اور ثرين ركنے كے بعد اب مِن کوکی وافل مجمی نہیں ہوا تھا۔ فرین پھر چل وی <u>مجمعے یقین</u>

سيس ذالجب (110) ستمبر 2022ء

ہے کہ درواند ہے بند ہونے اورٹرین کے دوبارہ چلنے کے بعد میں نے اسے ویکھا تھا، لیکن جب میں نے پچھ دیر بعداس سے نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا ۔۔۔۔ میں اکیلا ہی گاڑی میں سوار تھا۔ آپ کوشاید لگ ہو کہ بینظر کا دھوکا تھا یا پھر وہ کوئی میں بعوت تھالیکن میں اس پریقین نہیں کرتا۔ بیا ایک حقیق نظارہ تھا۔ ایک مخصوص محص محالت میں پچھ دیر پہلے میرے تھا۔ ایک مخصوص محص محسم حالت میں پچھ دیر پہلے میرے سامنے موجود تھا، لیکن اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ بجھے خیال آیا مامنے موجود تھا، لیکن اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ پر بیٹھا ہوگا اورسوج میں گم کوئی منصوبہ بنارہ ہوگا۔''

"دلیکن کیوں؟ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ نے کی زندہ خض کودیکھا ہے، بھوت کونہیں؟" میں نے جرت سے یوچھا۔

روح کانظارہ میں نے ابنی زندگی میں کئی بارکیا ہے۔ وہ بھیشہ خوف میں بنتلاخود کو چھپانے کی خواہش کیے ہوئے ہوتے ہوتی ہے خوف میں بنتلاخود کو چھپانے کی خواہش کیے ہوئے ہوتے ہوتی ہے اوراس کے ساتھ سردی اور تنہائی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جھے ایسا لگنا تھا جیسے میں نے کسی زندہ خص کود یکھا ہے اور جلد ہی اس کی تقد لیت بھی ہوگئی۔ ایکے دن میں خوداس سے ل لیا۔ اس کی تقد لیت بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اسکی دن میں نے اپنی کسی طرح یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسکی دن میں نے اپنی بیٹوناسا کہنے ویا تھا اور میر سے دہاں چہنچ کے بعد آخری مہمان کا انتظار ہور ہا تھا۔ وہ اس وقت اندر آیا جب میں اپنے کسی واقف کار سے با تیں کر دہا تھا۔ جھے چھپے سے مسز اسٹیلے کی آواز آئی۔ سے با تیں کر دہا تھا۔ جھے سے میں اسٹیلے کی آواز آئی۔ آپ کی میں آپ کو سرہنری پہلے سے ملواؤں۔ "

میں بپ و روز روز کی اور کل والے اپنے ساتھی مسافر کو میں نے مڑ کرد یکھا اور کل والے اپنے ساتھی مسافر کو یا یا۔ وہ بقینی طور پر وہی تھا اور جب ہم نے مصافحہ کیا تواس نے بھی میری طرف جیرت سے دیکھا جیسے کچھ یا دکرنے کی کوشش کر ساہو

"مركارانگ!كيابم بهليمى طي بين؟"اس نے بوچھا۔
ایک لمح کے لیے میں ٹرین میں اس كی پراسرار
مشدگی كے بارے ميں بعول كيا اور بولا۔" يقينا اور حال بى ميں۔ كرشتہ رات ہم يكاؤلى سے آخرى ميٹروٹرين پر ایک دوسرے كے مقابل بيٹے ہے۔"

ر راسات ما المسال المس

جبہ میں ہے۔ اس میں دلیسی ایران شروع تب میں نے سنجیدگی سے اس میں دلیسی ایران شروع کی۔ وہ بھی مجھ برتوجہ دے رہا تھا۔ کھانے کے دوران میں

نے کئی باراس کی حیرت زدہ نظروں کو اپنا طواف کرتے دیکھا اور جب میں واپس جانے والا تھا تو وہ میرے پاس آیا اور بولا۔'' جھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم پہلے کہیں ملے ہیں؟'' ''آپ کو جلدیا و آجائے گا کہ ہم پہلے کہاں ملے شھے۔''میں نے کہا۔

‹ دنېيس، مجھےاپيانہيں لگتا۔'' وُ ہولا۔

انتونی نے جو کندہ آگ میں بھینا تھا، اس نے اب آگ بکڑلی تھی اور او پر کی طرف لیکتے شعلوں نے اس کا چرہ روشن کردیا تھا۔

''ای شام میں نے آخری میٹروٹرین پکڑنے کے لیے دوبارہ اسٹیشن کارٹ کیا۔اس بار پلیٹ فارم بربہت ہجوم تھااور جب سرنگ سے آنے والی ٹرین کی وسل سنائی دی تو میں نے سر ہنری پیلے کود یکھا۔وہ بھیڑ سے بالکل الگ آخر میں پلیٹ فارم پر کھٹرا تھا جہال جلد ہی ٹرین پہنچنے والی تھی۔

" میں نے سوچا .... یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بچھلی رات اس وقت میں ایک جھوت سے ملا تھا اور اب میں اس آدمی کوچسم حالت میں دیکھر ہا ہوں۔ میں نے اس کے یاس حاكريد كين كااراده كياكه جارى ملاقات يبلي يهال جولى هي ممرای ونت ایک خوفناک حادثه موارجیے بی ٹرین سرنگ سے نظی، وہ ینچے کود گیا اورٹرین اے کیلتے ہوئے پلیٹ فارم پر رك كئ \_ من وحشت كاشكار موكياتها \_ مجھ ياد ب كريس نے ِ ٱتكھيں بندكر لي هين تا كه وہ خوفاگ منظر نبدد بكي سكوں ليكن پھر مجه برایک عجیب حقیقت کا نکشاف موارا گر چدده حادثه پلیث فارم پرانظار كرنے والےسب لوكوں كے سامنے موا تعاليكن میرے سواکس کو چھ نظر نہیں آیا تھا۔ کھڑی سے باہر دیکھنے والله ورائيورن بريك بين لكائي هي مندرين كوكوني جعثكالكا ` تفا اور نه و بال موجود لوگول کی خوف میں ڈونی کوئی چیخ و بکار سنائی دی گئی ۔سب مسافر خاموثی سے ٹرین میں داخل ہور ہے تھے۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔سیرهی چڑھتے ہوئے غالباً میں لؤ کھڑا گیا تھا۔ سی مہر مان آ دمی نے جمعے کندھوں سے پکڑااور نشست پر بیلنے میں مدوی ۔اس نے اپنا تعارف ڈاکٹر کے طور پر کروایا اور بوچما کہ میں شیک موں۔ میں نے اسے و بی بتایا جومیں نے دمیکما تھا۔اس نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا محموثیں موارتب بيات محمد يرواضح مولى كميس اس نفسياتي درام کے دوسرے منظر کا مشاہدہ کررہا ہوں۔ آگی مج میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا جاہیے۔ میں نے پہلے من کے خوارات دیکھے، ان میں کل کے واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا جیسا کہ اتفاق سے میں نے توقع کی تھی۔ وا تعمال کھے

سهلسندالجست ﴿ 111 ﴾ ستمبر 2022ء

نبیں ہوا تھالیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ وقت کا غیر متحکم پردہ میری آتھوں سے ہٹ گیا تھا اور میں نے متقبل کو دیکھا تھا۔ وقت کے نقطہ نظر سے یہ یقینی طور پر مستقبل تھا،لیکن میر سے نزدیک بیدوا قعہ ماضی اور مستقبل سے کیسال طور پر وابستہ تھا۔ یہ پہلے سے موجود تھا اور صرف اپنے مادی وجود کا انظار کر رہا تھا۔ جتنا میں نے اس کے بارے میں موجا، اتنا ہی میں نے محسوس کیا کہ میں اس سلسلے میں پھی ہیں کرسکی ''

''اوہ .....گر کیوں؟'' میں نے اس کے بیان میں خلل ڈالتے ہوئے کہا۔آپ کواس حادثے کورو کنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔''

''میں کیا کرتا؟ سر ہنری کے پاس جاکران سے کہتا کہ میں سب وے پران سے ملاتھا اور انہیں خود کئی کرتے و یکھا ہے کہاں اس کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ فرض کریں جو پچھ میں نے ویکھا تھا وہ میرا وہم یا تخیل تھا تو اسے یہ خیال دینا کیا اچھا ہوتا؟ یاوہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور خود کئی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس صورت میں کیا اسے نیہ بتانا خطر تاکنہیں ہوگا؟ وہ اس کے بارے میں مزید سوچنا شروع کردے گا اور میری اگر یہ سوچ اس کے دیاغ میں پہلے ہی تھر کرچکی ہے تو میری بات اس کے دیاغ میں پہلے ہی تھر کرچکی ہے تو میری بات اس کے دیاغ میں پہلے ہی تھر کرچکی ہے تو میری بات اس کے دیاغ میں پہلے ہی تھر کرچکی ہے تو میری بات اس کے دیاغ میں پہلے ہی تھر کرچکی ہے تو میری

'' لیکن مداخلت نه کرنا، میری رائے میں بےغیرانسانی رویة ہے۔''میں نے ناراضی سے کہا۔

ان آب نے شاید میری بات پرغور نہیں کیا؟"اس

میں نے ذہن میں اس کی بات کود ہرایا تو مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ اُتھونی کے استدلال میں عقل وفر است موجود کھی۔ اس نے اپنی کہانی حاری رکھی۔

''میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ کی واقع کے وقت کا تعین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے نز دیک بدوا قعہ سر ہنری کی خود کئی انجی تک نہیں ہوا کیونکہ اس نے انجی تک خود کوٹرین کے نیچے نہیں پھینا۔ میری رائے میں بدیادیت پندانہ پہلو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔''

## · &&&

اک سے پہلے کہ دہ اپنی بات ختم کرتا اچا تک ن بستہ ہوا کا ایک تیز جھونکا روثن کمرے میں چلا آیا۔ آتش دان میں سے چنگاریاں اڑیں اور آگ بجھے لگی۔ ہوانے میرے بالوں کوئی جھوا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا کہ کیا دروازہ کھل کمیا ہے

لیکن وہ بندتھااور کھڑ کی پر بھی مضبوطی سے پردہ ڈھکا ہوا تھا۔ انھونی بھی سیدھا ہوکر بیٹھ گیا تھا۔اس کی نظریں کمرے میں گردش کرر ہی تھیں۔

النوں کہ میں۔ گروش کرر ہی تھیں۔ ''کیا آپ کو پچھ محسوں ہوا ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''ہاں، اچا تک برفانی ہوا آئی ہے۔'' میں نے حاسمانا

جواب دیا۔

""کھادر؟ کوئی سنی خیز چیز؟"اس نے پوچھا۔
میں نے جواب دینے سے پہلے اس پرغور کیا۔ اس لیے
مجھے مُردہ خض پر پائے جانے والے وہ اثرات یاد آگئے جو
انھونی نے کچھ دیر پہلے بتائے شھے۔ یعنی خوف، چھپنے کی
خواہش اور تنہائی۔ میں ان احساسات کومسوس کر رہاتھا۔

"دہاں، میں خوف مجسوس کر رہا ہوں۔" میں نے

یہ کہہ کر میں آگ کے قریب ہوگیا اور جیکتے روش کرے کا محتاط انداز میں جائزہ لیا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ انتقونی کی نظرین آتش دان کے او بر گھڑی پرجی بین۔ اس وقت اس کی سوئیاں گیارہ نے کر پینیتیں منٹ کا اشارہ کررہی تھیں۔

" آب کو کھنظرآیاہے؟"اس نے پوچھا۔ " نہیں۔" میں نے کہا۔

اس کے سوال نے مجھے خوفز دہ کردیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھو نکے کے ساتھ پیدا ہونے والے عجیب وغریب احساس نے میرا پیچھانہیں جھوڑا تھا۔وہ تیزنز ہو گیا تھا۔

" ومجھے لگتاہے کہ آپ نے ضرور کچھ دیکھاہے؟" میں

'' یقین سے کھ کہنا مشکل ہے لیکن جھے محسوں ہورہا ہے کہ بیکہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔اگرائپ چاہیں تو میں اس کو صبح تک روک دوں۔اب آپ آرام کریں۔''

'' آپ مجھے یہاں سے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟'' میں ' نے یو جھا۔

اس نے روش و بوارون کا دوبارہ جائزہ لیا اور بولا۔

د جھے لگنا ہے کہ کوئی ابھی کمرے میں داخل ہوا ہے اور وہ خود کو
ظاہر کرسکتا ہے۔ اگر چیڈر نے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جمیں
نقصان نہیں بہنچائے گائیکن وہ وفت قریب آرہا ہے جہنے میں
دولگا تارراتوں سے دیکھر ہاہوں۔وہ عام طور پرایک ہی وقت
میں ظاہر ہوتا ہے۔ زمین سے بڑی روح غالباً بعض اصولوں
کے تابع ہوتی ہے جسے وقت کا اصول۔ جمنے لگتا ہے کہ میں جلد
کے تابع ہوتی ہے جسے وقت کا اصول۔ بھے لگتا ہے کہ میں جلد
کے تابع ہوتی ہے جسے وقت کا اصول۔ بھے لگتا ہے کہ میں جلد

3

سسسدُائجت ﴿112﴾ ستمبر 2022ء

نہیں کریا تیں ہے۔"

میں اس کی بات مجھ کیا تھا۔ وہ مجھے بزول مجھ رہا تھا۔ میں نے شرمندگی محسوس کی لیکن پھر میں نے خود کوسنجالا کیونکہ میں اپنا تجسس دور کرنا چاہتا تھا اور کہا۔''میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔''

'' ٹھیک ہے۔ تو میں کہاں تک پہنچاتھا ۔۔۔۔ کہاں ،آپ
نے بو چھاتھا کہ میں نے اس حادثے کورو کنے کی کوشش کیوں
نہیں گی۔ جب میں نے اسے ٹرین کے آگے کودتے ویکھا اور
میں نے کہا تھا کہ میں پھے نہیں کرسکتا تھا۔ بول ہی دودن گزر
گئے اور تیسرے دن کی صبح میں نے اخبار میں پڑھا کہ میرا
تخیل مادی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سر ہنری پہلے، ڈووراسٹریٹ
مشیشن کے بلیٹ فارم پر کھڑے ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے
حادثے کا شکار ہو گئے تھے جواس وقت سرنگ سے نگا تھی۔
مرین فوری طور پررک کئی تھی لیکن پھر بھی اس کا ایک بہیہ ہنری
پر چڑھ گیا جس سے اس کا سینہ کیل گیا اور وہ فورائم گیا۔

رہ افاہر مثانی اور مطمئن زندگی گزارنے والا وہ خاندان ایک عجیب کہائی منظر عام پر ان و بنوا ہو مثانی اور مطمئن زندگی گزارنے والا وہ خاندان ان انوں شخت پریشائی میں بہتلا تھا۔ وہ اپنی بیوی ہے الگ رہتا تھا اور کسی دوسری عورت کی محبت میں یا گل ہور ہا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خود کشی ہے ایک رات پہلے وہ ایک بیوی کے پاس کیا اور اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جس ایک بیوی کے پاس کیا اور اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جس سے ان کے درمیان جھکڑا شروع ہوگیا۔ ہنری نے دھمکی دی اس نے بھر بھی انکار کیا۔ آخر اس نے غصے میں بیوی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ان کے درمیان زور آزمائی شروع اس کی ورقر آزمائی شروع ہوگئی۔ اس کا نوکر شور س کی۔ ان کے درمیان زور آزمائی شروع ہوگئی۔ اس کا نوکر شور س کی۔ ان کے درمیان زور آزمائی شروع ہوگئی۔ اس کا نوکر شور س کی دوڑ آ یا اور اسے روکا۔ لیڈی پیلے موگئی۔ اس کی جو تایا اس نے خود کشی کرئی۔ "

یہ کہ کر اس نے دوبارہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔
آتش دان میں گی آگ بجھنے نگی تھی اور کمراٹھنڈ اہور ہاتھا۔اس
نے اچا تک اپنی نظریں اٹھا کرمیری کری کے پیچھے کسی چرکو
دیکھا۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور محسوس کیا کہ
کوئی سایہ میرے اور دیوار کے درمیان ترکت کررہا ہے لیکن
جب میں نے فورے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ فائب ہوگیا۔
جب میں نے فورے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ فائب ہوگیا۔
جب میں نے فورے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ فائب ہوگیا۔
دیمی لیسین سے نہیں کہ سکتا سساور آپ نے جہا۔
نے جوابا کو تھا۔

سينس ذائجست في 114 كال ستمبر 2022ء

"ال، ميس نے كچود يكھاہے۔"اس نے كہا۔ اب اس کی نظریں کی ایس چیز برجی مولی تھیں جو میری آ تھوں سے پوشیدہ تھی۔ وہ اپنے اور آتش دان کے درمیان کی نقطے کود کیڈر ہاتھا پھروہ بولا۔''بیسب کچھا یک ہفتے ۔ پہلے ہوا پھر درمیان میں وقفہ آگیا لیکن میں اسلسل کا انتظار كردا تما- يس فحول كياكه بدائجي ميرے ليے حتم نبيس موااور دوسری دنیا سے خریں طنے کی ابھی امید ہے۔ میں نے وا تعات کوتموڑ ا آ مے بڑھانے کا فیملہ کیا۔ کل تقریباً ایک بج مِن ژوورايشريث استيش چلاميا-حمله اورخودكشي وونون اس وفت مولى تحيس \_ بليث فارم يركو كي نهيس تقاليكن چندمنث بعد جب میں نے قریب آنے والی ٹرین کی آوازی توہیں میٹر کے فاصلے يريس في منرى كود يكھا۔ وهسرنگ يس ديكھر با تجا۔ وه ندمير بساته ميزهيول ساترا تفااورندايك لحديمل وبال موجودتھا۔ پھروہ میری طرف آنے لگا۔ جوں ہی وہ قریب آیا، میں نے برقبل ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ مجھے بہوان کراس کی آتھوں میں ایک کمھے کے لیے چک آمٹی۔اس نے اپناسر اٹھایا اور اس کے ہونٹ کے لیکن سرنگ میں بڑھتی ہوئی مركر ابث كا وجرع من في كي سناراس في ابنا باته برهایا گویا مجھ سے کی چیز کی بھیک مانگ رہا ہو۔ میں ڈرکر يحيه بث كيا-ال بزولى يريس اين آب كومعاف نبيل كرسكا مخراس میں دہ تمام نشانیاں موجود تھیں جوایک بھوت میں ہوتی ہیں۔میرایوراوجودخوف سے لرزاٹھاتھا۔ ایک کمھے کے لیے مجھے اس پرترس بھی آیا اور میں نے اس کی مدد کی خواہش کی لیکن چرمیں اس سے بازآ گیا۔ابٹرین مرتک سے نکل رہی تھی اور ایکے ہی کمے اس نے مایوی سے ٹرین کے آگے جعلانگ لگادی\_''

\*\*

انھونی ہے کہہ کراپئی کری سے اٹھ گیا۔وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔اس کی پتلیاں پھیل گئی تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ ''وہ آرہاہے۔''اس نے سرگوشی کی۔

مجھے ایک برول حتم کرنے کا موقع مل رہاتھا۔ مجھے بس یہ یا در کھناتھا کہ ڈریٹے کی کوئی بات نہیں ہے۔

اچا تک آتش دان کے پیچے خوفاک گر گراہٹ سنائی دی اور فینڈی ہوا کا جمولکا پھر میرے سرے کرایا۔ میں کری پر چیک گیا اور مضبوطی ہے اسے پکڑلیا جیے کی چیز سے بیخے کی کوشش کردہا ہوں۔ میں مجھ کیا تھا کہ وہ آگیا ہے حالانکہ وہ جھے نظر میں آرہا تھا گرمیرے جسم کا ہرریشہ جھے بتارہا تھا کہ میرے اور انتونی کے علاوہ کرے میں کوئی اور بھی موجود میرے اور انتونی کے علاوہ کرے میں کوئی اور بھی موجود

ہے۔ یہ بہت ہولناک بات تھی۔ کوئی بھی بھوت چاہے وہ کتنا ہی دہشت تاک کیوں نہ ہو، آ دی کواس احساس سے کم خوفز دہ کرے گا کہ اس کے قریب کوئی پوشیدہ وجود موجود ہے۔ اگر چہ مُردہ چبر ہے اور ٹوئے ہوئے سینے کود کھنا بھی کم خوفناک نہیں ہے مگر کسی ان دیکھے وجود کا احساس بہت ہولناک ہوتا ہے۔ انھونی کی نظریں کسی چیز پرجی ہوئی تھیں اور اس کا چبرہ عجیب سالگ رہاتھا۔ وہ بولا۔

" ہاں، میں آپ کو جانبا ہوں۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا --- "

چاہتے ہیں؟" کمرے میں کمل خاموثی تھی لیکن صرف میرے لیے۔ انھونی نے واضح طور پر کچھ سنا کیونکہ اس نے دوبارسر ہلایا اور کہا۔"ہاں بیواضح ہے۔ میں بیضرور کروں گا۔"

اچانک مجھے خوف اور دہشت کی ہولنا کی نے جکڑلیا۔ بیخوف، بے بی اور حرکت نہ کرنے کے احساس کے ساتھ تھا۔ جیسا کہ اکثر ڈراؤنے خوابوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ نہ حرکت کریاتے ہیں اور نہ کچھ بول سکتے ہیں۔

پھراجا تک کمرے کا ماحول بدل کیا۔ انھونی خاموش موكيا تفاياب وه سامن مبين وكيدرها تها بلكداس كي نظرين میری ست محوم می تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ پوشیرہ محوت نے اس کی توجہ میری طرف ولائی ہے۔ اچا تک میں نے آتش دان کے او پر ایک خاکے کو اجمر تے دیکھا۔ آستہ آستہ کچھ حصول میں اس کی شکل میری آنگھوں کے سامنے ظاہر ہونے کی۔ کو یا گہرے کہر میں سے کوئی چیرہ نمودار ہور ہا ہو۔اس چرے پرغم کا اندوہناک سابی تھا۔ ایبا سابیہ جوزَندہ انسانی چرے پربھی نظر ہیں آتا۔ چند محوں بعد کندھوں کی شکل بن گئ جس کے نیچے ایک سرخ رنگ کا داغ مجیل گیا اوراجا تک میں نے بورے بعوت کو کمل طور پر دیکھا۔ وہ ایک مجروح خون میں ہوگا ،واسینے لے کرمیرے سامنے کھڑا تھا۔اس کے سینے کی ٹوٹی ہوئی پڈیاں کسی تباہ شدہ جہاز کے ملیے کی طرح تظرآ رہی تھیں ۔اس کی کشادہ،خوفناک اورغمزدہ آلکھیں مجھے گھوررہی تعس \_ میں نے محسوں کیا کہ وہ ہر قبلی ہوا تئیں براوراست اس کے پاس ہے آرہی ہیں۔

پھر دفعتا اندھیرا چھا کیا۔ سب پچھ غائب ہو گیا۔ جیسے کے غائب ہو گیا۔ جیسے کسی نے بحل کا سوز مج بند کردیا ہو۔ آوازیں آئی بند ہوگئ تھیں اور ہوا بھی رک می تھی ۔ شاید میں ہے ہوش ہو گیا تھا۔ پچھودیر بعد جمعے ہوش آیا۔ انھونی میرے سامنے کھڑا تھا۔ کمرا روشن اور پرسکون تھا۔ میں نے اب اس اُن دیکھے وجود کی موجودگی کو محسن نہیں کیا۔ ہم اسکیارہ گئے تھے۔

گر ہماری ادھوری گفتگو کا احساس ابھی تک موجود تما۔ مجھے سب کچھ مبہم اورغیر حقیقی لگ رہا تھا۔ ''وہ کون تھا؟ آپ کس سے بات کرر ہے تھے؟'' میں نے خاموثی تو ژبی۔

ے عاموں وری-انقونی نے اپنے ہاتھ کی پشت نے بیشانی صاف کی جس پر پسینا چک رہاتھااور بولا۔''روح جہنم میں ہے۔''

بس پر پسینا چل رہا تھا اور بولا۔ رون ہم ب سے ۔ وقت گزرنے کے بعد ہم اپنے جسم پر ہونے والے احساس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر پہلے سردی میں تقے تو گری میں آنے کے بعد یہ یا در کھنا مشکل ہوتا ہے کہ سردی سے کیے کا نیتے تھے۔ اگر گری میں تھے اور پھر ٹھنڈ میں چلے آتے ہیں توریہ بھھنا مشکل ہوتا ہے کہ گری نے کتنا ظلم کیا تھا۔ ای طرح بھوت کے غائب ہونے کے بعد میں بھول کیا کہ اس نے کچھ کھے پہلے مجھے کتنا دہشت زدہ کیا تھا۔

" درجہم میں روح؟ آپ کیا کہدرہے ہیں؟" میں

ے پر چاہ ہے۔ وہ کمرے میں دوقدم چلا پھرمیرزے پاس آ کررک گیا اودمیری کری کے بازو پر بیٹھ گیا۔

''میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا محسوں کیا ہے لیکن میرے لیے گزشتہ چند لحوں میں ہونے والے واقعات میری زندگی میں سب سے زیادہ عجیب تھے۔ میں نے پچھا وے کی آگ میں جنتی ہوئی ایک رون کے ساتھ بات کی ہے۔ کل جو ہوا، اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ میرے ذریعے وہ اس دنیا سے رابطہ قائم کرسکتا ہے۔ اس نے میری تلاش کی اور مجھے ڈھونڈ لیا۔ اس نے مجھے ایک کام سونیا ہے۔ تلاش کی اور مجھے ڈھونڈ لیا۔ اس نے مجھے ایک کام سونیا ہے۔ میں نہیں جانتا اور اس تک معانی کا پیغام پہنچانا ہے۔ میر اخیال میں نہیں جانتا اور اس تک معانی کا پیغام پہنچانا ہے۔ میر اخیال ہیں است کر رہے ہیں۔'

وہ تیزی سے کھڑا ہو کمیا۔ '' آیئے ،اسے دیکھتے ہیں۔''

اس نے مجھے گلی اور مکان کانمبر بتایا اور بولا۔ ''بیر رہی فون ڈائر بکٹری۔ کیا بیٹض اتفاق ہوگا اگر ''میں بید پتا چلے کہ لیڈی پہلے، بیسویں جیسمور اسٹریٹ،ساؤتھ کمینسکٹن میں رور ہی ہیں۔''

اس نے نون ڈائر یکٹری کے صفحات پلٹے۔ ''ہال، یہ یہاں موجود ہے۔'' اس نے سر ہلایا۔ کویا اب اس تک پہنام کہنچانا آسان ہوجائے گا۔

\*\*\*

## محفل شعر وسخب

ا می محرصین .....کراچی بے زمنی کا کوئی دیتا ہے طعنہ جب ہمیں ابن وسعت کی قتم اس وقت کھاتی ہے زمین ان اسلم خان .....کوئٹہ

ا ہمان سے ویئے اسکونے کی اسکونے ہیں تصیدے سمندر کے تم نے کوئی مرثیہ بھی ہے سوگی ندی کا وہ آواز ہو چاہے دل ٹوٹے کی کوٹ طور ٹوٹے فسول خامشی کا کامیدلوسف سے اسلامآباد

ﷺ ناہید بوسف ....اسلام آباد بالآخر تھک ہار کے یارہ ہم نے بھی بیاسلیم کیا اپنی ذات سے عش ہے سچا باتی سب افسانے ہیں ﷺ محمد شہباز اکرم نوئی .....یا کپتن

اب وہ کی اور سے کہتے ہوں گے تم سے بچریں کے تو مرجائیں کے پھرمہناز جم .....لانڈھی

دوستو، تم پہ بھی گزرا ہے مجھی سے عالم؟ نیند آتی نہیں اور خواب نظر آتے ہیں ملکو اللہ حس زان

﴿ رانا ادیب ....رحیم یارخان عجیب کیف سا ترک شعور ذات میں تھا کہ اپنے ساتھ بھی رہ کر خود اپنی بات نہ کی ﴿ کاشف شاہ .....کوہائ

پختہ ہوتی ہے، اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق مصلحت اندیش کو ہے خام ابھی فینورخان ....اوستہ محمد

جہاں میں صدق و دفا کا کہیں بھی نام نہیں فریب دیتے رہے میرے مہربان مجھے اراجہ میتق .....روالینڈی

وہ خار خار ہے شاخِ گلاب کی مانند میں زخم زخم ہول پھر بھی گلے لگاؤں اسے اللہ محمد شنم او ۔۔۔۔۔انک

انگ محمر شنراد .....انگ موت کو سمجھ بیں خافل اختیام زندگی ہے ہیں خافل اختیام زندگی میج دوام زندگی

**♦ صدف يشخ** ....ما بيوال

گرشتہ عہد گررنے ہی میں نہیں آتا یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں جو رد بہوئے تھے جہاں میں کی صدی پہلے وہ لوگ ہم پر مسلط ہیں اس زمانے میں پخامرطیل .....خانوال

تاروں بھرے آلچل میں وہ مُرِنور سا چرہ آکاش کی وسعت میں کوئی جاند ہو جیسے کامہتاب احمد .....حدر آباد

اب این نکلم کا سلقہ ہی بدل لے الفاظ رانے ہیں تو لہد ہی بدل لے

سسبنس ذائجست 116 ستمبر 2022ء

﴿ المِّيازِ جَطْهِ ..... مُنْدُوالْهِيارِ -ہم ملے ہمی تو کیا ملے وہی دوریاں وہی فاصلے نہ میں ماری جوک ی نہ می تہارے قدم بدھے هر پرومین .....عمر بهت بی عام سا اک فخص تما ده مارا رازدال نے ہے پہلے افباواز.....بمر ان آبلوں سے باؤں کے ممبرا میا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو کرفار دیکھ کر ا کرتیوری ....کرای ال کی نفرت بخی محبت ہوگی مرے بارے میں وہ سویے تو سی ه محمرنا در ....میان چنوی نہ پوچھ کیے اے زعرگی گزارتی ہے میری طرح جو مکمل مجی ہو، ادمورا مجی ۞ جمعفرعلی .....ملتان جنگل کے غرالوں یہ عجب خوف ہے طاری طوفان کوئی شہر کی جانب سے اٹھا ہے &انشخان....مری خواہشوں کے سنر میں ہوں شاید میں اذبہت مگر میں ہوں شاید المرمحود ....مالكوك ال تیرے جر کی شمرت مجی بہت تھی لیان اب تو بتی میں مرے مبر کا آوازہ ہے & بدرالدين ....اوكاژه فِرمتِ لے تو یوچہ کیمی ان کا حال ہی جو لوگ جی رہے ہیں بڑے بیار کے بغیر ﴿ رخسانه كنولْ .... فيخو يوره جارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زم کماؤں گا تو کچھ اور تکمر جاؤں گا اله كانتات حيدر سيبيوك رک عبت کر بیٹے ہم، منبطِ محبت اور بھی ہے ایک قیامت بیت بھی ہے ایک قیامت اور بھی ہے ایک عظیم احمد ..... جمعک می تیرے بغیر ہر اک آرزو ادوری ہے جو تو لحے تو مجھے کوئی آرزو نہ رہے **ھاین اے بر می .....خانپور** جرت بھری نگاہ کا کوئی سب تو ہے تو حال دل تو يوجد كبيل مر نه جادل من

العبدالرب خان ....موابي معرف نه تما نُولَى تو لمين صرف تُحوكرين تے کیتی تو رکھ کے پھروں کے نام . الشخرم شيرازي ..... كوجرانواله بات وه آدمی رات کی، رات وه پورے جاند کی عاند مجی میں چیت کا، اس بر برا جمال مجی الله حاجي مختار ..... بندي بتی میں جینے آب گزیدہ تے سب کے سب دریا کا زخ بدلتے ہی تیراک ہوگئے السعدييان ....فعل آباد زیدگی بجر کی سافت کاٹ کر بھی کیا ملا ا اجنی ویوار و در، سنسان کمر، تمانیان الشف تفسیر....ایہ تو کو کاشف تفسیر....ایہ تو برم سے اٹھا تو ہوئی تلخ ہے کئی میں بھی جہا حرام آج ه عتیق ناز.....جهم جبتی ہو تو سر علم کماں ہوتا ہے یوں تو ہر موڑ یہ مزل کا مماں ہوتا ہے ہ بابرزمان ..... پھالیہ میں برگ صحرا سی سائیاں تھا سب کے لیے نہ جانے بجول می شمس لیے بہار مجھے & جنير ملک .....کرا جی يادين اداس أتحسي اور اك ول جما بجما جَاتَے ہوئے وہ کتنے انعامات دے ا قبال احمد .....کراچی تیری آنگیس میری آنگیس گلتی میں موج رہا ہوں کون یہ تھ ما مجھ میں ہے ﴿ خميره اقبال.....گراجي عم جهال مو رخ يار مو كه وست عدو سلوک جی ہے کیا ہم نے عاشقانہ کیا 🕸 فقيرانصاري ....ما نوالي جائدتی راتوں کے خاموش ستاروں کی قتم دل میں اب تیرے سوا کوئی میمی آباد نہیں هواؤرخان..... پثاور خوی کی تو گی درد جھ سے روٹھ کے فدا کرے کہ یس مجر سے اداس ہوجاؤں ®احبان کھو کھر .....بدین تو بدلا ہے تو بے ساختہ میری آنکمیں میرے ہاتھوں کی کیروں سے الجھ جاتی ہیں

🕸 عمران شيرواني .....لاهور ... تنہائیاں کھے اس طرح ڈے لگیں مجھے میں آج این یاؤں کی آہٹ سے ڈر گیا ار مار د مان سکرای حابت بمرے دہ لفظ اور ہر لفظ میں دعا مقروض کردیا ہے تہارے خلوص نے &اولیس خان....مری تم مجھے چھوڑ کے جاؤ کے لو مرجاوں گا یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاکل کردو ه حرااظهر .....کراچی موتی میں محبت میں مجمی کچھ راز کی باتیں ایے ہی تو اس کمیل میں بارا نہیں جاتا 🕸 حافظ ممير ..... ماسمره تاحد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چن میں پھولوں کے تکہان سے پچھ بھول ہوئی ہے . ﴿ عنايت عِلى ....خربور مجمر نه جائے کہیں کرچیوں کی شکل میں وہ جو خوش خصال ابھی آئیے کی صورت ہے انصار حسين بين صادق آباد ضروری تو نبیس ہر محفل ہو اخلاص کا پیکر كركتي وهوب من هر بير تو سايه نهيس كرتا الدين الدين الدين کتنی کلیاں شاخ سے ٹوٹیس بیاتو مجھے معلوم نہیں وصل کی شب تو آند کی اور پیار کے چربے عام ہوئے المسيم ..... لا بور دوڑنی مجرتی ہیں ہر سو میری بے کل ایکھیں تھ کو مجر دمونڈ نے تکلی میں سے باکل آکھیں اسرور مین میں فتح جنگ مين بعد مرك بمي بزم وفا مين زنده بون ، تلاش کر میری محفل، میرا مزار نه پوچه 🕸 فريده اعوان ..... شكار بور اسيخ سيني ميل سميخ موت لاكمول طوفال

المشابد تديم ..... بيثاور بت گئے ہیں یوں کی کو الوداع کتے ہوئے لوث آیا ہے بدن اور روح وروازے میں ہے الله ستبينزا عمر .... بند وادن خان وہی تو سب سے زیادہ ہے کتہ جیں مرا کے بیشہ کے لگاتے کھے 🕸 آمنها فضل ..... پنوعاقل مجھ سے کڑا تھا نہ کھنے کے بہانے کتنے اب گزارے گا میرے ماتھ زمانے کتے ه اشعراحمه..... ذیره غازی خان قفس میں رہتے ہوئے ہوئی میاد سے الفت من خود بى نوج ليما مول ميرے جب ير فكلتے بين ﴿ رِیْنَ الدین ....کراچی م کر زندگی میں مل کیا تو اتفاق ہے پوچیں کے اپنا مال تیری بے بی سے ہم 🕸 غلام تصير .....نواب شاه رشتول میں وفاء لفظول میں جاہت نہیں رہی جذبول میں اب خلوص کی حدث نہیں رہی 🕸 على اصغر..... پنوعاقل 🕯 چاٹ لی کرنوں نے میرے جم کی ساری مشاس میں سمندر تبا وہ سورج مجھ کو صحرا کر گیا الله فائزه نفوى ....اسلامآباد یہ اور بات ہے کہ تقدیر لیٹ کر روئی درنہ بازو تو معہیں دیکھ کر پھیلائے تھے الأرخ حبيب .....لار كانه میرے گفتلوں سے نکل جائے اثر كوئي خوابش جو تيري بعد كرول ا اصفه ملک .... نوبه فیک سکھ آئے گی میرے جم سے اخلاص کی خوشبو میں میمول ہول اور بہار کی نہنی یہ سجا ہوں ﴿ عاليه جِها نكير ....عمر جانے ال مخص کو یہ کیما ہنر آتا ہے



# تماشا گاهعالم

## ناب د لطان اخت

امیری اور غریبی کا کبھی کوئی جوڑنہیں رہا.. اس کے باوجود دونوں ندی کے کناروں کے مانندساتہ ساتہ رہتے ہیں کیونکہ ... یه تو الله کا نظام ہے کہ امیروں کی آنکھوں کے سامنے غربت کی کتاب کھول کررکھ دیتا ہے اور غریب کے سامنے امیروں کے سکون پر صبر کے دروازے کھول دیتا ہے ... اور صبر کرناکوئی آسان نہیں ہوتا جو صرف کمزور اور ہے بس کے حصّے میں آیا ہے۔



شنخ وارث نے شہر شاہاں کے مضافات میں ہاڑوں سے محری اس کالوئی میں دس کنال کا بلاث کوڑیوں کے دام خرید کرادی میں در حقیقت میں بلاث شخ محر یداری تو بس فارمیلٹی تھی ، در حقیقت میں بلاث شخ

صاحب کی بین السطور اعانت کی منونیت کے طور پر کالونی کے ان آباد کاروں کی جانب سے نہایت قلیل وامول کے عوض دیا جانے والانڈ رانہ تھا جو وطن عزیز کے ایک معروف رئیل اسٹیٹ ٹائیکون کی حیرت آنگیز ترقی سے متاثر ہوکر چیچہ

سبينس دائجست ﴿ 119 ﴾ ستمبر 2022ء

وطنی میں اپنا پرا پرتی آفس لپیٹ کراسلام آباد آئے تھے اور شهر کے مضافات میں نی بستیاں بنا کرا پٹااور اپنی آگلی نسلوں كالمستقبل درختال كرنے كى تمنار كھتے تھے۔اس مقدر كے لیے انہوں نے چیجہ وطنی سے اسلام آباد آنے سے بل با قاعدہ ریکی کی می اور اس ریکی کے نتیج میں دار الخلاف میں بیٹھنے کے بجائے مضافات میں کاروبار جمانے کی حکمتِ عمل ا پنائی تھی۔ ریل کے دوران مضافات کے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیماتوں سے لے کریماڑوں، جنگلات اور پرساتی نالول تک میں انہیں ایخ درخشاں مستقبل کے مواقع نظر آئے تھے۔ دارالخلافہ کی حدود دن رات پھیل رہی تھی۔ دوسرے شہرول سے آنے والے سرکاری ملازین اور ان کے اہل خاندایک باریہاں آنے کے بعدیہاں سے واپس جانا نہ جاہتے تھے۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے والے ملازمین اور ان کے اہلِ خانہ بھی ای شہرطلسم کی قربت میں ر ہنا چاہتے تھے۔ سیکٹرزئیں نہیں ،اسلام آباد کے آس پاس ې سى ـ

چیدوطنی سے آنے والے پرابرنی ڈیلر خانوادب نے دارالخلافہ کے ایک بوش سیٹر میں جہاں یانی بجل، كيس، نكاى آب اورزندگى كى ديگرسبوليات موجود تيس، قیام کیااورا پنادفتر مضافات میں کھولا۔اینے کاروبار کا آغاز انہوں نے مضافات میں بہاڑوں سے محری اور فطری حسن کی بانہوں میں جھولتی غریب دیہا توں کی ایک بستی سے کیا۔ بسی کے باسیوں سے کوڑیوں کے مول ان کی زمینیں خریدیر اور الہیں جاتا کیا۔بسق کے بیشتر ہای جوسل درنسل سنگلاخ بہاڑیوں کے چ رہنے اور صبح وشام ایک ہی طرح ك مناظر ديكين سے اكتائے ہوئے تھے، جيبوں ميں ميے ڈال کرآ مے نکل گئے۔ زیادہ مزاحمت دکھانے والوں کے لے تومند غند ےمشند کھی تھے جنہیں غریوں کو بندوق کی نال پرزیر کرنے کا خاصا تجربہ تھا۔ تھی سیدھی الگیوں سے نہ نکلے تو نیزهی کرلیما پرتی ہیں۔ اوروں کی طرح مزاحمت كارول نے بھى بالآخر كھنے ئيك ديے علاقہ خالى موجانے کے بعد سے آبادکاروں نے زور وشور سے کام شروع كرديا ـ ساتھ بى اس علاقے ميں سے رہائى مصوبے كى تشهير بھی شروع ہوگئ ۔ من روان چورا ہوں اور شاہرا ہوں یرسائن بور ڈ زلگ گئے۔ بلاکس کی نقشیہ بندی کی مٹی اور بکنگ شروع ہوگئ۔ اداروں کی جانب سے کی مزاحمت اور رحنہ بندی سے بیخ کے لیے جیجہ وطنی سے آئے کاروباری مروب نے چیچہ ولمنی ہی سے تعلق رکھنے والی بااثر فخصیت

شخ دارث کی جمایت حاصل کردگی بھی جوعرصہ ہوا اسلام آبادی بن چکے سے اور ایوانوں میں بیٹے طاقتور اور بااثر افراد تک رسائی رکھتے سے کالونی میں دس کنال کا ایک قطعہ شخص درائے میں جس کی قیمت برائے نام لی کی اور وہ بھی شخص صاحب کے اصرار پر تشہیری مہم نے کام دکھیا یا۔ دیکھتے ہی ویکھتے تمام پلاٹ فروخت ہو گئے اور چیے وطنی گروپ نہال ہوگیا۔

چیچه وطنی مروب بی کیا ، دارالخلا فه کےمضا فات میں مغاد پڑست آباد کاروں نے نت نے رہائتی مصوبوں کا بازار گرم کردیا۔آئے دن کوئی نیامنھویہ.....ان منصوبوں کے آباد کارمضافات میں رہتے استے غریب اور بسماندہ لوگوں سے کوڑیوں کے مول زمین خریدتے ، ان کے خالی محمُروں کومسار کراتے ، زمین ہوار کرتے ، پلاٹوں کی نقشہ بندی کرتے اور گھر بنانے کے آرز ومندول سے ایک من مانی قیت وصول کر کے اینے بینک کھاتوں میں موجود رقم کہیں سے کہیں پہنچادیتے۔ اپنا گھر بنانے اور سر جھیانے ے آرزومند قبل الوسائل افراد ان رہائی منصوبوں میں اہے پلاٹ کی فائل لے کر یول خوش ہوئے جیسے جنت میں دا خلے کا پرواندمل عمیا ہو۔ به معلوم ہی نہ تھا کہ ان نوآباد بستوں میں '.. مربانے پرائیس یانی، بیلی کیس اور تاک آبجيسي بنيادي مهولتول كحصول ميس كن كن مشكلات كا سامنا ہوگا۔ان علاقوں کے سابقہ رہائتی توسل درسل زندگی ک بنیادی سمولتوں سے محرومی کے عادی تھے۔ نے آنے والول كومشكلات كاعادي بننايرا

سے سلاب ہمی آ مکتا تھا۔

ان آباد کاروں کو اینے زموم رہائشی منصوبوں کوعملی جامد بہنائے میں باا تر شخصیات کی بشت بناہی ماصل تھی۔ تیخ وارث بھی انہی میں سے ایک تھے۔ سای آ دی تھی۔ زيرك اورموقع شاس بلكهموقع يرست جويارني ايتذاريين ہوتی، اس کا دم بھرتے۔اعلیٰ ایوانوں تک رسائی تھی۔ جیجیہ وطنی سے آئے آباد کاروں کا شیخ وارث سے تعارف ایک کاروباری شخصیت کے ذریعے ہوا۔ تیخ صاحب نے ابنااثر رسوخ استعال کر کے انہیں ان مے د بائٹی منصوبے کے لیے ز مین کا قبضہ حاصل کرنے میں ان''شریبندوں'' کے خلاف ریائ کیک فراہم کی جو اپنی آبائی زمین پر بے آبائی عمرول کوئسی ہمی تیت پرچپوڑنے کے حق میں نہ تھے۔ شیخ وارت کی اس مہرمانی کے شکرانے میں آباد کاروں نے برائے نام قیمت پر دس کنال کا پلاٹ نہایت عمر محل وتوع میں شیخ صاحب کی نذر کردیا۔ ندکورہ قطعه زمین کالونی کے دیگر بلانس کی نسبت ذرا اونچائی پر واقع تھا۔ اردگر دمنظر انتهائی دکش تھا۔ تین سوساٹھ ڈگری کے زاویے پر نظر جہاں تك محومتي حاتى ، بهار تق جوموسم بهار مين سبزلباده بهن ليت اور خزال ميس سنگاخ و كهائي ديتي- اس قطعهُ زمين كے غربی دامن ميں برساتی نالا تھا جس ميں بہتے يائی كى دهیمی دهیمی جلترنگ ساعت کونهایت مرهراتی کالولی کی دا خلہ گاہ سے شیخ وارث کے ملاٹ تک مرکزی راستہ سی الحر مْيارِي طرح لبراتا، بل كها تا حِلياً \_

جن دنوں شیخ کا چیچہ وطنی والوں سے تعارف جڑا اسٹے وارث اقتدار میں بیٹی جماعت کے ساتھ تھے۔ دو بیٹیوں اور دو بیٹوں کو بیاہ چیچہ سب سے چھوٹا بیٹا کنوارا تھا۔ شیخ صاحب اپنے بیٹوں اور بوتے بوتیوں کے ساتھ وارالخلافہ کے ایک بوش سیٹر میں کرائے کے مکان میں رہ دو ویلیاں میں ہوتھے۔ آبائی علاقے میں ان کی ایک نہیں، دو حویلیاں تھیں۔ زرگی اراضی بھی تھی مگر وہاں ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہ رہنا چاہتا تھا۔ دونوں بیٹیاں شاوی کے بعد بیرون ملک مقیم تھیں۔

بیرون میں یہ ہیں۔ شخ دارث کا بڑا بیٹا انجینئر تھا اور ایک ملی بیشنل ادارے میں اچھی تخواہ اور مراعات پر کام کررہا تھا۔ بیضلے بیٹے کا امپورٹ ایکسپورٹ کا برنس تھا۔سب سے چھوٹا غیر شادی شدہ بیٹا ایک این جی او چلارہا تھا۔

ا فیخ وارث نے دس کنال کا پلاٹ مکان تعمیر کرنے کی غرض سے خریدا تو بیگم بولیں۔ "مارے لیے تو دو کنال

زسن بی کافی تھی۔اتنے بڑے پلاٹ کا کیا کر باہے۔'' ''تم دیکھتی رہو۔''

'' کیا دیمتی رہوں؟ بچیس سال بعد تو آپ نے بہاڑی علاقے میں پلاث لیا ہے۔ مکان خدا جائے کب ہے گا۔''

''ابنی حکومت آنے کی دیرہے، بن جائے گا۔'' ''خدا جانے کس حکومت کی بات کرتے ہیں۔آپ تو بھی ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، بھی دوسری کے ساتھ۔'' ''تبدیلی ہوتی رہنی چاہیے۔''

''وفاداریاں بدلنے والا آدمی کہیں کا بھی نہیں رہتا۔'' چیچے دطنی والوں کی کالونی میں تعمیرات کا آغاز ہو چکا تھا۔ پہلے ایک مکان تعمیر ہونا شروع ہوا پھر دوسرے کی بنیادیں تھودی جانے لگیں۔ بلاٹس ری سیل ہونے لگے۔

بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کے باوجود محض و ہوکے چکر میں خرید ار پرایرٹی ڈیلر کی چرب زبانی میں آجاتے اور پلاٹ خرید لیتے ۔ تعمیرات تیزی سے ہور ہی تھیں۔ یہاں آباد ہونے والے زیادہ تر لوگ متوسط اور نجلے متوسط طبقے کے وہ لوگ سے جو دارالخلافہ میں رہنے کے عادی ہو چکے سے عادی نہ تھی ہوتے سے تواسلام آباد میں رہنا کو یاان کے لیے اسٹیش سمبل بن چکا تھا۔ اس اسٹیش کو گلے کا ہار بنائے رکھنے کواب وہ دارالخلافہ نہ سی ،اس کے مضافات ہی میں رہنے کے خواہ شمند سے۔

تخ دارث جو کہ ان دنوں ملک میں ایک آمری کومت کے سب خاصی فرصت سے تھے، گاہ برگاہ اپنا خاصی فرصت سے تھے، گاہ برگاہ اپنا شائدارگاڑی میں بھی اکیے اور بھی بیگم اور بچوں کے ساتھ اپنا پلاٹ و کیھنے کو آجاتے۔ اس پلاٹ کے کرد چہار دیواری میں مزدوری کرائے انہوں نے ایک غریب آدی کوجو اس علاقے میں مزدوری کرتا تھا، پلاٹ کے ایک کونے میں چھرڈ ال کر مع بیوی بچوں کے عارضی طور پر رہنے کی اجازت دے وی محمی ۔ علاقے میں ان کی غریب پروری کا جرچا بھی ہوا اور بیاٹ کی مفت چو کیداری بھی ہونے گئی ۔غریب آدی کے بیاٹ کی مفت چو کیداری بھی ہونے گئی ۔غریب آدی کے بیجو دن بھر اس پلاٹ کی مفت چو کیداری بھی ہونے گئی ۔غریب آدی کے بیجو دارت کی ساتھ ساتھ کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کی بھی ساتھ کرتی ۔ شیخ وارث کی بھی سے کہ کے نہ کہتے مدد کرتی رہنیں ۔

خدا خدا کرکے ملک سے آمریت کے خاتے اور جہوری دور کے آغاز کی راہ ہموار ہونے کی نوید ہوئی۔ شخ

سبس دائجت (121 مستمبر 2022ء

وارث كواسمبلى ميں جانے سے كوئى خاص دلچيى نہ تھى۔ ستر سے او پر ہو چكے تھے۔ بلڈ پر پشر اور ذیا بیطس جیسے عارضے جان كو لگے تھے۔ تو ئى پہلے كى طرح نہ رہے تھے۔ ہواؤں كا رخ بھانپ كرآنے والے استخابات كے ليے ايك پارٹى كے ہمنوا بھانپ كرآنے والے استخابات كے ليے ايك پارٹى كے ہمنوا بنے ان كى ولولہ الگيز تقرير كے بعد جلسے گاہ پارٹى كے تق ميں فلك شكاف نعرول سے كو نجخ لكتى كر اقتد اركے ہماكى ابكى مرضى ....جس كر پر چاہے جا بيھے۔ بينے وارث جس پارٹى كے ساتھ تھے، وہ حزب اختلاف بن كئى اور مخالف پارٹى افتد ار ميں آگئے۔

حزب اقترار اور حزب اختلاف من "من تراحاتي بگویم تو مرا حاجی بگون کی بیٹاق پر اتفاق ہوا۔ دونوں نے " ملک وقوم" کی بہتری کے لیے باہم ال جل کر کام کرنے کا عہد باندھا اور جزب اختلاف کے بہت سے کرگ بارال دیدہ کی طرح شخ دارث کوبھی بہتی گنگا میں اشان کرنے کا موقع مل عمالہ ساست بھی عجب کھیل ہے۔ بظاہر ایک دوسرے کے حریف مراندر سے ایک فیٹے وارث نے بھی سن کے زور پرکوئی پرمٹ لیا۔ سی کی سفارش سے بینک ے قرضہ لیا۔ کس کے ذریعے کس کا رکا ہوا کام فکوانے ک تمس لی کسی کی مجنسی موث کود کو تین "کی ارسے اندر کیا۔ پلاٹ کی تیمت خاصی بڑھ چکی تھی۔ اے فردخت کر کے دارالخلافه میں مکان خریدنے کا ارادہ کیا تا کہ ہر ماہ خطیر رقم كرابيه مكان كى علت سے جان چھوٹے۔ ييخ وارث نے ایک بڑے بلڈراور ڈیولپرکواس سلسلے میں ... مشورے کی خاطر اپنا پلاٹ وکھانے کو مدعو کیا۔ پیشیہ ورانہ مہارت اور دوراند کی کے باعث وہ اس بلاث کو زیادہ سے زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے اور اچھامشورہ دے سکتے تھے۔ وه آئے توسوسائن کا دلفریب کل وقوع دیکھ کر پھڑک اٹھے۔ شخ دارث کا یلاث دیکھاتوا درخوش ہوئے۔'' کیاز بردست ویوے صاحب! کیوں فروخت کرنا جاہتے ہیں آپ الی الجھی خِلہ کو؟''

''اسلام آباد میں مکان خریدنا چاہتا ہوں۔'' شیخ ارث نے کہا۔

"ارے صاحب! یہاں بنا کمن مکان۔ اسلام آباد میں آباد ہوں میں ہمی نہ ملے گا .....اور سے دیوس سے بوش ایریا میں ہمی دیکھنے کو نہ سلے ۔ کیسا حسین منظر ہے۔ کب لیا آپ نے یہ پلاٹ؟ کب آباد ہوئی یہ کالونی؟ میرا کام پنڈی کی طرف

ے۔ جمعے پتا جلیا تو میں بھی پانچ سات کنال کا پلاٹ لے کر ڈال دیتا۔ بڑے گھر میں رہنے کی بات بی اور ہوتی ہے صاحب۔ جننے پیپوں میں آپ کا اس پلاٹ برگل نما گھر بن جائے گا ،اتنے پیپوں میں تو آپ اسلام آباد کے کسی وی آئی بی سیٹر میں دو کنال کی کوشی بھی نہ خرید سکیں شاید۔'' مشورہ دینے کے لیے آنے والا بلڈراینڈ ڈیولپر شاسا چہاراطراف منظر کود یکھتے ہوئے جذب کے عالم میں بولے چلا گیا۔ منظر کود یکھتے ہوئے جذب کے عالم میں بولے چلا گیا۔ منظر کود یکھتے ہوئے جذب کے عالم میں بولے چلا گیا۔ منظر کود یکھتے ہوئے جذب کے عالم میں بولے چلا گیا۔ منارے رہنے کی جگہ نہیں ہے جناب ....

ہارے توسارے کام اسلام آبادی میں ہوتے ہیں۔'

'' میں نے نوٹ کیا ہے۔ اٹھارہ ہیں منٹ لگے ہیں

مشکل آب کا ڈرائیورگاڑی دبائے گا اور بندرہ ہیں منٹ
مشکل آپ اسلام آباد پنچ ہوں کے۔ ارب صاحب! بہت

میں آپ اسلام آباد پنچ ہوں کے۔ ارب صاحب! بہت
آئیڈیل جگہ ہے۔۔۔ آپ جیبوں کے رہنے کی جگہ۔۔۔۔ ہرسو
بہاڑ، ہریالی، نیچ بہتے پانی کا دھیما دھیما شور۔ آپ بہاں
انگسیز بنائیں، پارٹیز کریں، فنکشنز کریں، بڑا سالان
بنائیں، پھول پھلواری لگائی اور سے دشام اپنے گھر کے
اندرہی کی واک کریں۔'

"ال علاقے میں نی نی آبادیاں ہورہی ہیں۔ بہت سے ڈیولپرزیہاں کام کررہ ہیں۔ اکثر ڈائنامیٹ سے پہاڑوں کو اڑائے کی آوازیں سائی دیتی ہیں۔ یہ بہاڑ دھاکوں سے اٹرا کرریزہ ریزہ کردیے جائیں گئے۔ نالوں کی جمرائی کرکے ان پرجھی ہاؤسنگ پراجیکش کا آغاز ہوچکا ہے بھر نہ یہ بہاڑ رہیں گئے نہ ہریائی، نہ بہتے پانی کا دھیما دھیما شور نہ یہ منظر۔ "فیخ وارث نے کہا۔

'' فی ماحب محرم!جب ہوگا، تب ویکھا جائے گا۔ کتی ہی تبدیلی آ جائے، آپ کے پلاٹ کامحلِ وقوع یہی رےگا۔ بلندی پراورالگ تعلک ''

"بات بیہ ہے جناب کہ میرے نیجے اسلام آبادیس رہنے کے عادی ہیں۔انہیں اسلام آبادا تناپسندہے کہ گاؤں میں میری دوحویلیوں کو ذرا لفٹ نہیں کراتے۔ میں چاہتا ہوں اس جگہ کوفروخت کروں اور اسلام آباد میں گمرخرید لوں۔ " فیخ وارث کی سوئی وہیں ایکی تھی۔

" صاحب الميرى ما نيس تواس بلاث پر اپنا ثاندار سا گھر بنا ئيس و السي بھي آج كل بڑے كو سے گھر ، گھر بنا ئيس و السي كا فريند چل رہا ہے۔" مشورہ دينے كے ليے آئے والے نے اللی اور شوبر والے نے اللی ہی سانس میں چند الی سیاس اور شوبر شخصیات كے نام گنواڈ الے جنہوں نے بڑے شہروں كے

سبنسد الجست (122 ) ستمبر 2022ء

نوا جی علاقوں میں محل نما مکا نات تعمیر کرار کھے تھے اور کنٹری ساکڈ لائف کا مزہ لے رہے ہے۔ '' فیخ صاحب! برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں ..... دیمی علاقہ ہے ..... پرا پر فی تیک کا مسئلہ بھی نہیں۔''

"مئلہ یہ ہے کہ بہاں جو کمیوٹی آباد ہور ہی ہے، وہ ہمارے اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتی۔ کوئی کلرک، کوئی شیجر، کوئی وددھ نروش، کوئی دکا ندار، کوئی کیبل کا کام کرتا ہے، کوئی گائے بھینوں کے ساتھ لاکھی شیتا چرتا ہے۔"

مشردهر سے ہااوراس کی آنھوں میں معی خیز چک ابھری۔ ' پھرتوموجاں ہی موجاں شخ صاحب! بی بنائی رعیت کے گا آپ کو۔اس علاقے میں رہنے والوں پر آپ کا دھا کا ہوگا۔ آپ یہاں مائی باب بن کر رہیں گے۔ یہاں آپ کو ملازم اور خدمت گار بھی آسانی سے مل جا کیں گے۔ اسلام آباد کی توبات ہی جھوڑ ہے، بنڈی میں بھی اب کھریلو ملازموں کے است نخرے ہوگئے ہیں کہ ہماری تیکم نے چند ملازموں کے است نخرے ہوگئے ہیں کہ ہماری تیکم نے چند دن پہلے کام والی کو اپنا پر انا سوٹ دیا تو کہنے گی سے پر انے فیشن کا ہے۔ جی ۔آج کل تو کیپری یا فلیر کا فیشن ہے۔'

تیخ وارث بے ساختہ مسراد بے پھر گویا ہوئے۔
"آپ شیک بہتے ہیں۔ اب میری سنیے۔ میں ایک روز
یہاں آیا تو میرے چوکیدار کی ہوی کے ساتھ ایک خوش ہوش
خاتون بیٹی تھی۔ میں نے سوچا ہوسکتا ہے آس پاس کی گھر
سے خاتون چوکیدار کی بیوی کہ پچھ دینے آئی ہو گراس کے
اٹھ کرجانے کے بعد چوکیدار کی بیوی نے میرے پو جھے بغیر
خود ہی بتایا کہ وہ ۔۔۔۔ فیخ دارت نے دور ایک مکان کی
طرف انگی اٹھائی۔ "جو کھیریل کی جہت والا مکان آپ دیکھ
دے ہیں، وہ اس گھر کی ملازم تھی۔"

''بس فیخ صاحب! آپ اس پلاٹ کو بیچنے کا نہ۔ سوچیں۔اس پرا بنامل تعمیر سیجیے۔''

" ومحل تغییر کرنے کے لیے سرمایہ کہاں ہے آئے گا جناب؟ " فیخ وارث نے کہا۔

"بربات آپ کہ دے ہیں؟ آپ کے بارے میں تومشہور ہے کہ حزب افتدار ہویا حزب اختلاف وولوں ہی کے لیے کیساں محرم ہیں۔".

"دوسن ظن بلوكون كاجواليا سوچة بين" في المارى سي كابيا سوچة بين " في الكيارى سي كها ...

''بندہ مجی آئی میں سے ہے۔'' شیخ وارث کومشورہ دینے کے لیے آنے والا بولا۔ دینے کے لیے آنے والا بولا۔ ''خوش رہیں۔''

جاتے جاتے ندکورہ مخص نے ایک وفاتی وزارت میں پھنسی ایک فائل کوواگز ارکرانے کی عرض گز اری۔ "آپ فکرنہ کریں۔وزیر موصوف سے میری اچھی اداللہ سے"

یا داللہ ہے۔'' ''جھر ہے۔۔۔۔۔نوازش ۔۔۔۔مہریانی۔'' وہ دونوں ہاتھ جوڑ کررطب للسان ہوا۔

" آپ نے یہ پلاٹ تو دیکھ ہی لیا ہے۔ کسی آرکیٹیکٹ سے اچھا سائنٹش تو بنوا کردیں۔" "ان شاءاللہ، بہت جلد۔"

ተ ተ

ہفتہ بھر میں نقشہ بن کرآ گیا اور خود فیخ وارث اور ان کے الل خانہ کی جانب سے بہت می تر میمات کے بعد بالآخر فائن کھی ہوگیا۔ دو منزلہ مرکزی ممارت، تمن ون یونٹ انگسیز۔ مرکزی ممارت خود تیخ وارث اور ان کی بیگم کے لیے تھی۔ ون یونٹ انگسیز تینوں میٹوں کے لیے۔ اس کے علاوہ الل خانہ اور مہمانوں کی گاڑیوں کے لیے وسیع کے علاوہ الل خانہ اور مہمانوں کی گاڑیوں کے لیے وسیع یارکنگ لاٹ سے وسیع وعریض لان سے اور بہت کچے۔

پرسی و سیسترو و روس ای استادر بہت ہے۔
تعمیراتی کام شروع ہونے ہے قبل ایک کل وقی
فور مین کام کی تگرانی کے لیے سائٹ پر ملازم رکھ لیا گیا۔
فور مین کی بحویز پرغریب چوکیدار اور اس کے بال بچوں کو
ہوفیل نہ کیا گیا۔ فور مین چوبیں کھنٹے تو نگرانی نہ کرسکی تھا۔
چوکیدار کی ضرورت بہر حال تھی۔ فور مین نے کہا اس آ دمی
سے مزدوری بھی کرالیں کے اور چوکیداری بھی بلکہ وہ کیا،
اس کے توبال نیج بھی چوکیداری کریں گے۔
اس کے توبال نیج بھی چوکیداری کریں گے۔

كنستركش شروع موكى ..

پروجیکٹ بڑا اور خطیر اخراجات کا حامل تھا۔گھرکی حجت پڑتے ہی آئے وارث کی جیب جواب دے گئی۔ کام روک ویا میانوں کوئ روک ویا گیا۔فور مین کی زبانی آس پڑوس کے مکینوں کوئ من ملی کہ شنخ صاحب اس ادھوری تعمیر کوفر وخت کرنے کا سوچ رہے تھے۔

کافی عرصہ کام بند پڑار ہا۔ فور مین کی چھٹی ہوئی اور غریب چوکیدار بال بچوں سمیت نامکس عمارت کے ایک کرے میں معلی موکیا۔ کام بند ہوجانے پر اس نے پھر ادھرادھ مزدوری شروع کردی تھی۔

حکومت بدلی تو مشیخ صاحب کوجمی ایک اعزازی عہدہ مل میا۔ فورمین واپس آگیا اور رکا ہوا کام دوبارہ شروع ہوگیا اور اس بارنہایت تیزی سے۔ون رات بھاری بھاری عمارتی ما مان النے والے ٹرکوں اور ٹرالروں نے

علاقے کے مکینوں کا ناطقہ بند کردیا۔تعمیراتی کام کرنے والے ہنرمندوں کا بے ہنگم شور اور موبائل پر بلند آ ہنگی ہے گانے سننا علاقے کی محور کن خاموثی کا سینہ چیرے جاتا۔ شیخ صاحب لشکارے مارتی بیش قیمت گاڑی میں بلانا غربھی ا کیلے، بھی بیگم اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ پلاٹ پر ہوئے والے کام کا جائزہ لینے آئے۔ پلاٹ کی جائے وقوع الی تھی کہ کا م کرتے افراد میں ہے کی نہ کسی کی نظر دور ہے آتی شیخ وارث کی گاڑی پر پڑ جاتی اوروہ''صاب آ رہا ہے'' کا نعره لگا کرسب کوالرٹ کر دیتا۔ آن واحد میں مز دوروں اور مستریوں کی بے ہنگم آوازیں اور موبائل پر بیجتے گانے سائے میں آجاتے۔گاہے بگاہ ایک اہرتمیرات میں بھی اکیلا اور کسی شخ ک گاڑی کے بیٹھے بیٹھے اپن گاڑی جلاتا سائك ير آتا\_ وه كام كا جائزه ليتا ـ شيخ وارث ساته ہوتے۔فورمن ہاتھ باند ہے مؤدب ساان کے سیمے ہیمے جِلياً \_ بلذر اور شيخ وارث بهي <u>ح</u>لتے <u>حک</u>تے بھی تھم کر**نور بی**ن کو ضروری ہدایات دیتے اوروہ ایناسر سہلاتے ہوئے'' جی سر'' کی کردان کیے جاتا۔

وہی ناممل مکان جس کے بارے میں فور مین کی رہائی آس یاس کے کمینوں کو یہ خبر کی تھی کہ شخ صاحب بیسے ختم ہوجانے کی وجہ سے اسے ناممل حالت میں فروخت کرنا چاہ رہے ہے ، اس قدر سرعت اور جوش وخروش سے بحیل بذیر ہور ہا تھا جسے روئے ارض پرکوئی اہم ترین کام اگر تھا تو شخ وارث کے گھر کی بحیل سڑک اورٹر الرز لدے بھندے آتے اور سامان اٹار کر چلے جاتے ۔ علاقے کے اوسط درجہ کمین جیران ہوکر دیکھتے کہ گھر تعمیر ہور ہا تھا یا کوئی سلطنت آراستہ کی جارہی تھی۔ ٹوہ میں رہنے والے اکثر مردوزن اسے وقت میں جب شیخ صاحب کے آنے کا امکان نہ ہوتا ، ان کے بحیل پذیر کل میں جا گھتے ۔ عور تمی مرکزی اور دیگر استیاق اور جیرت سے دیمینیں۔ ایک ایک چیز کو نہایت باش اور جیرت سے دیمینیں۔ باتھ روم میں ٹاکٹر لگاتے باشتیاق اور جیرت سے دیمینیں۔ باتھ روم میں ٹاکٹر لگاتے باشن فکسر سے تجس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تجس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تجس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تجسس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تجس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تجس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تجس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تجس سے پوچھتیں۔ ''ٹاکٹر کہاں سے لیے؟ بائل فکسر سے تو بھورت ہیں۔ '

ٹائل فکسر نہایت رعونت سے جواب دیتا۔''امپورٹٹر ہیں ۔اسپین سے منگوائے ہیں مالک نے۔''

یں اس کے کہا ہے۔ اور دیگر عمارتوں کی گنبری چھتوں پر گیروی رنگ کے کھیریلی ٹائلز لگانے والے مستری ان ڈھلواں چھتوں پر ہریک ڈانسرز کے سے انداز میں ایک ایک قدم دیکھ بھال کر رکھتے اور جھٹکے لیتے ہوئے اترتے

چڑھتے اور صح سے شام تک بڑی چوکی سے اکڑوں بیٹھے اپنا کام کرتے اور گھر کے آس پاس سے گزرتی نوجوان کام والیوں کو دیکھ کر ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کو خوانخواہ ہی اونچی آواز میں نیچے کام کرتے ساتھیوں کو یکار نے لگتے یا بے شری آواز میں گاٹا گانے لگتے۔

معمر آئے اندر تعمیرات کا کام عمل ہوتے ہی راج، مستری سدھارے اور تر کھانوں نے اپنا کام شروع كرديا ـ ماليون في لان يركماس لكان كے ليے زمين كى تیاری کے ساتھ ساتھ احاطے کی دیواروں کے دامن میں موی اور کیے بودے لگانے کے لیے کیاریاں کھڑنی شروع کردیں اور ٹائکز لگانے والےمستریوں نے احاطے میں بھاری، مضبوط اور دیریا ٹائلز ہے روشیں بنانے کا کام شروع کیا۔گھر کی اندرو آئی تزئین و آ رائش میں نجس اور اشتباق رکھنے والے محلے دارموقع تاک کر جب بھی اندر آتے ،لکڑی کےخوشنما اور پھسلواں فرش اور چھتوں کی دیدہ زیب کنده کاری مین تر کھانوں کی صناعی دیکھ کرمبوت رہ حاتے۔ ماہر تر کھانوں نے اپنی ہنرمندی سے بے زبان لکڑی کو گویائی دے دی تھی۔نوع بنوع برتی آلات ہے مزین وسیع وعریض کجن کسی بڑے ہوگل کے کچن ہے کم نہ تھا جہاں دیی بدیسی ہرطرز کے کھانے یکانے کی سہولت کا سامان كما كما تقاـ

تیخ وارث کے گھر کے احاطے کی تین دیواریں الی تھیں جن کے عقبی رخ پر نہ کوئی تعمیر تھی نہ بی ہونے کا امکان تھا۔ البتہ ایک دیوار سے متعمل چند چھوٹے چھوٹے گھر تھے جن کے کمین اپنے گھرول کی چھوں سے شیخ وارث کے گھریں تھوڑی بہت تاک جھا نک کرسکتے تھے۔ ویسے تو شیخ صاحب کا پروگرام تھا کہ اس تاک جھا نک سے محفوظ رہنے کے لیے اس دیوار پر پچھونہ کچھ بندو بست کرادیں کے گردوس کا ممل مونے تک یہ پروگرام مؤخر تھا۔ ویسے بھی ملحقہ گھروں سے ہونے تک یہ پروگرام مؤخر تھا۔ ویسے بھی ملحقہ گھروں سے تاک جھا نک کے سوائی اور گڑ بڑکا اندیشنہ تھا۔

انبی گرول بین سے ایک پانچ مرلہ گمر بین رہے والی ایک بڑے کی انگی پڑے وارث کا گھر اندر سے دیکھنے کو آئی سن پوتے کی انگی پڑے گئے وارث کا گھر اندر سے دیکھنے کو آئی سن تو اپنی تو اپنی کا تو رہ دانرہ مانی! میں تو مان گھر بین جول کئی۔ ادھر جا دُن تو در دازہ لیے اس گھر جا دُن تو تہ خانہ ..... اور جومی تو یہی سوچی رہی کدھر جا دُن ..... تو بہ تو بہ تو بہ کمر ما دُن بھول بھر ان کے کہول بھلی ۔ ان کے کہول بھلی ۔ "

سېنسدائجست 124 ك ستمبر 2022ء

'''بڑے لوگوں کے گھرایسے ہی ہوتے ہیں امال!'' کے کہا۔

"نه بہو! ایسے گھروں سے جہاں آ دی رستہ ہی بعول جائے ،ایخ مراجھے۔آ دی رستہ تو ہیں بعولیا۔"

'' سیخ کہتی ہواماں! مجھے تو بڑے گھروں سے دیسے ہی ڈرلگتا ہے۔'' مبونے تائید کی۔

جَبُدیج مدتھا کہ بہوجب بھی اپنے گھر کی حصت ہے شخ وارث کے زیر تحیل گھر کو دیکھتی ، اس کے دل میں ہوکیں اٹھنے گلتیں۔

مالیوں نے شیخ وارث کے گھر کے سرسبزلان کے وسط میں خوش رنگ موسی پھولدار بودوں سے ایک تھال سا بچھادیا اور لان کے چہار اطراف کناروں پر فلاکس کے نتھے منے رنگ بر نگے بھول اپنی جھب دکھانے گئے۔

''بہو! ذرا گھاس تو دیکھ، کیسی ہری بھری ہے۔'' ساس نے جو بہو کے ساتھ اپنے گھر کی حصت پر کھڑی شخ وارث کے گھر میں جھا نگ رہی تھی،رفٹک سے کہا۔

''امان! بيمصنوي گياس ہے۔''

''لے .....ماس بھی بھی معنوی ہوتی ہے؟'' ''ہاں ہاں ..... برابر والی بتار بی تھیں تیار مصنوی ''کھاس کی پٹیاں ملتی ہیں، وہ بچھا دیتے ہیں .....سارا سال' ہری رہتی ہے بہمی مرجماتی نہیں۔''

برن یا ان ماس نے جرت سے کھے منہ پر ہاتھ دھرتے ، بوے کہا۔ موئے کہا۔

ہوتے ہا۔ پھر تمرک اندرونی اور بیرونی سجاوٹ کے لیے چھوٹے، درمیانے، بڑے اور جہازی مملول میں تیار بودے آنا شروع ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صحنِ مکال کل و

پھر درونِ خانہ آرائش کرنے والوں کی فیم آئی۔
جپوٹے ٹرکوں اور ٹرالروں میں دیدہ زیب فرنچراور آرائی
اساب ہنچا شروع ہوا۔ کھر کے صدر درواز سے پر بندوق
بردارسکیورٹی کارڈز آئیٹے جو کی فیرمتعلق بندے کو گھر کے
اندرآنے کی اجازت ندویتے۔ تاہم اس وقت تک علاقے
کے لوگوں کو یہ معلومات حاصل ہو چکی تھیں کہ اس گھر کے
صاحب حیثیت مالک نے اپنے شاندار کھر کو بحل کی بنا
ماحب حیثیت مالک نے اپنے شاندار کھر کو بحل کی بنا
شرکت فراہی کے لیے ذاتی ٹرانسفار مرکھر کے مقبی حصی شرکت فراہی منقطع ہونے کی صورت میں
لمس کر الیا تھا اور جی کی فراہی منقطع ہونے کی صورت میں
ایخ گھر کوروش اور جی تقول پانی کی ذخیرہ بندی کے لیے
لیے الوالیا تھا۔ نور مین کے بقول پانی کی ذخیرہ بندی کے لیے
لیے الوالیا تھا۔ نور مین کے بقول پانی کی ذخیرہ بندی کے لیے

تعارف

جونیز کلرک نے باس کواپنے ہاں کھانے پر مراہ کیا اور اپنی جوان اور حسین بیوی ہے متعارف کراتے ہوئے کہا۔ "سرااس ہے ملیے ۔ یہ ہے میری بیوی۔ "

" برنی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ " باس نے خوش خلق ہے کہا پھر جونیز کلرک کی طرف مڑتے ہوئے ابول ابتم بھی میری بیٹم سے ل او۔ وہ پندرہ منٹ بعد والی ٹرین سے اسٹیش چنچنے والی ہے۔ اس کے ساتھ پانچ ٹن سامان ہوگا۔ تم اسے ریسیو کر کے گھر پہنچا کرآ جا ؤ۔"

(مرسله:حميرااقبال ،کراچي)

#### تصحيح

بحری جہاز پوری رفتار سے چلا جارہا تھا جب
ایک شے ملاح نے شور مچادیا کہ ایک آ دی عرشے سے
سمندر میں گر گیا ہے۔ چند منٹ میں اطلاع کیٹن تک
پنجی اور اس نے جہاز کا رخ موڑنے کے احکامات
دیے۔ جہاز کی میل چھے آ چکا اور کیٹن عرشے پر پہنچا تو
ملاح جکلاتے ہوئے بولا۔ ''سر! مجھ سے خلطی ہوئی۔
دراصل کوئی آ دمی سمندر میں نہیں گراہے۔''

رور من دن برن میروی می است برا محلاکها کیا بیش اس پرخوب کرجا برسا، اسے برا محلاکها اور ایک آب محلاکها کیا ہے دوبارہ ایک اصل ست میں روانہ ہوا تو ملاح نے سلسلة کلام جوڑا۔ "سرامیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سمندر میں کوئی آدی نہیں بلکہ ایک زس کری ہے۔"

میں کوئی آدی نہیں بلکہ ایک زس کری ہے۔"
(مرسلہ: نازیہ خان، پشاور)

تیں ہزار کیلن پانی ذخیرہ کرنے کی مخوائش کا حامل زمین دوز واٹر کینک بنوایا تمیا تھا محر مجیب بات یہ تھی کہ محر کے احاطے میں چہ سات مخلف مقامات پر بورنگ کروانے کے باوجود پانی کہیں بھی نہ لکلا تھا حالانکہ آس پاس تمام محروں میں بورنگ کا پانی وافر موجود تھا۔ محرکی تغییر و تھیل کے لیے روزانہ پانی کا کینکر منگوا کر پانی زیرزمین کینک میں وخیرہ

کروایا جا تار ہاتھا۔ جوں جوں جول فیخ کا شاندار محر ممل ہوتا جارہا تھا، علاقے کے لوگوں بالخصوص فیخ وارث کے پروس میں ہے

سينس ذالجب ﴿ 125 ﴾ ستمبر 2022ء

والےلوگوں کی دلچین اور تجسس بڑھتا جار ہاتھا۔

پھر ایک روز سی وارث کے گھر میں آگے بیچے تمن پار چکی دکتی وارث کے گھر میں آگے بیچے تمن پار چکی دکتی وارجی اور ایک شد زورجی میں باری سات ساہ بحر سے سوار تھے، گھر کے احاطے میں آگر حظمرا۔ گاڑیوں سے تی وارث ، ان کی بیگم اور دیگر اول خانہ جو گھر کی تعمیر و حکیل کے دوران گاہے بہ گاہے آتے دیکھے گئے تھے، اتر ہے۔ گاڑیوں کے ڈرائیور سوار پاں اتار کر گئے تھے، اتر ہے۔ گاڑیوں کے ڈرائیومین لے گئے۔ شہزور کا ڈیاں وسیع وحریض شاندار پورٹیکو مین لے گئے۔ شہزور سے بحروں کو اتارا گیا اور ملاز مین انہیں گھر کی مرکزی موروک سے برآ مد ہوئے اور آس پاس گھروں کی چھوں بر کھڑے اور آس پاس گھروں کی چھوں کرنے تھے۔ وارث اور ان کے اہل خانہ اپنے نے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می جو کھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می کھوں کو ایک خانہ اپنے نے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می کھوں کو ایک خانہ اپنے سے کھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می کھوں کے دوران کے اہل خانہ اپنے نے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می کھوں کو کھر میں دہائش اختیار کرنے سے برآ می کھوں کو کھر میں دہائش اختیار کرنے سے برآ می کھوں کو کھر میں دہائش اختیار کرنے سے برآ می کھر کے دوران کے اہل خانہ اپنے نے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می کی میں دہائش کر سے برآ می کھر کے دوران کے اہل خانہ اپنے نے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می کھر کے دوران کے اہل خانہ اپنے نے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے برآ می کھر کے دوران کے اہل خانہ اپنے نے گھر میں رہائش اختیار کی دوران کے اہل خانہ اپنے کو کھر کے دوران کے اہل خانہ اپنے کے دوران کے اہل خانہ اپنے کے دوران کے اہل خانہ اپنے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوران کے اہل خانہ اپنے کی کھر کی کے دوران کے اہل خانہ اپنے کے دوران کی کو دوران کے دوران کے

پھرعلاتے کے لوگوں کوشنے وارث کے گھر اور اہل خانہ کے بارے میں خبرین فراہم کرنے والافور میں بھی اپنا بیگ اٹھا کررخصت ہوااور شیخ وارث مع اہل خانہ اپنے نئے تھر میں شفٹ ہوگئے۔

**ተ** 

بڑے لوگوں کی روایت کے مطابق شیخ وارث کے نئے گھر کی ''ہاؤس وارمنگ'' تقریب بھی ہوئی۔ اس تقریب بھی ہوئی۔ اس تقریب بھی ہوئی۔ اس کی مرکزی وا فلدگاہ سے کی مجد سے اعلان کیا گیا کہ کالونی کی مرکزی وا فلدگاہ سے شیخ وارث کے گھر کے راستے بیں واقع مکانوں کے کمین اپنے اسکوٹرز، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں گھروں کے اندریاکی دوسری گی بین کھڑی کریں تا کہ شیخ وارث کے گھر آنے والے مہمانوں کو اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے بیں وشواری نہ ہو۔ اس اعلان پر علاقے کے بعض لوگ بہت مضائے کہ یہ کہاں کا انصاف تھا کہ شیخ وارث کے مہمانوں کی مگر نیاں گھروں کے کمین ہمنائے کہ یہ کہاں کا انصاف تھا کہ شیخ وارث کے مہمانوں کی اندر کرلیں یا عارضی طور پر کسی اور گئی ہیں کھڑی کردیں۔

" آج ہمیں گاڑیاں ہٹانے کوکہا جارہا ہے، کل کھر اور حمد یا حائے گا۔"

الل محلی سے بعض بجے داراور مفاہمت بہندلوگوں نے احتجاج کرنے والوں کو مجھا یا بجھا یا کہ شام کو شخ کے ہاں تقریب ہے۔ آج تو گاڑیاں گل سے ہٹالی جا سے کل کی کل دیکھی جائے گی۔

شیخ وارث کے گھر کے دائے میں مقیم ایک ملازمت پیشہ خاتون نے ان مفاہمت پہندوں کی ایک نہ تی اور اپنے گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو کسی صورت ہٹانے اور گھر کے اندر یا کسی دوسری کی میں کھڑی کرنے پرآ مادہ نہ ہوئی۔

"مری گاڑی ہے .... میرا گھر ہے۔ میری مرض ا اپ گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی کروں یا اندر۔ معجد کا مولوی کون ہوتا ہے بیداعلان کرئے والا کہ گاڑیاں گھر کے اندر یاکسی دوسری کل میں کھڑی کریں۔" اس خاتون کے سامنے مفاہمت بہندوں کی ایک نہ چلی۔

دوببر کو کیٹرنگ والوں کی گاڑیاں آنا شروع ہوئیں۔ سہ ببر کو پولیس کی حفاظتی گاڑیاں پنچنا شروع ہوگئیں اور کالونی کی مرکزی داخلہ گاہ سے نیخ دارث کے گھر تک باوردی پولیس دالوں کے ساتھ سادہ بھی آ کر کھڑی ہوگئی۔ باوردی پولیس دالوں کے ساتھ سادہ کیٹروں میں ملبوس افراد بھی موجود ہے کالونی کی داخلہ گاہ سے نیخ دارث کی رہائش گاہ تک راہنمائی کے لیے جا بجا اشارے لگائے گئے ہے۔ کالونی کے کین اپنچ گھروں کی چھوں سے بیسب پچھود کھتے رہے۔

شام ہوئی تو شیخ وارث کے گھر میں سازینہ بجنے کی آواز آنے گئی اور فضا میں اشتہا انگیز خوشبو کی حلول کرنے لگیس ۔ شیخ کے گھر کی مرکزی عمارت کے وسیع میرس پر انگیشیاں اور دھو تیں کے مرغولے فضا میں رقص کر ذکھ کے دیکھیں اور دھو تیں کے مرغولے فضا میں رقص کر ذکھ کے دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کی دیکھیں کے دیکھیں کی دیکھی کی دیکھیں کی دیکھی کی دیکھیں کے دیکھیں کی د

جھنیٹا ہوتے ہی شیخ وارث کا گھر بقعہ نور بن کیا اور
آس پاس گھروں کی چھتوں اور منڈ یروں سے نظارہ بازی
کرتے لوگوں کے لیے منظرون سے بھی زیادہ واضح ہوگیا۔
ثیرس سے مصل طعام گاہ میں کھانے کی میزیں آراست تھیں۔
ثیرس سے مصل طعام گاہ میں کھانے کی میزیں آراست تھیں۔
رات ہوگی تو شیخ وارث کے مہمان آنا شروع

رات ہوئی تو ت وارث کے مہمان آنا شروع ہوئے۔ آئے ہی ہے نے ماڈلز کی اشکارے مارتی بیش قیت کا ڈیال شکارے مارتی بیش قیت کا ڈیال شخ کے مرتک ہوئی اورڈ رائیورسواریال اتارکر کا ڈیال شخ میں موڑ لیتے۔ ماڈکی جمد ید اور نیم عربال پیراہنوں والی بی سنوری مورشی اسے مردول کے ساتھ کا ڈیول سے اتر ٹی جلی جارتی میں سے کی کوئی معمولی شرب نے یا تھا۔ ان کے چیرے اور میں سے کی کوئی معمولی شرب دیا تھا۔ ان کے چیرے اور میں بازوان کی گا ڈیول سے بردھ کر چک دیک دیک رہے مرد اپنی مکھائیوں کو نہا ہے نزاکت سے چیوتے، مرد اپنی مکھائیوں کو نہا ہے نزاکت سے چیوتے، گردن اگر اے منہا ہے کروفر سے قدم اٹھاتے اورخوا تین

ا پئی او نچی ایز یوں والے سیندلز پرمورنی کی می چال چلق گھر کی مرکزی واخلہ گاہ پر آ راستہ استقبالیہ تک پہنچتیں جہاں میز بان اپنے مہمانوں کی پذیرائی کوموجود تھے۔ کالونی والے دنوں انگشت بدنداں رہے۔

قیخ وارث کے کل نما گھر کا صدر درواز ہ جواس شب
رات گئے تک کھلا اور بند ہوتا رہا تھا، اس تقریب کے بعد
پھر پہلے کی طرح دور سے بندوق کی گولی کی ہی تیز رفاری
سے آئی اور اپنی آمد کا اعلان کرتے ہارن کی آواز پر پھر
میکا تکی انداز میں کھلنے اور بند ہونے کی ڈیوٹی کا پابند ہوگیا۔
صدر درواز سے پر تعینات بندوق بردارسکیورٹی گارڈ ز
باری باری اپنی ڈیوٹی سنجالتے اور ڈیوٹی کا وقت خم ہونے
پروردی اتارکر سادہ کیڑوں میں گھر چلے جاتے۔

ہاؤی وارمنگ کے بعد شخ وارث کے ہاں آئے وں ہاؤی وارمنگ کے مقابلے میں محدود پیانے پرضافتیں اور تقریبات منعقد ہونے لکیں جن میں ملی ہی ہیں ہیں ،غیر ملی مہمان بھی مدعو ہوتے اور تقریب رات کے تک جاری رہتی کالونی کے محرول سے مجرا لے جانے والا شخص ان تقریبات کے بعد اگل میں شراب کالونی کے محموظ کوشے میں ایک بوتل میں اکھی کر کے مزے سے چہکیاں بھرتے دیکھا جاتا۔

شیخ صاحب اور ان کے الل خانہ اکثر خود بھی رات کئے اپنی گاڑیوں کے ہارن بجاتے گھرواپس ہوتے۔ بھی اہل علاقہ کو گھر کے ایک دویا بھی افراد کے بیرون شہراور بھی بیرون ملک سنر پر ہونے کی اطلاع بھی لتی۔

شادی کی افتاحی تقریب کے لیے دیدہ زیب فریجیر اورآ رائتی سامان بڑے بڑے ٹرکوں میں لد کرآیا۔ کیشرنگ والوں کی گاڑیاں دو پہر ہی کو آپنچیں۔ شخ وارث کے محمریلوملاز مین تندی سےمصروف کاررہے۔شاندار اسلیم تھی آراستہ ہوا۔ سرشام گھر کے اندر باہراور بام ودر پرجی آرائتی بتیاں بھمگااٹھیں اور شیخ وارث کا گھر بقعہ 'نور بن گیا۔ كالوني كيكينول كى نكابي البحى استجماع بث كي تاب بى ند لا يائى تھيں كەساعت يربنكام موسيقى كيشورسي بمنجمنا المى -رات ہوتے ہی مہمانوں کی آ مرشروع ہوگی۔ تیخ وارث کے محمرے بے کر کالونی کی شرقی ،غربی ، شالی ، جنوبی تمام گلیوں میں شیخ کے مہمانوں کی بیش قیت گاڑیوں کا از دحام لك كميا-كالوني كايك جهانديده بور هے في اس از دحام کودیکھ کرفکرمندی ہے کہا۔''مجھ جیسے کسی بوڑھے کوا جا تک ایر جنسی میں اسپتال لے جانے کی ضرورت پڑ جائے تو ایمبولینس کوآنے جانے کے لیے داستہ کہاں سے ملے گا؟" من فكرمت كرودادا! تهم آب كوكندهول يرلع جاكي مے ''موقع برموجودایک لاابالی نوجوان نے بڑے میاں

ے۔ "موقع پر موجود ایک لا ابالی نوجوان نے بڑے میاں کی بات می کر خداق اڑانے والے انداز میں کہا۔
رات گئے تک شیخ وارث کے گھر میں بلند آہنگ موسیقی، شرکائے تقریب کی او چی آوازوں، بلند وما تک قبیتوں، باہواور رقص کا سلسلہ حاری رہا۔ یروس میں

موسیقی، شرکائے تقریب کی او چی او چی آوازوں، بلند وبا تک تبقیوں، ہا ہواوررفس کا سلسلہ جاری رہا۔ پڑوس میں آیاد بڑی بیندندآنے پر دوبارہ جھت پر جا پنجیس ۔ بڑی بی کی نوجوان بہو پہلے ہی جھت پر موجود تھی اور جھت کی منڈیر پر دونوں ہاتھ فیکے شامیانے کے اندرائٹے پر ہوتے رقص وسرود کی تاک جھا تک میں تکی تھی۔

''لوج اید کیسا پڑوی ہے بہوجس نے پڑوس کے کی ایک محرکوبھی دعوت نہ دی۔''

" اماں ایہ ہم میں سے نہیں ہیں .....کوئی اور بی محلوق ہیں ہے۔ ذرا دیکھوتو ان آدھی آدھی ننگی عورتوں کو .....کیے ایک کے بعد دوس سے مرد کے ساتھ متاج رہی ہیں۔''

"ارے تو اپنے جیسوں ہی میں محر بناتا تا .....ہم غریوں کی نیند خراب کرنے کو یہاں محرکیوں بنالیا۔ رات گزرنے کوآئی ،اب تک آنکولگ کرنہ دی ہے اس شور ہے۔' یہونے ساس سے مکالمہ کرنے کے بجائے شخ کے محرکی چکاچ ندمیں اپنی نگا ہیں الجمائے رکھنے کوتر جج دی۔ "ہاو!" بڑی فی نے سرد آہ بھری۔" ہمارا زمانہ ہی بھلا تھا۔ ایک محر میں شادی ، کی ہوتی تو سارا محلہ المدآتا۔ اس بد بخنت نے تو محلے کے کی ایک محرکہ می نہ ہو چھا۔"

سىنسىدائجىك ﴿ 127 ﴾ ستمبر 2022ء

"ارے امال دل کومت لگاؤ۔ یہ بڑے لوگ ہیں۔ انہوں نے تو یہاں اپنی جنت سجانی ہے۔ ہم تم ان کے لیے اجھوت ہیں، اجھوت ''

"اور ہمارے لیے ان جیسے اچھوت۔ اللہ جانے کہال سے چھاجوں پیسابرے ہےان کے لیے۔ ہمارے گھرکا مردتو ہے چارہ مجمع کو گھرے تکل کے شام کو تھکا ہارا واپس لوٹے ہے چھرجی گزار وشکل۔"

''الله کاشکر ہے امال! گزارہ تو ہور ہاہے تا۔'' بہوکے لیج سے ظاہر تھا کہ وہ بڑی لی کی با توں سے اوب چلی تھی۔ ''بس بہت دیکھ لیا تماشا بہو! اب نیچے آ جاؤ۔'' بڑی ''

یی نے کہا۔

'' آتی ہوں اماں ،آپ تو چلو۔' بہو کی میہ بات غلط نہ تھی کہ شنخ وارث نے تو اپنی جنت سجالی تھی۔اس جنت میں رہنے والوں کی اپنی دنیا، اپنار ہن سمن ، اپنا دستور اور چلن تھا۔ اس جنت کے گردا کرد او خجی دیواریں تھیں۔ان دیواروں کے باہر رہنے بہنے والوں کوتو

دیواری سیس-ان دیوارول کے باہررہے بسے والوں کوتو
ان دیوارول کے اندر بی جنت میں جھا تکنے سے دلچیں اور
مینوں کو اپنے آس پاس سے گھرول میں جھا تکنے کی نہ
مینوں کو اپنے آس پاس سے گھرول میں جھا تکنے کی نہ
فرصت می نہ ضرورت ۔ ان کی گاڑیاں برق رفتاری سے
کالونی کے مرکزی رائے سے وافل ہوتیں اور دور بی سے
ہارن بجا کر اپنی آ مکا اعلان کردیتیں ۔ برق رفتاری سے آئی
گاڑی یہ دیکھے بنا کہ اس کی تیز رفتاری کی زد میں کوئی معموم
کولی کی مرعت سے کھلے گیٹ سے اندر چلی جاتی ۔ اس

وں ان مرس سے سے بیت سے الدر پی جان اس است کا در ہی جان اس جنت کے کمین اپنی گاڑیوں میں آتے جاتے گاڑیوں کے شیشے چڑھائے رکھتے اور علاقے کو گول سے چندال میل جول رکھنے کو اپنی تو ہیں سجھتے جول نہ رکھتے بلکہ شاید میل جول رکھنے کو اپنی تو ہیں سخ کرتیں۔
اس جنت کے باس بچے اپنے سبزہ زار پر کھیلتے ہوئے آس باس کھروں کی جھتوں سے تاک جھا تک کرتے لوگوں کو باس کھروں کی جھتوں سے تاک جھا تک کرتے لوگوں کو حقارت سے دیکھتے اور کبھی '' دی کسٹنگ'' کہہ جھارت سے دیکھتے اور کبھی '' دی کسٹنگ'' کہہ جھارت سے دیکھتے اور کبھی '' دی کسٹنگ'' کہہ جھارت سے دیکھتے اور کبھی '' دی کسٹنگ'' کہہ

افراد کے زندگی کے مسائل سے نہ کوئی دلچی تھی نہ غرض۔ جانے انہیں شداد کی جنت کا قصہ علوم تھا کہ نیس۔

كران كا غراق ازات\_۔اس جنت كے باسيوں كو مسابيہ

شیخ وارث کے ایک پوتے کی سالگرہ کا جشن انہیں مزید شکوہ سنج کرنے کوآ بہنچا۔

کمینوں کو زبان حال سے بتادیا کہ شیخ دارث کے ہاں پھرکوئی بڑی تقریب ہونے جارہی تھی۔ اہلِ محلہ مجسس ہوئے تو گھر سے باہرا تے جاتے ملاز مین کے ذریعے بتا چلا کہ شیخ دارث کے یوئے کی سالگرہ کی تیاریاں تھیں۔

ہفتہ واری تعظیل کا دن تھا۔ موسم کی گلابیت اور بچول کی ہوات کے بیش نظر کھلی دھوپ میں گھر کے وسیح لا آن اور احاطے میں تقریب میں مدعو کیے بیخ بچول کی تقریب کی طبع کا کوئی احارہا تھا۔ ہفتہ واری تعطیل کے باعث کا گوئی کے گروں میں بیچ ابھی سوبی رہے تھے۔ان کی نامیں بھی انہیں اسکول ہمینے کے لیے جلدی جلدی ناشا بنانے کی فکر میں نہمیں اسکول ہمینے کے لیے جلدی جلدی ناشا بنانے کی فکر میں نہمیں اسکول ہمینے کے گروں کی دووں کی تعان اتار نے کو گہری نیند میں سے۔ نمازی مردوں کی محمد سے واپسی کے باعث ہفتہ ہمر محمد سے واپسی کے باعث گلیوں میں معمولی چہل بہل ہی ۔ محمد سے واپسی کے باعث قادرت کے گھر آنے والی بھاری تجر کم مور سے کو فروں میں معمولی چہل بہل ہی ۔ کا زیوں میں سے کیا کچھ ڈھو یا گیا ،اس کا عقدہ وان چڑ میے دوسر سے کو فروی۔ و بیمیت سے بہ چہم حرب و یکھا اور دوسر سے کو فروی۔ و بیمیت ہی و بیمیت آس یاس کی چھتوں پر نظارہ بازوں کا میلا لگ گیا۔

تی وارث کے گھر کے سبزہ زار پردلی ڈزنی لینڈکا منظرتھا۔ مہمانوں کی آ مرشروع ہوئی تو آس پاس گھروں کی منظرتھا۔ مہمانوں کی آ مرشروع ہوئی تو آس پاس گھروں کی جو تیں ادھوری ہو ہوئیں اور نیٹے تھو جرت دیکھا کیے۔ کیا منظر تھا۔ آ دیھے ادھورے ملبوسات والی الٹرا ماڈرن جوان ما نمیں۔ سوئڈ بوئڈ کردنوں بین میں مین تھو نکے باپ اور خود کو پیلے اسکولوں میں گردنوں بین میں مین تھو کے باپ اور خود کو پیلے اسکولوں میں پڑھنے والے علاقے کے بچوں کی نمریدی نگا ہوں سے بچاتے ، سیٹے سمناتے اور سنجل سنجل کرا بینے ایلیٹ کلاس میات میں منہاتے مراعات یا فتہ طبقے کے بیچے۔

تقریب کا آ فازدن چرمے پنجروں میں بند پرندوں کو آزاد کرنے ، فضا میں گیس بھرے غبارے جموڑنے سے ہوا۔ کیک کٹائی کے ساتھ ہی بینڈ نے دبیری برتھ ڈے ' کی

ر داتی اور محورکن دھن جیٹر دی بھر کھانا پینا شروع ہوا۔ شخخ دارث کی ہمسامیہ بڑی کی کا اکلوتا اور گھر بھر کا لاڈلانوعمر بوتا ائیٹے گھر کی حصت پر رکھی تپائی پر کھڑا اپنی ہی ا عمر کے ایک بیچے کے برتھہ ڈے کا متورکن منظر بیک

جھیکائے بناد کھتارہا۔

دن چڑھے شروع ہونے والی تقریب سہ پہر تک اربی

ا معلی روزشخ وارث کے ملازمین شخ کے گھر کے سامنے سے گزرتے بچوں میں ان محرابوں سے بھسیھے عبارے فوج کرشتہ روز عبارے نوچ کو گزشتہ روز تقریب کی رونق کا حصہ بی رہی تھیں۔

پڑوس کی بڑی بی کا بوتا بھی خوش خوش تین چار غبارے لہراتا گھرآیا تو بڑی بی نے اسے چکارتے ہوئے مسلم ایکے مسلم نے اسے چکارتے ہوئے سے مسلم ایکے مسلم نے است نہیں لیتے۔ جا، یہ غبارے واپس کر کے آئے '' بچر منہ بنانے لگا۔'' میں تجھے نے غباروں کی بوری تھلی لا کردوں گی۔''

پرائویٹ اسکول کی ابتدائی جماعت میں پڑھے والا پوتا قدرے شک سے اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے بولا۔
"پرومس؟" دادی نے بوتے کو مجت سے ویکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بچی غبارے واپس کرنے جانے لگا تو ادی بھی اس کے ساتھ ہوئی اور غبارے تقسیم کرتے شخ دادی بھی اس کے ساتھ ہوئی اور غبارے تقسیم کرتے شخ داری بھی اس کے ساتھ ہوئی اور غبارے تقسیم کرتے شخ ماری کالونی کے دسمی، جسابوں کے بچوں ہی کو بلالیتا ساری کالونی کے نہ سمی، جسابوں کے بچوں ہی کو بلالیتا این برخ جاتا۔"

ی بڑیر مسکراؤیے۔ کی جنگ کی بڑیر مسکراؤیے۔

پہری میں موسے بعد بڑی بی کے بوتے کی بھی سالگرہ کا دن قریب آپنچا۔ دستور تھا کہ بڑی بی بوتے کی سالگرہ والے دن شرانے کے نوافل ادا کر شی اورا ہے جسی ٹرنگ سے کلاوہ نکال کراس میں ایک ادر گرہ کا اضافہ کردیتیں۔ بہواس دن بلاؤیا ہی اور اس کے ساتھ بچھ میشا بھی بنالتی۔ بڑی بی کا بیٹا لیعنی بیچ کا باپ بازار سے کیک، بنالتی۔ بڑی بی کا بیٹا لیعنی بیچ کا باپ بازار سے کیک، سموے، نمکو، سافٹ ڈرنگ اور چھوٹی چھوٹی تھوٹی رنگ برگی موم بتیوں کا پیکٹ لے آتا۔ دادی، مال اور باپ بیچ کے لیے بیورٹے جھوٹے جو تے ہوتے بیٹے ہی خرید کر رکھ چھے ہوتے ہوتے سے مسابہ گھرالوں سے چند بیوں کو سالگرہ کی تقریب سے میں بلالیا جاتا۔ بڑی بی کی بہوکیک کو پیشل کی تھائی میں رکھتی اور اس کے اردگرد موم بتیاں سجاد بی۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے ویسائل میں رکھتی اور اس کے اردگرد موم بتیاں سجاد بی۔ جھوٹے جھوٹے جھوٹے

معمولی تحاکف دیکھر بجے بے حدمر ور ہوتا اور دومرے بجے لیے افروں سے ویکھے جاتے۔ مہمان بچے رخصت ہوتے۔ مغمان بچ رخصت ہوتے۔ مغمول سے ہٹ کر اچھا کھاتا کھاتے۔ بچہ بار بار اپنے تحاکف دیکھتا اور خوش ہوتا اور رات کو بیتحا گف اپنے پاس رکھ کرسوتا پھر کی دن ان تحاکف کی خوشی سے نہال رہتا۔ اس مرتبہ بھی اس کی سالگرہ والے دن بہی سب بچھ ہوتا تھا اگر مرتبہ بھی اس کی سالگرہ والے دن بہی سب بچھ ہوتا تھا اگر برکھڑے وارث کے بیاتے کی سالگرہ کا جشن نہ برکھڑے وارث کے بیاتے کی سالگرہ کا جشن نہ برکھڑے وارث کے بیاتے کی سالگرہ کا جشن نہ برکھا ہوتا۔

"بایا بی بیش، گورئے، ٹرین اور اتے ڈھر سارے غبارے بھی لانا میرے برتھ ڈے پر۔" نیچے نے سارے غبارے بول نا میرے برتھ ڈے پر۔" نیچے نے اپنے دونوں بازو افقا واکرتے ہوئے ڈھر سارے غبارے کہا۔" اور یا یا ہی! بندر کے تماشے والا بھی سے اور اسپائیڈر مین بھی یا یا!" نیچے کی باڈی لینگو تی میں پُرز ور تقاضا بھی تھا اور اپنی فرمائشوں کو تھینی طور پر پورا ہوتے و کیھنے کی مسرت بھی۔ اپنی فرمائشوں کو تھینی طور پر پورا ہوتے و کیھنے کی مسرت بھی۔ " نیا یا! لائمیں کے نا؟" نیچے نے اپنے باپ کا بازو اپنے چھوٹے ہوئے کہا۔

ہے ہوتے ہو ہے ہو ہو۔ ہو۔ ہو۔ موقع پر موجود ہڑی بی نے بیٹی کواور موقع پر موجود ہڑی بی نے بیٹے کو، بیٹے نے بیوی کواور بیوی نے بیٹی اور بیوی نے بیٹی اور بیوی نے کہ اور ساس کود یکھا۔ ہڑی بی اور بیوی اور بیٹی اور بیوی نگاریں الجھ کئیں۔ فرش پر بچھے لنڈ اباز ارکے فالے کے نقش ونگاریں الجھ کئیں۔ بی اپنی فر مائٹیں واغ کر گھر میں نئے نے وارو ہوئے کی کے اپنی فر مائٹیں واغ کر گھر میں نئے نے وارو ہوئے کی گئے اس کے آگے بیچھے موئے کی گئے اس کے آگے بیچھے کھا گئے دگا۔

بیٹے نے ایک ٹھنڈی سانس کھینی پھردھی آوازیس بولا۔''اس بار تخواہ ملے توشیخ صاحب کے گھری طرف اپنی جھت کی منڈ پر اوپنی کرالیتے ہیں۔''

مبوول گرفتگی سے بولی۔''کہاں کہاں منڈیریں اونچی کراؤگے؟'' پھر بلی کے بچے کے آگے پیچھے دوڑتے اپنے بچے کوایک نظر دیکھ کر کہا۔''ابھی تو چھوٹا ہے، قد بھی نکالے گا۔۔۔۔ پھر؟''

بڑی لی نے اپنی زندگی بھرکی حرومیوں کی تخی اپنے لیجے میں اتاری اور شدید غصے اور نفرت سے بولیں۔'' یہ بڑے لوگ ہم جیسوں کو کہیں چین سے رہنے بھی دیں گے کہ نہیں۔'' باہرگلی ہے گزرتی شنخ وارث کی برق رفارگاڑی کے ہارن کی آواز نے بڑی نی کی آوازکوا پنی بلند آ جنگی میں مرفم کرلیا۔

سېنسدائجست ﴿ 129 ﴾ ستمبر 2022ء

•



مقدرکاعروج ہویانصیبکازوال...جانے کن خاموش کچھ لوگ تقدیرسے زیادہ تدبیر پربھروساکرتے ہیں... لیکن کچھ لوگ تقدیرسے زیادہ تدبیر پربھروساکرتے ہیں... وہ جو حالات کی زنجیر میں قید بوسیدہ درودیوار تک محدود تھا تمام تر معصومیت کے ساتھ شنب و روز کی ہنگامہ خیزیوں میں مصروف تھا کہ اچانک حرص و عبرت ومکرکے تمام حربے آزمانے اس کے راستے میں چلے ائے... وہ جو رنگین شاموں ... سنگین ہنگاموں اور تحیرانگیز چالوں سے ناآشنا تھا... ایسابازی گربن گیا کہ تمام پردہ داروں کی ڈوریاں الجھ کررہ گئیں... اس کے ذہن میں قید ناآسودہ خواہشوں کا بھنور اسے کسی کل چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ تقدیر کے سہارے چلنے والا... کچھ اس انداز سے تدبیروں سے اپنی کایا پلٹتا چلاگیاکہ چال بازوں کی تمام چالیں لڑکھڑاگئیں۔

معاشرتی ناسوروں اور در ندوں کی خوں ریزسیاز شوں اور زحنم زحنم ہونے والے ایک جنگ باز کی دلدوز داستان

سبنس ذالجست (130) ستمبر 2022ء



ہم تیزی ہے آگے بڑھتے جارہے ہتے اور پھر ہم نے جلد ہی اس ریڑھے سوار فقیر کو جالیا۔ وہ ہم ہے آگے آگے جارہا تھا اور اب د کا نوں والی کلی میں مڑرہا تھا۔ ناود نے مجھے اسکوٹرروک لینے کا کہا۔

'' بحصروکا کیوں؟ میں ابھی اس کے ہاتھ یا وُں تو ڈکر اس سے فوزیہ کے بارے میں اگلوانے لگا تھا۔'' میں نے نادو سے کہا۔ میرے روعی روعی میں جوش غیظ بھر گیا تھا۔ '' إتنااتا وَلا نہ ہو۔'' نادو مجھے تمجھاتے ہوئے بولی۔

ر ماہ مار مار کہ اور سے جاتے ہوتے ہوتے ہوتے۔ "اس کے توکیا ہاتھ یاؤں توڑے گا، وہ پہلے ہی منڈا ٹنڈا نظرآر ہاہے اور بیاتی آسانی سے اگلنے والا بھی نہیں۔" "تو پھر کیا کریں؟ چھوڑ دیں اسے؟"

"" میرے ذہن میں ان جیسے مکارلوگوں سے منتنے کی ایک تجویز آئی ہے۔ "وہ بولی۔ میں غور سے اس کی بات سننے لگا۔

سے نا۔ ''ہم اس سے ایسا کھیل کھیلیں مے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔'' ''بعنی ؟''

"میتو مجھ پر چھوڑ ..... کے من اب-" کہتے ہوئے اس نے دهیرے دهیرے نیجی آواز میں مجھے ساری منصوبہ بندی بتا ڈالی۔ میں اس کی ذہانت کا تو پہلے ہی معترف تھا، اب تواور معتقد ہونے لگا۔

ہم نے سب سے پہلے مکینک کے پاس جاکر ایک بول جوڈیر ھے لیٹر کی تھی ،اسکوٹر میں بیڑول ڈکوایا۔اس کے بعد فقیر کے ساتھ ساتھ لگے رہے۔ بستی کے لوگ ہم پر ایک نظر ڈائے اور آگے بڑھ جاتے۔

سب لوگول کواپ پیٹ کا جہم بھرنے کی لگی ہوئی تھی۔ کوئی کی کام سے لکلا بھا کا جارہا تھا تو کوئی کی کام ہے۔

سہ پہر ہوگئ۔ ہمیں پولیس اور دشمنوں کا بھی ڈرتھا۔ ہماری کوشش بھی کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائے گر ہمیں اس نقیر بھل کا پیچھانہیں چوڑ ناتھا۔ بہر حال سہ پہر ہوتے ہی اس نے واپسی کارخ کیااور میں نے دیکھا کہ بتی کی جنوبی سمت جدھر اجاڑاور قدر ہے ویرانہ پھیلا ہواتھا، اس طرف کو وہ چلا۔

اس کی اثری اب تیز تیز قدموں سے ریز ما کینے جاری تھی ۔وہ ایک کیاراستہ تھا۔اب ہمارااصل کام شروع ہونے والا تھا۔

بقول نادو کے بید بلی نقیر اب اس جگد کا رخ کیے ہوئے تھا جدهر بقیناً اس جیسے ادر لوگ آباد ہوں گے۔ بید لوگ بنجاروں کی طرح جمونیر وں جس سے تھے۔ جب جس نے دیکھا کہ آس باس ادر کوئی ذی لاس

نہیں اور یہ کہ اب ویران علاقہ شروع ہو گیا ہے تو میں نے اسکوٹر اس کے قریب لے جاکر روک ویا ۔لڑکی نے بھی ریڑھاردک دیا۔

بیلی نقیر چونک کرہمیں گھورنے لگا پھر دوسرے ہی لمح اپنے مگروہ چرے پر از لی بے چارگ ولا چاری سموتے ہوئے کا خیرات ما گئے۔اس نے کشکول آگے بڑھادیا۔
''اللہ کے نام پر بابا!اس کریب بچان کو پچودے دے۔''

می اسکوٹر سے اُٹر آیا۔ نا دوجی اُٹر آئی۔ بلانگ کے مطابق نادوایک ڈری سہی لڑک کا رول لے کرنے لگی اور میں ایک شخت گیرا دی کی طرح اُس سے درشی سے تحکیمان نے بولا۔

" خبردار! ادھرے ملنے کی جی کوشش مت کرنا، مجمی تو۔"

تا دو بدستورخونز دہ نظرا نے کی کوشش میں گی رہی۔ یہ رول " کیا" کرتے ہوئے میں نے دز دیدہ نظروں سے بحل فقیر کی طرف بھی دیکھا۔ حسب تو قع اس کے مروہ چہرے پر بے حارگ کی جگدا جا تک ایک معنی خیز چیک ابھر آئی۔ میں نے دیکھا اس کار بر حاکھینے والی جوان لڑکی بھی جھے خاص نے دیکھا اس کار بر حاکھینے والی جوان لڑکی بھی جھے خاص نے دیکھا اس کار بر حاکھینے والی جوان کی عمر کا اندازہ مجھے کم ویش میں بائیس کے لگ بھگ ہی مواتھا۔ وہ سانولی محرا جھے فوش میں بائیس کے لگ بھگ ہی مواتھا۔ وہ سانولی محرا جھے نقوش کی مالک تھی۔

"ہاں جمائی! کیا حال ہے تیرا ..... بکل تو بی ہے نا؟"
"ہاں، میں بی تو بکل فقیر ہوں۔سب بی جمعے جائے
ہیں۔" وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں نے دانستہ کردن موڑ
کردوسری جانب منہ کیے کھڑی نادو کی طرف دیکھا اور بکل کی
جانب کردن دوبارہ موڑی تو وہ بھی ای طرف گھورر ہاتھا۔

" بھے یہاں ایٹال والی بتی میں مراوے نے بھیجا ہے تیرے پال ۔" میں نے لیج کو راز دارانہ اور دھیما بناتے ہوئے اس سے کہا۔

بد سے موسل اللہ ہوئی سابن میالیکن "کیلی ہوئی سابن میالیکن میں اس کے مروہ چہرے سے اور اہلی ہوئی وحشت انگیز الکی مولی وحشت انگیز الکی مولی وحشت انگیز الکی مولی میں مخصوص جیک کوتا ڈر ہاتھا، بولا۔

' چل اب آئم چیوڑ۔ مراداکون .....! وہی محلال وی کا گورکن مرادا .....جس کی آنکھیں پیلی ہیں۔''

وه مکارتها مگرجان بوجه کرسوچتا بن گیا۔ تب بی پس نے بھی پیترابدلا۔

"ا پھا خیک ہے بھر تو اپنے رائے تو میں اپنے رائے۔ ایک شکار کا سودا کرنے بھیجا تھا تیرے پاس۔ نیس تو میں اپنے رائے۔ ایک شکار کا سودا کرنے بھیجا تھا تیرے پاس۔ نیس بلنے لگا تو یک دم اس نے بکارا۔ "ارے بھائی تفہر تو جا ..... بہیان گیا، بہیان گیا، بہیان گیا۔ ب

سيس ذالجس و 132 ك سيمبر 2022ء

مجھے ....ادھر آ .....

میں پھراس کی جانب مڑا۔

''ہاں، بول اب ۔۔۔۔۔کیا لے گااس کے ۔۔۔۔۔ پر پٹھے پر ہاتھ رکھنے وہتی ہے یانہیں ۔۔۔۔۔اور یہ اس کی پیشانی پرزخم کیسا ہے؟'' بحل فقیراب ادا کاری چھوڑ کر سودے بازی پر اتر آیا۔ میں اندر ہی اندرا پنی کامیا بی پرخوش اور نا دو کی اس ترکیب پرمعتر ف ہوئے جارہا تھا۔

"بیمعمولی زخم ہے۔اسکوٹر سے گرمی تھی سالی۔" میں بنے کہا۔" پر بات کہیں چل کر آ رام سے بیٹے کر کی جاوے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی پٹھے وسٹے کی بات کر کے سودا سستا کرنے کی مکاری مت کر بکل .....! مجھے مرادے نے تیری چالا کیول کے بارے میں بتار کھا ہے۔ اس ہاتھ سودا کراور اس ہاتھ روانہ کر۔"

ور بالا بالا سال سمه مت كر، چل ام مور وه براسا منجاس بلات موت بولا محراركى سے خاطب موا۔

" چل نی چیوری! کھیڑا گے گیرڑاں۔" لڑکی نے ایک نگاہ مجھ پرڈانی، اس کے بعد ہتھ ریڑھی کوآ گے دھکیلا۔ میں پلٹ کراسکوٹر کی جانب آیا۔نا دوآ کرمیرے پیچے بیٹھ کئی۔ "کام ہوگیا ہے نا دو! مید کمینہ جھانے میں آرہا ہے۔"

میں نے جوش مرت نے اس سے کہا۔

ام پرایک ایسی کی تاہ ذال روہ سب اپنے اپنے کاموں میں معروف ہوگئے۔ یہ بکل نامی نقیر یہاں کا مجھے در کھیا'' بی لگا تھا کیونکہ ہرآنے جانے والا اسے جمک کر سلام کررہا تھا۔

وہ ہماری راہنمائی کرتا ہوا ایک نبہا بڑے سے جمونیڑے میں ہمیں لے آیا۔ یہاں آتے ہی میرا دل کماری تیزی سے دھڑ کئے لگا۔ایا جموس ہوتا تھا جمے انجی کیا۔ایا جموس ہوتا تھا جمے انجی ۔۔۔۔۔۔ فوزیہ کی گوشے سے برآ مد ہوگی اور چی کر جمعے

پکارے گی''سہراب'' اور اس کے بعد مجھ سے دیوانہ وار لیٹ جائے گی۔

ریڑھا رک ممیا۔ لڑکی اندر چلی مئی۔ میں نے مجی اسکوٹرروک دیااور حسب سابق ناووکوایک عدد مصنوعی عصیلی اور دھمکی آمیز جمرکی ہے بھی نوازا۔ میں ریڑھے کے پاس آکرکھڑا ہوگیا۔

تب ہی جھے ایک جھٹکا لگا۔ تعوڑی دیر پہلے بحلی نقیر جو
ایک ٹنڈا منڈا معذور بنا ریڑھے پر ادھ موئے انہان کی
طرح قابلِ رخم حالت میں پڑا تھا، یک دم ہی بھلا چنگا نظر
آنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی خالی آسٹین میں بازو
ڈالا جواس نے نکال کر اپنی پشت کی جانب چھپا رکھا تھا۔
اس کے بعد اپنا مڑا ہوا گھٹٹا سیدھا کیا پھر میری پھٹی پھٹی
آنکھوں نے ایک اور منظر دیکھا۔ چھ ہی منٹوں بعد میر ب
سامنے کوئی ٹنڈ امنڈ انہیں بلکہ ایک پہلوان نماختص کھڑا تھا۔
سامنے کوئی ٹنڈ امنڈ انہیں بلکہ ایک پہلوان نماختص کھڑا تھا۔
سامنے کوئی ٹنڈ امنڈ انہیں بلکہ ایک پہلوان نماختص کھڑا تھا۔
سامنے کوئی ٹنڈ امنڈ انہیں جا اور گرانڈ بل انسان کو دیکھ کر
سامنے کوئی شرخون کھو لنے لگا۔ سی طرح سے پیشہ در بھکاریوں کا
میرے اندرخون کھو لنے لگا۔ سی طرح سے پیشہ در بھکاریوں کا
گردہ لوگوں کے انسانی جذبات سے کھیل کر خیرات بٹورا

یہ پوری خیمہ بستی ہی مجھے انہی جیسے پیشہ ور بھکار بوں کا ایک کروہ معلوم ہوئی، بلکہ یمی نہیں یہ لوگ اور جمی انسانیت سوز خطرناک جرائم میں بھی ملوث تھے۔

مجھے افسوس ہونے لگا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے کی ہتھیار کا بندوبست کرلیما چاہیے تھا اور پچھ نہیں تو ایک عدد چاقو ہی ہوتا۔

نادو بھی بجلی فقیر کو پورے قد کے ساتھ صحت مند حالت میں دیکھ کر بھونچکا ک رہ گئی۔ایک تشویش آمیز خوف کی جھلک اس کے چہرے ہے بھی مترقع ہوئی۔ بیاس کی بہرجال''اداکاری''نہیں تھی۔

ای لیحا ندر سے ایک کالی مونی ی عورت برآ مد ہوئی۔

(وہ بھی کوئی کم پہلوان نہ تھی۔اس کے ہمراہ ایک دبلا پتلا مخنث سا

نظر آنے والا جوان آدی بھی تھا۔اس کے چرے پر چیچک کے

داغ تھے۔ چرہ لومڑی کی طرح لمبوترا، آگھوں میں بلاکی
مکاری اور خود فرضی کے علاوہ بے حسی بھی رقصاں تھی۔

اس نے یہ لیکا اور او پر سیاہ کرتہ پہن رکھا تھا۔ آکھیں نہایت چندی چندی تھیں۔وہ بڑے غورے جمعے اور پھر نا دوکو تکے جارہا تھا۔اس کے پلکے پیلے ہونٹوں میں تیا دیا ہوا تھا۔ مونڈ ھانجبی دھرا پڑا تھا۔

تا ہم وہ رکانہیں اور ابھی جھک کر اندرونی کوشے میں کھلنے والے دروازے کو پار کرنے ہی لگا تھا کہ ای وقت دونوں طرف ہے" ہی لگا تھا کہ ای وقت دونوں طرف ہے" ہا چلا کہ دونوں کے دونوں کے مرآپیں میں کھراگئے۔ ہونے کی کوشش میں تھا کہ دونوں کے مرآپیں میں کھرا گئے۔ مونے کی کوشش میں تھا کہ دونوں کے مرآپیں میں کھرا گئے۔ دومنوں مارا۔ ایک طرف ہو۔'' میدموئی عورت کی عصیلی آ واز تھی۔ بیمکوچلآیا۔

ین اوار می میسوچلایا -" این اور بی آق بری تھی ۔" وہ جلا گیا اور وہی موٹی عورت اندر آگئ ۔ اس کے پیچیے بجلی فقر بھی آگیا۔

سے پینی کی ایمی تک کھڑا ہوا تھا۔ تا دو بھی دانستہ ایک کونے میں سہی ہوئی کھڑی ہوگئی۔ میں سہی ہوئی کھڑی ہوگئی۔

'' بیٹر جانا، کھڑا کیوں ہے تو ....؟ اور اس چھوری کوجھی بٹھادے۔'' بجل مجھ سے بولا۔

دونہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔' میں نے کہا تاہم میں نے نادوکوتحکمانہ بیٹھنے کا کہا۔وہ چار پائی کی پائینتی پرسکڑسٹ کرنگ کے بیٹھ گئی۔

" بیمیری جنانی (زنانی) ہے۔ جن مائی۔ " بحل فقیر نے موٹی کالی عورت کے بارے میں بتایا۔" اب ذراتو اینے بارے میں بھی تو کھے بتا؟"

بیکی موڑھے پر بیٹے گیا۔ ذرائی ویر میں وہی اڑک ہاتھ میں کوئی بڑا سابرتن کیے نمودار ہوئی جو جھے ان کی جی ہی انگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے بھکو دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بوسیدہ می تیائی اور ایک کڑی کا اسٹول تھا۔

ناچار میں بھی چار پائی پر بیٹے گیا۔ وہ اسٹول اس نے میر سے سامنے رکھ دیا۔ اس پرلڑی نے کھلا برتن رکھ دیا جس پر پائی کا جگ ، ایک گلاس اور چائے کا بیالہ رکھا تھا۔ پھکو نے اسٹول موٹی عورت کو دے دیا۔ خود چلا گیا۔ لڑکی کھڑی رہ گئ لیکن عورت نے اسے بھی جانے کا کہ ذالا۔ وہ چلی گی۔ لیکن عورت نے اسے بھی جانے کا کہ ذالا۔ وہ چلی گئ۔ "میرانام سکندر ہے۔ احمہ پور میں رہتا ہوں۔"

مراه کورکن سے تیرایارانہ کیے پڑا؟ 'اس بار عورت نے خرانث کہے میں پوجھا۔اس کی تیزی نظریں بار بارمیرااورنا دوکا جائز و لے رہی مقیں۔

' میں مراد ہے کوئیں جاتا تھا۔ ہاں ، پھلاں وتی کے داؤے ' ہے میری دوتی تھی ۔ آ' کہتے ہوئے میں نے دانستہ مردن موز کر قریب پائینتی پر بیٹھی نادو کی طرف و یکھا اور آمے بولا۔ مونی ی مورت کے جبرے برا بضایک ازلی منوسیت نیکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی بھی مجھے اربھی نا دو کو گھورنے گئی۔
یہ بہت خزائث لگ رہی تھی۔ ان وونوں مروعورت کی شکلوں کی مما نگت پر مجھے اندازہ ہوا کہ بید دونوں بھائی بہن تھے۔ نیز بحل فقیر اس عورت کا شوہر ہی تھا۔ ان کے عقب میں وہی لڑکی دوبارہ نمودار ہوئی تھی اور مجھے بیان کی بیٹی ہی گئی۔

''یاوگ کون ہیں؟''موثی عورت نے بکل سے پوچھا۔ ''اپڑیں بی لوگ ہیں۔'' بجلی عورتِ سے بولا پھر عورت کے ساتھ کھڑے دیاجے پہلے جوان مرد سے بولا۔

''اویے بھکو! ان دونوں کو پچھواڑے لے جا۔ میں ابھی آتا ہوں۔'' اس کا اشارہ ہماری لمرف تھا۔ پھکو نامی حجریری قامت والا میری طرف دیکھ کر خباشت سے مسکرایا ادرا پنے ساتھ آنے کا اشارہ کردیا۔

ر م میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے گھر جانا ہے۔'' حسب منصوبہ نادو نے اوا کاری دکھائی تو میں نے اسے بالوں سے دبوج لیااور خونخوار کہیج میں بولا۔

''برکنا بند کرسالی اور نہ تجھے سیدھا تھانے لے جاکر پولیس کے حوالے کردوں گا۔ مجھی تو .....!''میری دھمکی پر نا دو ڈرکے خاموش ہوگئی ادر بے جون و چرامیر سے ساتھ ہولی۔

جیزا سا بھکولہراتا، بل کھا تا، جھونپڑے کی عقبی ست ہمس نے آیا۔ یہاں بھی ایک تنگ چو کھٹ والا دروازہ تھا جس پر میلا چیکٹ ٹاٹ جھول رہا تھا۔ اس نے وہ دروازہ کھولا ادر جمیں اندر لے آیا۔

اندر کی فضابر ی تنگ وتاریک اور تھٹن آمیز محسول ہوئی یا پھر شاید یہ بیٹھک نما ی جگہ ہی اتی تھی۔ پھکونے جلدی ہے اس کی کھڑکیاں کھولیں توروشن کایار اہوا۔

ایک ہی جمانگائی چار پائی بچھی ہوئی تھی۔فرش کچا اور نا ہموار تھا۔ پانی کا محمرا دو اینوں پر رکھا ہوا تھا۔ عجیب کثیف فضاتھی۔ایک تک سا دروازہ جھونپڑے کے شاید اندرونی کوشے میں کھلاتھا۔

'' پھکولہرا '' میخومی کھانے پینے کولاتا ہوں۔'' پھکولہرا کر بولاتو میں نے کہا۔

ر برن رسی سے بہت " کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بملی کو بلاؤ۔ میں زیادہ ویرنہیں رک سکتا۔ "میں نے کہا۔

" آئے ہائے۔ الی بھی کیا جلدی ہے۔ ذرا بیٹھوتو سہی " پھکو مخصوس لہج میں دو ہاتھ کی تالی بچا کر بولا۔ وہ بار بار نا دوکو مگمورے جارہا تھا۔ اس نے چار پائی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے سامنے ایک سرکنڈوں کا سالمخوردہ سا

سينس ذالجست (134) ستمبر 2022ء

'' مال کھیا تا تھا۔ وہ تو مجھنہیں کرسکا، اے کہیں اور جانے کی جلدی تھتی ، پر اس نے مہر شاہ کے قبرستان ، گور کن اب فتم كر- من نے كما-مرادے کے پاس مجھے پیغام دے کر بھیج دیا۔''

" اچھا ..... اچھا .... خمیک ہے۔ یہ یانی اور جا (چائے) تو نی۔' درمیان میں بکل بولا۔'' اور اسے بھی وے۔ بتانبیں کب سے بیا تی ہے۔ پھھ کھانا پینا ہے تو دال عاول کا بند و بست کر دوں؟''

دونہیں ، اس کی ضرورت نہیں۔ " میں نے منع کردیا اور كسى برتن كو ہاتھ وتك نبيس لگا يا ب

''رے کی ایپیڈاڈاو تی توہیں جو .....''اس کی بیوی جى مائى نے اپنے شو ہر سے بچہ كہنا چاہا مكر بكل ورميان ميں اس كى بات كاث كرايك دم بولار

ایژان بی آدمی ہے۔'

مجے صاف یکا کہ جن نادانسگی یا بے وقونی میں کھ آ کے بولنا جاہ رہی تھی گر بیل اس کے منہ سے وہ اگلوانے کا خواہاں نہ تھا۔ ای لیے اس کی بات کاٹ کراسے خاموش کروا دی<u>ا میں نے بھی بظا ہر کوئی تو</u> جہنہ دی اور بولا۔

"کام کی بات کر، بحل! میرے پاس وقت نہیں ہے۔ كتے ميں اٹھائے گايد بال؟ "ميں نے تادوكي طرف اشاره كيا۔ '' ارے ..... تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے۔''

"ایسے کامول کے لیے ہوا کے محوث ہی برسواری كرنا يرتي ب\_ آم بول - "من في محمد مرائم بيشه والے کاروباری انداز میں کہا۔

بجل، نا دو کی طرف مجھے ایسی ہی وحشت زرہ نظروں ہے گورنے لگا جیسے تصائی بکری کو دیکھتا ہے۔ جن بھی کیجھ الی بی نگاموں سے نادوکو کھورتی رہی۔

" تی ہجار (تمیں ہزار)۔" بیکی نے کہا۔ "كيا؟ مرف يس بزار ....؟" من في اواكارى كى-'' تواور کتنے ،کھیوں (لا کھ) دوں؟''

مجھے بھی جلدی تھی پر سودے بازی کا انداز اپنانا ضروری تفاتا کہ ہم پران دونوں کرگ بارال دیدہ جوڑے كوشبه بنه بوسكي\_

" پر تو نے ام کی تک اس کے بارے میں مجی ہیں بتایا کہ یہ ہے کون ہے؟ کہال سے اسے اٹھا لایا ہے؟ آسان مال ب يامشكل؟ "اس بار محرجتي محصف بولى-"" آسان مال ہے۔اس كا معم مشات يہج ہوئے

بندره سال کے لیے اندر ہو کمیا ہے۔ پولیس اس کے بھی ہیھیے تھی۔ بیمیرے پاس مدکوآئی۔اس کاخصم میرا دوست تعا۔

"اوع برايالا ماراب سالي! اين ال دوست ك مرباته صاف كرديا ـ " بكل خباثت بيولا ـ

'' مجروہی نضول باتیں۔ چل آچھا پینیتیں کرلے اور رویے لا .... اور ہاں .... ' کتے ہوئے میں نے یوں کما

"مرادا كهدر بأنفاكه بكل سے بانج بزار مجى ليتے

آنا۔' میں نے نادو کے بتائے ہوئے منصوبے کے تاروبود اب آسته آسته کینجاشروع کردیے۔

" پانچ ججار ....؟ کس بات کے؟" ، بحل بولا \_ دونوں

بی میاں بوی میری بات پر چو کے بغیر ندرہ سکے۔ "وہ بچھلے مال کے رہے کئے تھے تیرے ماس

" بچهلا مال .....؟" بحل مجوی سکیر کرمیری طرف

" ال ، بال واى كمانام بتاياتها سال كوركن مراوب نے ..... چھوكرى كا ..... بال .... يادآيا .... فائزه .... نبين فوزید ....ای کے پیے رہے ہوئے تھے تیرے یاس ''من ف كوشش كي هي كما ي بولني كا الدازروان ، عام جيم اور پيشه وراندر كول اس من من كامياب بحى رباتها ـ

میرامقعدی بات که کرفوری کے بارے میں معلوم كرنا تھا كراس كے بارے مس بھي كوئى بات چيز يواس كاسراغ معلوم ہو۔ بول ميں نے اپنے منصوبے كے تابوت یرآخری کیل مفوعک دی تھی۔ بازی کا آخری ترب کا بتا مچینک دیا تھا۔ پانے بساط پر تھوم رہے تھے۔

دونون میال بوی ایک دم چونک کرایک دوسرے کا مندكنے لگے۔

"اس چوکری کے تو ہم پورے سے مرادے کودے کے تع۔اب کس بات کے دہ کھا کھا (خوامخواہ) یا کچ ہجار ما تک رہا ہے؟" بحل جرت سے بولا اور میرا ول امکی كامياني يربلول الصلف لكاليكن المجي من محمد كمن بي والاتما کہ اجا تک پھکو بو کھلایا ہوا اندر داخل ہوا۔اس کے جبرے ے ہوائیاں اڈری تھیں۔

و جیوا .....! پپ ..... پولیس کا چھایا پر مکیا ہے۔ وو تین گاڑیاں ای طرف آرہی ہیں۔'

اس نے جیے ہم سب کی ہی ساعتوں میں دحما کا کیا

سىپسىدانجىت ﴿ 135 ﴾ ستمبر 2022ء

جیے کھ یادآ یا ہو۔

تھا۔ بولیس کی آمد سے میں اور نا دو بھی مری طرح بدکے تنے۔ نا دواب کے واقعی ہراساں نظر آ رہی تھی۔خودمیرے چرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا خبر پولیس میری اور نا دو کی ہی علاش میں یہاں آئی ہو۔ ہم بھی تو بہر حال یولیس کومطلوب تنصاور دشمنوں کو بھی\_

"كيا ....؟" جنى في اين سين پر بتر مارا كرميرى طرف شک کی نگاہ سے گھورتے ہوئے شوہرسے بولی۔

' پیسب اس کی وجہ ہے ہے۔ بید پولیس کامخبر ہے۔'' ''کیا بکوا*س کرر*ی ہے تو مائی؟'' میں ایک دم غصے ے بولا۔ ' میں خود پریشان ہوگیا ہوں۔' پھر میں نے بھل ك طرف و كي كركم رائ موت لهج من كها\_

ہوگیاتوسب کئے کام ہے۔''

ہم سب ایک ایک جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بکل اپنی کھاگ اور بھانیتی ہوئی نظروں سے میری طرف و کھے رہاتھا اور اس بار چونکہ مداوا کاری نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے الامالة مم محى يوليس سے خاكف بى تھاى ليے اس فور أالمي بوی کو ہارے حق میں ٹوک دیا اور پھکوسے بولا۔

" تو ان سب کو ہوت رام کے جھونٹر سے یہ لے جا اور س .....ا ہے کہنا کہ فورا ان دو چھوکر یوں کو بھی گرھا گاڑی من سوار كراكنهر ماروالي ميدان من لي جائے-"

"لیکن میرے میے؟" میں نے لا کی بن وکھا کے کویاڈ راے میں رنگ آمیزی کرنا ضروری سمجھا۔

"وہ بھی ال جائیں ہے۔ پہلے ان سسرے پولیس والوس سے تو جان چیز الیں۔ " بکل بولا۔ " تم جاؤ ، ہوت رام موشیار آدی ہے میراتم وہی اس کے جمونیر فیل ہی رہائے

'' دونوں چپوکر یوں'' سے بیلی کی کیا مراد ہوسکتی تھی؟ اس بارے میں قابل قیاس بات سی تھی کہ وہاں اور بھی دو قیدی لؤکیاں موجود تھیں اور اس کے خاص سائنی ہوت رام کے یاس مقیر سی کیا خبران دونوں مذکورہ "جمور اول" مں نوز رہمی ہو۔

مال جب كاميالي سے مكنار مولى عة و دولول الى رخے ہوتی ہے۔

من نادو کا ہاتھ بکڑے بلاد پر پھکو کے بیتھے ہولیا۔ بهكو مجمع ليے مماكما دورتا ممونيريوں كا عقبى آز كيتا ايك جمونپرے میں پہنا۔ دروازہ بندتھا، اس نے دھا دے کر دروازے پر لگاچ تی فریم کول دیا۔ پس اور نادواس کے ساتھ بی اندرداخل ہو گئے۔

میرامقم ارادہ تھا کہ چاہے کھیمی ہو، یہاں مجھے جیسے بی فوزینظرآئے گی میں اے لے بماکوں گا۔خواہ اس کے لیے مجھے یہاں بھی دو تین بندے لٹانے ہی کیوں نہ پڑیں۔ اسکوٹر بھی میں ساتھ ہی لیے آیا تھا۔

اندر دو آدی موجود تھے۔ ایک ادھرعم اور دوسرا قدرے جوان ... درمیانی عمر کا آدمی صورت سے بی جھٹا ہوا بدمعاش لگنا تھا۔ وہ دونوں سامنے ہی ایک چونی بینج پر بیٹے سکریٹ پھویک رہے تھے جس کے کٹیف دھوئیں کی مخصوص کو بتار ہی تھی کہوہ جس تھی۔

میں دیکھتے ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ " الموت رام ....! كھيانے مجھے بھيجا ہے بہال .... با ہر بستی میں پولیس کا جھایا پر حمیاہے۔ '' پھکو جوان نظر آنے واليا وي سے خاطب موكے جلدى جلدى بولا اور وه سب اسے کہ ڈالاجس کی بکل نے اسے ہدایت کی تھی۔ساتھ ہی ہمارے بارے میں بھی اسے بتادیا کہ ہم'' سودے والے'' لوگ ہتھے، وغیرہ۔

ان دونوں کے چربے بھی فق ہو گئے۔ میں تب تک جھونپڑے کا جائزہ لینے لگا۔ میرا دل تیری سے دھرد حرانے لگا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ مجھے یہاں فوزنیے کے وجود کی خوشبو آئی محسوس ہوئی۔ میرے سيده باته كاطرف ايك كوشه نماى كوهري معى جس كى چوکھٹ خالی کھی اورایں پرٹاٹ جھول رہا تھا۔

"اوے بابوا توجلدی سے ریزھا تیار کر۔" ہوت رام نے اسے ساتھ حرال پریشان کھرے اور عرادی ے کہا۔ وہ ترنت باہر کو بھاگا جبکہ ہوت رام اے ای خالی چوکھٹ والی کو تعری کا رخ کیا۔ میرے اندرسنناہٹ مونے لی۔ وہ شاید اندر مقید ان دونوں "جمور بول" کو لینے کیا تھاجس کے ہارے میں بکل نے ہدایت دے کر پھکو کویہاں بمیجاتھا۔

میرایتی چاہا میں بھی دیوانہ وار ہوت رام کے بیجھے كوشرى يس مس جاؤل اورفوزيد كوتكال كردوژي واليكن بڑی مشکل سے میں نے خود کواسے اس ارادے سے باز رکھا کیونکہ "کام" تو ویسے ہی مور ہا تھا۔ جلد بازی بنابایا كام بكا دسكتي تمي

میری متفرنظری کوشری کی خالی چکمت پرگل ہوئی حمیں یہ اس وقت میرے دل ودماغ کی عجیب کیفیت ہور ہی متی ۔ میرادل رک زک کے دعو کئے لگا۔ • ہوت رام ان دو ذکور ولڑ کیول کو لے کر کسی مجی وقت

سىبسىدائمس ﴿ 136 ﴾ ستمبر 2022ء

جنگہاز

اندرے برآ مدہونے والاتھا جنہیں یہاں پرغمال بنا کررکھا گیا تھااور میراول چیخ چیخ کر کہدرہاتھا کہان میں ایک ضرور فوزیہ بھی شامل تھی .....

### $\Delta \Delta \Delta$

ای وقت ہوت رام دولڑ کیوں کو دبویے اندر سے برآ مد ہوااور اگلے ہی لمحے جیسے میر ارک رک کے دھڑ کیا ول لیکخت تھم گیا۔

بل کے بل مجھے یوں لگا کہ اب مجھے ماسوائے ایک ہی ہستی کے اور کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ کا نئات جیسے میرے لیے دک گئ ہو، وقت کوموت آگئی ہو، ۔۔۔۔۔ اردگر دکا منظراد جھل ہو کر صرف دود جود کا عکس پیش کرنے لگے ہوں۔۔ ایک میرااور ۔۔۔۔۔ ایک فوزید کا ۔۔۔۔۔

ہاں ..... وہ فو زید ہی تھی ، میری فو زید .....میری پہلی اور آخری محبت ۔ وہی فوزید جسے میں نے دل وجان سے جاہا تھا اور جس کی میں نے دل وجان سے جاہا تھا اور جس کی میں نے پر تلا ہوا تھا۔ جس کے لیے میں اپنی ذات کو مٹادیتے پر تلا ہوا تھا۔ جس کے حصول کی خاطر میں دیوانہ دار آگ میں بھی کودسکیا تھا۔ میں جسے ہوش وحواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ ہاں ، وہ واقعی وہی تھی۔

پھر کہی وہ وقت تھا جب اچا تک جھے کس نے زور سے شہوکا دیا۔ ہوں جیسے جھے سکتے کی حالت میں جگادیا گیا ہو۔ ہوش وخرد کا بارا پاتے ہی جھے اپنی دم بخو دی ساعتوں میں نا دو کی تیزی سرکوشی سنائی دی۔

"سمراب! موش كر ..... به وقت دوي كانبين ب-"به نادوكي - وه شايدا بن نسواني وجدان على ميرى كفيات بعان چكى كى -

ہاں، بجمے خود کو اب سنجالنا ہی تھا۔ میری منزل میرے سامنے تھی۔ دل تو چاہا کہ فوزید کوای وقت جاکے اپنے تبنہ گرفت میں لے لول ادر مرنے مارنے پر آمادہ موجاؤں کیا یہ جوالات اور وقت کا تقاضا نہ تھا۔ جوش کی جگہ ہوش منعت بخش ہوسکتا تھا۔

فوزیہ کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے۔آئکموں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کپڑے مسلے اور میلے نظر آرہے ہے، بال مجمرے ہوئے ہے۔ یہی حالت دوسری لڑکی کی ہمی تھی۔ وہ غریب جانے کون تھی؟ یقینا ان مردودوں کا شکار ہی تھی۔

رورور می جایا کہ ای وقت آگے بڑھ کر فوزیہ کی آگھوں سے پٹی اتاردوں تا کہدہ جھے دیکے کرسکون پالے لیکن نہیں، یہ می شاید اچھا ہی تھا کہ اس کی آگھوں پر پٹی

بندهی ہوئی تھی در نہ وہ مجھے دیکھتے ہی، مجھے بچانتے ہی یکدم خوشی کے مارے چنچ پڑتی اور پھر ہوت رام وغیرہ چونک سکتے تھے۔ میں نے خود پر، اپنے اندر کے جوش ابال پر بڑی مشکلوں سے قابویائے رکھا۔

دونوں ہی ڈری ہوئی اور دہشت زدہ تھیں۔ انہیں شاید اس قدر خوفز دہ اور ہراساں کیا ہوا تھا کہ وہ صرف سراسیگی کے عالم میں خزال رسیدہ ہے کی طرح کا نیخ کے سوائے اور پھنیں کریار ہی تھیں۔

ہوت رام بڑی بیدردی ہے ان دونوں کو د بو پے جانور کی طرح کھنچنا ہوا اور ہمیں جی ساتھ آنے کا اشارہ دیتا ہوا باہر کو لیکنے لگا۔ میری نظرین فوزیہ پرجی ہوئی تعیں۔ بی چاہا اس مردود ہوت رام کا ادھر ہی قصہ پاک کر ڈالوں مگر معاملہ اس طرح کے جوش میں بگڑ سکتا تھا جبکہ سب کھے پہلے میار اٹھا۔ ، فار ہاتھا۔

ہم باہر آ گئے۔ بابورام گدھا گاڑی تیار کے ہوئے تھا۔ادھریسی میں ہڑ ہونگ کاشورصاف سنائی دینے لگا تھا۔ ہم سب ریز ھے میں سوار ہو گئے۔اسکوٹر اب کام کا نبیس رہا تھا۔اسے میں نے دہیں جھوڑ دیا تھا۔

میں دانسہ فوزیہ کے قریب ہی آبیفا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اس کے قریب ، بالکل قریب آپیفا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ فوزید! میں آگیا ہوں۔ تبہارے بالکل قریب ہوں۔ اب اپنے دل دو ماغ سے یہ ڈر اور خوف تکال چینکو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھ سے نہیں چین تکال چینکو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھ سے نہیں چین کال چینکو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جم میں اس غریب سے یہ جمی نہ کہ سکا۔ بس، اس کی جینت کذائی پر اندر ہی اندر کڑ حتار ہاتا ہم دل بے قرار و کی جینن کو ایک سکون ضرور عطا ہو چکا تھا جس نے میری بے جین کو ایک سکون ضرور عطا ہو چکا تھا جس نے میری ہمت کو جمیز کیا تھا، جس نے میر سے وصلوں کو سواکیا تھا۔

پھکووالی لوٹ کیا تھا۔بابورام نے بھی دوبارہ اپنے جمونپڑے کا رخ کیا تھا۔ ہوت رام نے کدھے کی باگ تھام لی تھی۔ پہلوگ پولیس کے چھاپے سے بخت خوفز دہ اور ڈرے ہوئے نظر آرہے تھے۔ شایدای دجہ سے ان کی عقل بھی خط ہوئی تھی۔

ہوت رام نے گدھے کی رک تھاہے ہوئے تھی ادر اے مؤکارے جارہا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس کے ڈیڈا تھا جس کے مزا تھا۔ اس کے دیڈا تھا جس کے مریے پر کوئی جست کا زنگ آلود ڈبا تھا۔ اس کے اندر کنگریاں تھیں۔ وہ جب اسے گدھے کی پشت پر مارتا تو وہ ذور سے ڈے اندر بجے گئیں جس کے بعد گدھا تھرا کرمزیددوڑنے لگا۔

سېسدانجىت ﴿137﴾ ستمبر 2022ء

جلد ہی ہم نہر کے بار قدرے نشیب میں آگئے۔ آبادی پیچےرہ کئی تنہر کا گراڑااس قدر بلندتھا کہاں پر بڑے ہے تو دے کا کمان ہوتا تھا۔

ایک جگہ ہوت رام نے گدها گاڑی روک دی۔ یہاں کہیں کہیں کیکر اورائی کے درخت نظر آر ہے ہے اور کہیں خشک ٹیلے ہے کے اور کہیں خشک ٹیلے ہے کھیا ہوئے تھے۔ان کے درمیان میں .... ناگ بھن کی جہاڑیاں بھی دکھائی دیتیں۔ یہاں

سرکنڈے اور پھوٹس کی ایک اور بڑی کی مڑھی دکھائی دی۔
ہوت رام نے مڑھی کے قریب گدھا گاڑی روک
دی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اندر اس کے اور ساتھی بھی ہوسکتے
سے ایک چھتاوے نے بھی کھدیڑا کہ میں یہاں آنے
سے پہلے ہی راہ میں ہوت رام پر قابو پاکے اس ریڑھے پر
فوزیہ کوآگے لے لکا لیکن خیر، میں تواب فوزیہ کی خاطر دنیا
سے بھڑ جانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اندر جتنے بھی لوگ

موجود ہوئے ، میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ گدھا گاڑی رکتے ہی ہم سب نیچ اتر آئے۔ میں نے ہوت رام سے کی خیال کے تحت پوچھا۔

''کیاتمہیں بھین ہے کہ ادھر پولیس نہیں آئے گی؟'' ''بھکتو .....! اوئے باہر آجلدی .....'' میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے مڑھی کی طرف منہ کرکے ہانک لگائی اور پھرمخضر آکہا۔ دونیں ''

ورخبين "

ذرا دیر بعد ہی ایک کالا سا موٹا آدی ٹاٹ کے جھولتے پیوند زدہ پردے کو ہٹا کر نمودار ہوا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چوکدھے پڑتے ہی وہ چوکدھے کی رسی کوایک چھپر کے بدنما بائس سے باندھ رہا تھا۔

'' محیریت تو ہے بھائی ہوتو ایہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟''اس کا اشارہ میری اور نادو کی طرف تھا۔ میں بھی اس کا بغور جائزہ لینے میں محوتھا اور بھی اس کے عقب میں مڑھی کے جمولتے ناک کی طرف و کھے لیتا کہ شاید اس کا کوئی اور ساتھی اندر سے نمودار ہو۔

''کوئی کمیریت ویریت ہیں ہے بھکتوا''دواسس کے پاس آکر بولا پھرایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ بھکتو سے اندر کی جانب چلنے کا ایٹیار ودیتے ہوئے بولا۔

'' ادھر بولیس آگئ تھی۔ کھیانے ادھر بھیج ویا جمیں۔ بیسودے والی پاکن (پارٹی) ہے۔'' آخر میں اس نے میری جانب اشارہ کیا تھا۔

ہم اندرآ گئے۔ میں نے المینان کی سائس لی۔ان

وونول کےعلاوہ اندراورکو کی نہتھا۔

وہ لوگ فوزیداوراس کے ساتھ ہی لڑی کو بھی اندر لے

آئے ہے۔ تادو بھی ساتھ تھی۔ مڑھی اندر سے کشادہ تھی۔
وجہ بھی کی کہ اس میں کوئی کو شری کر انہ تھا۔ دو کھری اور جھلنگا
سی چار پائیاں وائی بائی دھری پڑی تھیں۔ پائی کا منکا
تھا، جست کا گورا۔ ایک کونے میں سابی مائل آفیوں کا جولہا
بنا ہوا تھا اور اس پر ہانڈی تھی۔ آگ بجمی ہوئی تھی۔ کچھ
گذے برتن ادھر ادھر بھرے پڑے ہے۔ گری تھی تاہم
ہوا کا گزرتھا جو بھی گرم اور بھی معمول کی محسوس ہوتی۔ ایک
برانا سا پیڈسل فین گزارے لائق رفتارے چل رہا تھا۔

وہ پیڑھیاں تھیں۔ ہم کھڑے رہے۔ میرے یاس وقت کم تھا۔ میں فوراً حزکت میں آگیا۔ سب سے پہلے بکل ک ک تیزی سے ایک کھڑی تھیلی کا وار ہوت رام کی سومی گردن پرکیا۔ وہ آواز نکالے بغیر ڈھیر ہوگیا۔ بھکتو کی آئیسیں پھیل کئیں۔

پھر ایکخت جیے اسے ہوش آیا اور وہ قریب رکھے ہوئ آیا اور وہ قریب رکھے ہوئ آیا اور وہ قریب رکھے ہوئے ایک موٹے ڈنڈے کو اٹھانے کے لیے لیکا تو میں نے شکاری چیتے کی طرح اس پر جست لگائی۔اسے رگیدتا ہوا فرش پر آر ہا اور وہ ڈنڈ ابھی ا چک لیا۔ میں نے ایک ہی واراس بد بخت کی پیٹانی پر کر کے اسے بھی ڈھر کر دیا۔

نادوجیے میری فتح کی منظر تھی۔ اس نے فورا آگے بڑھ کرفوزید کے دونوں ہاتھ کھول دیے اور اس کی آتھوں سے بندھی ہوئی پٹی بھی کھول کرا تاریجینگی پھر دوسری لڑک کی جانب بڑھی۔

" نوزیه جملے ویکھتے ہی چی پڑی اور با اختیار میری جانب لیکی۔ میں خود دیواند و وارفانداز الداز الدار میں اس کی طرف بڑھا اور پھر ہم دونوں بوں ایک دوسرے میں اس کی طرف بڑھا اور پھر ہم دونوں بوں ایک دوسرے موں۔ کے ساتھ لیٹ گئے جیسے برسوں کے پھڑے میں تھا جیسے ابساری ہم نے ایک دوسرے کواس طرح جمینے لیا تھا جیسے ابساری زندگی ای طرح بتادینا جائے ہوں۔

''اکے ٹرن دی سوچو (آگے بڑھنے کی سوچو)۔ایہہ وقت اگے بوتال سیکیں۔''(یدونت آگے بہت ملیارے گا)۔ نادونے ایک دم اپنے مخصوص پنجابی سرائیکی کیجے میں ہم سے کہا۔اب نہ جانے اس نے شرار تا کہا تھا یا رواروی میں بہر حال اس کی بات فلانہ تھی۔

ہم دونوں دمیرے سے الگ ہوئے۔وہ او کی مجمی میں حیرانی سے تکے جارتی تھی۔ ماحول کود کھ کر ہات اس کی سجھ میں کی محد میں کا مدتک آنے گئی کے مورت مال بدل چکی ہے۔

سيس ذالجست ﴿ 138 ﴾ ستمبر 2022ء

نا دونے بھی اسے پچھ مجھا دیا تھا۔ ''نوزیہ!راحیلہ کہاں ہے؟'' میں نے ایک ذرائھہر اس سے بوجھا۔

'' مجھے اس کا پچے نہیں معلوم۔'' فوزیہ دکھی لیجے میں بولی۔ میں نے ہونٹ جھینچ لیے پھر پوچھا۔'' تم سے وہ کساور کہاں بچھڑی تھی اور کیسے؟''

ب ادر ہوں ہوں ہوئے ہے۔ '' پیر بہت کمی کہانی ہے۔ کسی جگہ بھنے کر بتادوں گی۔ اس وفت میراا پناذین .....''

"اوك ....اوك .....، "مين في جلدي سے كها-

اس کے بعد ہم سب تیزی سے باہر نگلے۔ میں نے گدھے کی ری کھولی۔ وہ تینوں سوار ہوئیں۔ میں بھی جلدی سے چونی تختے پر گدھے کی رسیاں تھا ہے بیٹے گیا۔

ڈ نڈ ااٹھا یا اور فضا میں تھوڑ اکھڑ کا کر گدھے کو مشکارا۔ '' ''یہ چھنچھنا مت بجا۔ گدھا اڑیل نہیں۔ دوڑا تا جا اسے۔'' نا دو بولی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ڈ نڈ اایک طرف رکھ دیا۔ گدھا گاڑی چلانے کا یہ میرا زندگی میں پہلا ہی تحی تھا

'' کدھر چلنا ہے؟ مجھے آگے کا راستہ نہیں معلوم۔'' میں نے قدرے پریشانی ہے کہا۔

''راستہ تو یہاں کا مجھے بھی نہیں پتا۔'' نادو بے بسی سے بولی۔

''میں بتاتی ہوں۔اس طرف کو لے لو۔ وہ سامنے کچی کھوہ ہے۔اس سے دائمیں جانب ایک کچادیہاتی راستہ ہے۔اس پر لے لینا۔''لڑکی نے اچا تک کہا۔

''ثم پھراس طرف آجاؤ۔'' میں نے اس سے کہا۔وہ کھیک کرمیرے قریب آمینی۔فوزید میری پشت سے لگ میٹی تھی۔ نادو اس کے سامنے میٹی تھی۔ میں نے گدھا گاڑی دوڑادی۔

لڑی فوزیہ ہی کی ہم عرضی جس نے اپنانام بیلی بتایا تھا۔وہواجی ی شکل کی ایک دیہاتی لڑی تھی۔رنگ کندی تھا اور بوٹا ساقد۔

ر بربر با مصل کے اس کا '' نگ نیم'' تھا یا اصل ہے بھے اس کا '' نگ نیم'' تھا یا اصل ہجھے اس کے خواس کے ہوا کے ہتا یا کہوہ آگے ہتا یا کہوہ اس نے آگے ہتا یا کہوہ کہتی مضن کی رہنے والی ہے جو کچا صادق آباد روڈ اور ایک بڑی سی نہر کے کنارے کے قریب جمال دین والی کی صدود بڑی سی نہر کے کنارے کے قریب جمال دین والی کی صدود

میں واقع ہے۔ صادق آباد ہے لے کر بیالاتے ضلع رحیم یارخان میں آتے تھے۔مغربی سمت چلتے جاتے تو دریائے سندھ آجا تا اور اس کے پارسندھ تھا اور جنوبی پنجاب کے پہلے شہر "روجھان" کی صدود شروع ہوجاتی تھی۔ انجی ہم واکس

جانب والی پٹی پر تھے۔ بھلا مجھے بیرسب کہاں معلوم تھا۔ بیں توخودزندگی میں پہلی باراس طرف اور وہ بھی حادثاتی طور پرآیا تھا۔ مجھے سے عمومی سی معلومات بہلی سے ملی تھیں۔

چونکہ خود نا دو کی بھی منزل انڈس ریور کے پار واقع راجن پورتھی اور ہم بھی اس وقت ایک زاویے سے ای جانب ہی بڑھے چلے جارہے تھے۔

دریا کے دوسری طرف جدھرہم تھے، یہاں صادق آبادے جم یارخان، بہادلپوراور ملتان تھا۔

ہم نے آپنا گدھا گاڑی والاسفر جاری رکھا۔ راہ میں جدھر آبادی نظر آتی ، وہاں پانی وغیرہ پی لیتے اور پچھ لے کر کھالیتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔

ادھر میں بلی سے انٹرو ہو لے رہاتھا اور دوسری جانب نا دو، فو زبیہ سے باتنس کرنے میں مصروف رہیں۔

بہتی نے بتایا کہ وہ اپنے بڑے بھائی اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ وجہ اس کی بیہ تظلم کرتی تھی۔ وجہ اس کی بیہ تھی کہ وہ دراصل اپنے ایک آ وارہ اور بدمعاش ٹائپ بھائی سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ بلی کیا یک می شریف کڑی کو وہ پند نہیں آسکتا تھا۔ انکار پر بھائی نے اس سے تاروا سلوک کرنا شروع کردیا تھا۔

بھائی زُن مریدی کی اعلیٰ مثال قائم کے ہوئے تھا۔
اس نے ہمی بہن کو مجبور کرنا شروع کردیا تو وہ بھاگ کراپنے
ماموں کے پاس آگئ جوایک خدا ترس اور دین دار آ دمی
تھا۔ بنگل جان جواس کی بھائی کا فذکور ویدمعاش اور بدتماش
بھائی تھا ، اس نے سز ا اور ضدیس آ کر بلی کو اٹھوالیا۔ پہلے
اس بے چاری کی عزت تار تارکی اس کے بعد اسے
بھکاریوں کے ایک بڑے جرائم پیشہ گروہ بکی کے آ دمی کے
باتھ فروخت کردیا۔

بلی ای بارے میں بیسب بنا کرشدت جذبات سے رو پڑی۔ میں نے اسے بین کہدکر خاطب کیا اور تسلیاں و تاریا۔

ا صادق آبادروڈ اور ایک ماراسنر بہ خیریت نارنجی پڑتی شام تک جاری رہا۔ ب جمال دین والی کی صدود ہم کیا صادق آبادروڈ اور اس کے بعد شریمی کراس کر چکے۔ سینس ذائجسٹ مری 139 کے ستھبر 2022ء

جنوبی پنجاب اور دریا کی دوسری جانب کے زیادہ تر علاقے بیک وقت ویران ، خشک، بنجراور جنگلات پر مشتمل تھے۔ ایک طرف قحط اور خشک سالی رہتی اور دوسری جانب کی پٹی سیلاب کی زدمیں۔

یہاں میں نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ گدھے کو کھول کر میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ گدھویا دیا۔ قریب ٹوبہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہم نے جا کرمنہ ہاتھ دھویا اور چھ پانی اور خوراک کچے کے علاقے کی کمی بستی سے خرید کر ہم نے زادراہ کے طور پر رکھی ہوئی تھی ، ای سے ہم نے گزارہ کیا۔

بلی خوش تھی۔اس نے بتایا کہ ہم مٹھن بستی کے قریب بی ہیں۔ ہم اسے اس کے ماموں کل شاد شاہ کے پاس چھوڑ نا چاہتے تھے۔

ہم جدهر فروکش ہے، یہ کچ کا علاقہ سبی مگر ہریالی والا تھا۔ دور آبادی کے آثار نظر آرہے ہے مگر ہم نے وہاں جانے سے کریز ہی کیا تھا۔ ہم نہر کے قریب ہی ڈیراڈالے ہوئے ہے۔ ہمارے اردگرد درخت، جنگلی جماڑیاں اور ہوئے ہے۔ ہمارے اردگرد درخت، جنگلی جماڑیاں اور ہیں کہیں مٹی کے تو دے نما ٹیلے میے ہے۔ ہمکی مرطوب ہوا چل رہی تھی ادرموسم خوشگوارتھا۔

میں فوزیہ کے ساتھ بیٹے گیا اور میرے اشارے پرنا دو،
بیلی کو لے کرا یک طرف جا بیٹی میں نے فوزیہ سے داحیلہ اور
اس کے اپنے متعلق تفصیل پوچی جس کے لیے میں پہلے ہی
بہت ہے چین تھا کیونکہ راحیلہ کے ابھی تک نہ ملنے کا جمعے دکھ
تھا۔ وہ میری بہن تھی نے فوزیہ کوئی نبیں بلکہ بیراز نا دو کو بھی میں
نے نہیں بتایا تھا کہ راحیلہ کامیر ہے ساتھ کیار شتہ تھا۔
نے نہیں بتایا تھا کہ راحیلہ کامیر ہے ساتھ کیار شتہ تھا۔

راحیلہ میرے لیے ہروقت ایک مثیری طرح رہی مقی ان نازک حالات میں جب میں سیٹھ سکندر، اقبال اور سلیم چھالیا وغیرہ کے چکروں میں پر کرادھ مواہوا جاتا تھا تو بیراحیلہ ہی تھی جس نے جھے حوصلہ اور سنجالا دیا تھا۔ بے چاری کو اگر چہانیا بھی ''وکھ' تھا گر میں بھی مجبور تھا۔ بے چاری کو اگر چہانیا بھی ''وکھ' تھا گر میں بھی مجبور تھا۔ وہ میری حیق بہن نہی گر بہر حال ایک راز کے طویل تھا۔ وہ میری حیق بہن نہی گر بہر حال ایک راز کے طویل حقیق بہن ہی تھا کہ ہم دونوں حقیق بہن بھائی نہیں ہیں اور حقیق بہن بھائی نہیں ہیں اور حقیق بہن بھائی نہیں ہیں اور حقیق مرید سے کہا ہی دونوں جوانی کی دالیز پر قدم رکھ چھے مزید سے کہا ہی دونوں جوانی کی دالیز پر قدم رکھ چھے مزید سے کہا ہی اور عمل سے بیس اور راحیلہ میاں بوی بنے اکتفاف کر ڈالا تھا کہ اب میں اور راحیلہ میاں بوی بنے انگشاف کر ڈالا تھا کہ اب میں اور راحیلہ میاں بوی بنے انگشاف کر ڈالا تھا کہ اب میں اور راحیلہ میاں بوی بنے انگشاف کر ڈالا تھا کہ اب میں اور راحیلہ میاں بوی بنے والے ہیں گر میں نے صاف الکار کردیا تھا اور ماں سے

صاف کہددیا تھا کہ میں تیرے تھم ہے کوئی میں چھلانگ لگاسکتا ہوں کین راحیلہ سے شادی بھی نہیں کرسکتا کوئکہ میں آج تک اسے اپنی تقیق بہن کے روپ میں ہی دیکھتا آیا ہوں۔راحیلہ کواس بات کارنج تھا کیونکہ وہ اس'' راز'' سے واقف تھی اور مجھ سے محبت کرنے لگی تھی لیکن میں نے اسے بھی تخت لیج میں جاڈ الاتھا کہ وہ ایسا خیال ول میں بھی بھی نہ لائے۔ باوجود میری اس بے رخی کے ، اس نے ہرکڑ سے حالات میں میرا ساتھ دیا تھا اور مجھے اس میں کامیابی ملتی ربی تھی۔ یوں میں اسے اب بھی اپنی تھیقی بہنوں ہی کی طرح جاہتا تھا۔

قوزید نے اپنی بیتا صادق آباد اسٹیٹن سے بچھڑنے کے بعدسے بتانا شروع کی۔

ٹرین کے صادق آباد سے روانہ ہوتے ہی اچا تک برتھ پرسوئی ہوئی فوزیدی آ تکھ مل کئ تھی۔ دہ سیت پر جھے نہ پاکر پریشان ہوئی اور اس نے دوسری برتھ پر لیٹی ہوئی راحیلہ کو جگادیا۔

''سہراب سیٹ پرنہیں ہے۔'' نو زیدنے متوحش ہو کر راحیلہ کو بتایا۔

" '' ٹواکلٹ کیا ہوگا۔'' راحیلہ جو بھری نیند میں تھی، غنودہ کیج میں بولی توفوزیہنے اسے دوبارہ جھنجوڑا۔

''وہ ٹوائلٹ میں بھی نہیں ہے۔اٹھو، اسے تلاش کرنا ہے۔ کہیں وہ نیچے پلیٹ فارم پر ندرہ کمیا ہو۔''

راحیلہ کواب فکر ہوئی اور وہ آئسیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹی ۔ دونوں نے جھے ہوگی کے تقریباً سارے ٹوائٹ میں ڈھونڈ لیا۔ اب انہیں تشویش ہوئی۔ مسافروں سے پوچھا بھی تو ایک نے بتایا کہ میں صادق آباد کے پلیٹ فارم پر اتراتھا۔

راحیلہ کواورتو کھے نہ سوجھا، اس نے ٹرین کی زنجر تھینج دی۔ٹرین ذراد پر میں رک کئی۔کٹریکٹرگارڈ بوکی میں واخل ہوا۔ ان دولوں نے میرے بارے میں بتایا۔ وہ سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے چوکر بولا۔

بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے جو کر بولا۔
"اولی بوا وہ کوئی بچر تو تین تما جو اسٹیشن پررہ کیا۔
اب ایکے اسٹیشن پرگاڑی رکے گی۔ دوسری گاڑی کے آنے
کا وقت ہونے والا ہے۔اس میں دوبارہ صادق آباد پہنچ کر
اے تلاش کر لیما۔"

ووٹیل، ہم دوسرے اعین پر رک کر ریلوے مانے میں رہورے مانے میں رہورٹ کریں گے۔ اواحیلہ نے جواب دیا۔

سينسدَانجت و 140 ك ستمبر 2022ء -

جنتابار

جنگہاز

" تو کردینا گرٹرین تب تک نہیں رکی رہے گی۔"
کنڈ یکٹر نے راحیلہ کے تیز لہجے سے ذرا خاکف ہوکر کہا۔
"شکیک ہے۔اگلاآسٹیٹ کنی دورہے؟" راحیلہ نے پوچھا۔
" وہٹرین کا اسٹاپ تونہیں ہے گرتمہاری پریشانی کو
دیکھتے ہوئے وہاں ٹرین رکوادوں گا۔ انتظار کرو اور اب
دوبارہ زنجیرمت کھنچتا درنہ بھاری جرمانہ وصول کرلوں گا۔"
گارڈیہ کہتا ہوا چلا گیا۔

چندہی منٹ گزرے تھے کہ ٹرین رک گئی۔ فوزیداور را جندہ ما مان سمیت اثر گئیں۔ بیدا یک غیر آباد اور غیر معروف سا اسٹیش تھا۔ بالکل سنسان اور ویران۔ باگا کی اسٹیش کی مختصری مگروہ بھی بند۔ ہر طرف تاریکی کاراج تھا۔ اسٹیش کی مختصری عمارت میں بلکی روشنی ہورہی تھی۔ ٹرین انہیں اتار کرفور آئی آگے روانہ ہوگئی۔

دونوں سوٹ کیس وغیرہ اٹھائے اس عمارت کی جانب بڑھ کئیں۔تاریک رات اور ویران غیرآ با دریلوے اسٹیشن میں دو جوان لڑ کیاں کیسامحسوس کرسکتی تھیں، وہ ان کا دل ہی جانیا تھا۔

انہیں پلیٹ فارم پر ذرا فاصلے سے دوآ دی بھی دکھائی
دیے جو ای ٹرین سے نیچ اترے تھے۔ یہ دونوں
درحقیقت شالا جی کے وہی گاشتے جیدا اور لا کھو تھے جنہوں
نے بھے صادق آبادا شیش پر دھوکے سے پکڑ کر پہلے سے
گمات لگائے ہوئے ساتھوں کے حوالے کیا تھا۔ اب
نوزیہ ادر راحلہ کو دیو چنے کے چکر میں دوبارہ ٹرین میں
مذار ہو گئے تھے۔

ادھر یہ دولوں ان سے ناواقف تھیں۔ البتر ایک مرسری نگاہ ان پرضرور ڈالی تھی۔ وہ انہیں کوئی مسافر ہی تھی تھیں۔ انہوں نے ریلو سے کی پوسیدہ ممارت کی طرف دیکھا اور سوچنے لکیس۔ جیدا اور لاکھو ان کی جانب بڑھنے ہی والے تھے کہ رک گئے کیونکہ اس وقت ٹرین رکتے دیکھ کر ایک خص سکنل والی سرخ اور ہری لائین اور دوسرے ہاتھ میں انہی رکھوں کی جمنڈی پکڑے ان کے قریب آگیا تھا۔ میں انہی رکھوں کی جمنڈی پکڑے ان کے قریب آگیا تھا۔ میں ان دولوں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ انہیں لے کر

ان دولول نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ آئیل کے کر درواز سے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک سیٹ پر ایک سفید وردی میں عملے کا ایک مخص جیٹھا اوکلدرہا تھا۔ اس کے سامنے بڑے سے چونی فریم میں مختلف ڈائل، نقشے اور ایک عدد ثبلی فون رکھا ہوا تھا۔

"دمشاق صاحب الشير كملين آئى ہے۔"
معلوم كيا توعقده كھلاكماعلا مشاق تاى و وقع ماوق آبادر ليو۔ مشاق تاى و وقع مادق آبادر ليو۔ مشاق تاى مستقم و 2022ء

جب رات کے اس سے دولو جوان اورخوب صورت لڑ کیوں کواپنے سامنے دیکھا تو ایک دم تن کر بیٹھ گیا۔اس کی نیند بھی غائب ہوچکی تھی۔

"جی، جی فرمایے؟" اس نے دونوں کو گھورتے موئے کہا۔

'' ہمیں رپورٹ کھوائی تھی۔ ہماراایک ساتھی صادق آبادا سیشن پررہ گیاہے۔''راحیلہ نے کہا۔'' بھائی صاحب! آپ پلیز صادق آباد اسٹیشن فون کر کے سہراب نامی اس شخص کی تلاش کا تھم دیں اور اگر دہ مل جاتا ہے تو ہمارے بارے میں بھی اسے بتادیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔''

''عمر کتنی ہے تمہارے ساتھی گی؟''اس نے پوچھا۔ ''وہ نوجوان ہے تی۔ ہماری ہی عمر کا ہے۔ ہمارا رسز سے وہ ....''راحلہ نے جواب میں بتایا۔

عزیز ہے وہ ..... 'راحیلہ نے جواب میں بتایا۔ ''اچھا!'' مشاق نامی اسٹیش کلرک عجیب سے لیج میں بولا۔'' آپ سامنے بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔'' کہتے ہوئے اس نے دونوں کوسامنے ایک دیوار گیرلکڑی کی بینج پر مٹھنے کا اشارہ کیا۔

وہ دونوں خاموثی سے بیٹھ کئیں اور امید بھری کا ہوں سے کلرک کی طرف دیکھتی رہیں۔ اس نے اپنے ماس نے اپنے ماس نے اپنے ماس نے دیکھ نون سے صادق آباد ریلوے اسٹیشن میں انکوائری میں فون کیا اور ساری صورت حال بتائی۔اس کے بعداس نے ریسیوررکھا اور ان کی طرف دیکھ کر بولا۔

'' پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بتادیا ہے۔وہ پلیٹ فارم پراعلان کررہے ہیں کہ سہراب نامی خص اگر پلیٹ فارم پرموجود ہے تو فور اُریلوے اعوائری آفس کا رخ کرے۔''

فوزیداورراحیله نے اس بھلے مانس آدی کاشکریدادا کیااور فاموتی سے بیٹی رہیں۔مشاق ان سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں جاری کا ساتھی کون تھا؟ وغیرہ -راحیلہ بی اسے مناسب اور محتمرا ندازیس جواب دیتی رہی۔

ال دوران میں کھڑی سے پارنظر آنے والے نیم
تاریک پلیٹ فارم پرراحیلہ کی نگاہ ان دونوں (جیدے اور
لاکھو) پر پڑی۔وہ بھی اندر ہی دیکھرہے سے پھر آگے بڑھ
گئے۔راحیلہ نے پھر بھی ان کی طرف کوئی تو جہزیں دی۔
کائی دیر گزرگئ توراحیلہ نے اسے دوبارہ فون کرکے
پتا کرنے کی درخواست کی۔مشاق نے دوبارہ فون کرکے
معلوم کیا تو عقدہ کھلا کہ اطلان کے باوجود سمراب یا کی بھی

رابطر ہیں کیا ہے۔

" الب كيا ہوگا؟ سهراب آخر كدهر چلا گيا؟" فوزيد ايك دم پريشان ادر ہراساں ہوكر يولى \_" خ.....خ.... خدانخواسة سهراب كے ساتھ كوئى حادثة توسيس ہوگيا ہے؟" مارے تشويش كے فوزيد تائج پر سے اٹھ كھڑى ہوئى \_ " حوصلہ ركھو \_ ميں ديكھتى ہوں \_ اللہ خير كر سے گا۔" راحيلہ نے بھی اٹھ كرا ہے كى دی ادر مشاق تا می اس بھلے مانس آدى ہے بھر درخواست كى \_

" کیائی صاحب! آپ پلیز بہاں ریلوے بولیس سے ہارارابطر کروادیں۔ بڑی مہر بانی ہوگی آپ کی۔آپ

نے اتنا تعادن کیا، تھوڑ ااور کردیں۔''

"تعاون کرنا تو ہارا فرض ہے بی بی! آپ بالکل پریٹان نہ ہوں۔" مشاق طبق لہج میں بولا۔" مسلمیہ کہ یہ ایک جھوٹا ساائیشن ہے۔ پولیس تھانہ باہر ہے۔ آپ اشیشن کی عمارت سے سیدھی نکل جا کیں اور دا کیں جانب مڑجا کیں۔ سامنے ہی آپ کو تھانے کی پیلی عمارت دکھائی دے جائے گی۔"

''کیاوہاں تک آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ؟'' فوزیہ نے پنجی کہ ہوں ہے اس کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔ ''ضرور چلتا لیکن میں یہاں پیٹل ڈیسک پر بالکل اکیلا ہوں۔ مجھے منٹ منٹ میں کالین ریسیوکرنا ہوتی ہیں اور آتی جاتی ٹرینوں کے ہارے میں ریکارڈنوٹ کرانا ہوتا ہے۔''

باں ریوں ہے ہارے میں ریو رد وٹ راہ ، دو ہے۔ '' وہ جو آ دمی ہے جھنڈی والا .....'' راحیلہ نے ججو یز

دی۔''اسے پلیز ہمارے ساتھ ذراتھانے تک .....' ''وہ بھی اکیلا ہے۔اس دقت ہم دولوں میں سے کوئی بھی اپنی ڈیوٹی ایک سینڈ کے لیے بھی چوڑنے کا متحل نہیں ہوسکتا۔''مشاق بولا بھرانہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔

''آپ بالکل فکر نه کریں اور بے دھوک چلی جائیں۔تھاندزیادہ وورنہیں ہے۔''

نا چار دوتوں آفس کے باہر آگئیں اور تاریک ویران پلیٹ فارم پر نیم مردہ قدموں سے چلنے لکیں۔

"آپ دونوں شایدا ہے اس سائلی کی وجہ سے پریشان بیں جوصاد ق آبادا شیش پر تعوثری دیر کے لیے اترا تھا؟" اچا تک ایک کمر دری می مرداند آواز ان کی ساعتوں سے کرائی اور وہ چونک کر پلیش راحیلہ نے دیکھا، بیدونوں

وہی مسافر تنے جوای ٹرین سے اترے تنے۔ نامساعد حالات اور پریشانی کے سیہ

ناساعد حالات آور پریشانی کے سبب وہ دونوں انہیں اپنامدوگار بھے لکیں۔راحیلہ نے تونیس البتہ بے چاری

'' ہاں ..... ہاں ..... ہالک ..... ہم اپنے ای ساتھی کو الاش کرر ہے ہیں ۔ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جائے ہیں؟ پلیز ہماری مدوکریں۔''

یں معیر معالی معاملی ہے۔ راحلہ اب ان دونوں کوشک کی نگاہ سے ریکھنے لگی تھی۔ وہ نو زیہ کے مقالبے میں زیادہ ہوشیار اور چوکنالڑ کی تھی۔

" نہاں، ہاں کیوں نہیں۔ ہمارے سامنے ہی تو وہ نیجے اثر اتھا۔ '' جیدا جالا کی سے بولا۔ ' کھر صاد تی آباد اشیقن کے ایک ٹی اسٹال سے جانے بی کروہ باہر جلا گیا تھا۔''

" اجر چلاگیا تھا؟ برگر نہیں .... اولیہ ایک دم تنک کر بولی۔ دو ہمیں ٹرین کے اندر چھوڑ کر بھلا باہر کیا کرنے جاسکتا ہے؟ آپ ہمارار استہ چھوڑیں۔ ہم خود ہی ڈھونڈ لیس مے۔ اراحیلہ کی تڑی پر وہ دونوں ایک طرف ہوگئے۔ راحیلہ نے جران پریشان کھڑی فوزیہ کا بازو تھا ما اور فوراً آھے چل دی۔ آھے چل دی۔

اس کے بعد پھاٹک ہے باہر آسکس اور چند لحقول کے لیے رک کراطراف واکناف کا جائزہ لیتی رہیں۔ ''میراتو دل ہول رہا ہے راحیلہ! خدا کر سے سہراب خیریت ہے ہو۔'' فوزیدایک گہری تشویش کے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولی۔

"اللد بهتر كرے كا فوزند! حوصله ركھو۔ ميں تمهارے ساتھ ہوں تا۔" راحيلہ نے ازراوشنی اس سے كہا۔

حقیقت یمی تھی کہ بے چاری راحیلہ میری اس طرح اچانک گشدگی پرخود بھی پریشان اور متوحش می ہور ہی تھی لیکن وہ فوزیہ کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہمت اور جرأت والی اور حوصلہ مند تھی۔

" تہمارا کیا خیال ہے؟ سہراب کے ساتھ فدانخواستہ کیا حادثہ پیش آیا ہوگا؟" فوزیہ نے تشویش زوہ لہے میں راحیلہ سے یو چھا۔

راحیلہ کا ذہن بہت پہلے سے بی اس بارے میں موچنے میں منہک تھا۔ کی خدشات، خیالات اس کے ذہن میں میں ابھرے میں میں ابھرے میں میں ابھرے میں میں ابھرے میں میں بولی۔ جمانہیں کرنا جا ہی تھی، بولی۔

''کہانا اللہ بہتر کرے گا۔ چلوآ کے برطو۔'' برسو کھور تاریکی تھی۔ کچھ چچی سے آوارہ کے ادھر ادھر منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔ اسٹیش کی عمارت کے بیرونی بھانک کے باہر ایک تیلی می پند سڑک سامنے

سېنس دائجست ﴿ 142 ﴾ ستمبر 2022ء

جنگباز

جاتی تھی جس کے کنارے درخت اُ مے ہوئے تھے۔ ایک اکلوتے بول پرن کا پلی روشن کا بلب مقد در بھر روشن بھیرر ہا تھا۔ اک کی روشن میں دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آ مے بڑھتی رہیں۔

ایک احتیاط کے پیش نظر راحیلہ نے مڑکر دیکھا تو دہی دونوں مشکوک آ دی جیدا اور لاکھو ان کے بیچھے پیچھے چلے آرے ہتے۔

'''بھا گوفوزیہ ''راحیلہ نے کہااور دونوں نے دوڑ لگا دی۔ جیدااور لاکھوبھی ان کے تعاقب میں دوڑنے لگے۔ راحیلہ ان ددنوں کو ایسے ہی بدمعاش مجمی تھی جوعمو ما رات میں جوان عورتوں اورلڑ کیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔

بالآخردائي جانب گومتى سرك ئے ساتھ وہ دونوں مرگئیں۔سامنے ہى انہیں چندگام کے فاصلے پر ایک جھوئی مرگئیں۔ سامنے ہی انہیں چندگام کے فاصلے پر ایک جھوئی ۔ کی بیلی ممارت دکھائی دے گئی۔ وہاں کچھروشی ہور ہی تی ۔ ان کی رفتاد بڑھ گئی۔ بیما نگ پر ایک سادہ ور دی والاحض کری پر بیٹھا بیڑی نی رہاتھا۔ انہیں دیھے کردہ کھڑا ہوگیا۔

جیدآ اور لا کفو انہیں بولیس تھانے کی عمارت کے قریب دیکھ کر یکدم غائب ہو گئے تھے۔ شاید انہیں مزید کی امید کھی۔ اورا چھے موقعے کی امید کھی۔

''کون ہوآ پ؟ یہاں کیا کررہی ہو؟''اس نے ان دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ راحیلہ نے اسے اپنا مسلہ بتایا تو وہ کھی ہوچ کر انہیں اندر لے گیا۔ مختر سے کچ احاطے ہیں پرانے ماڈل کی پولیس جیپ کھڑی تھی اور دوسری طرف احاطے کی سالخوردہ دیوار کے بالکل پاس ایک پولیس موبائل بھی کھڑی تھی مگر اس طرح کہ اس کے چاروں ٹائر فلیٹ تھے اور نہ جانے برسوں ای طرح کھڑے میاروں ٹائر فلیٹ تھے اور نہ جانے برسوں ای طرح کھڑے رہنے کے سب وہ کچی زمین میں دھنس کئے تھے۔شیشے بھی ایس کے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دہ ایک بیکارگاڑی میں۔ پچھڑو ٹے بھوٹے فرنیچرکا ڈھر بھی بھمراد کھائی دیا۔

سادہ وردی والا انہیں لیے برآ مدے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک کرے کے دروازے کے سامنے رکا۔ چن ہٹائی اورانہیں لیتا ہوا اندرداخل ہوگیا۔

سامنے ہی ایک میز کری موجود تھی۔ وردی میں بیٹا مخص دونوں ٹائلیں میز پر دھرے کری کی پشت گاہ سے سرنگائے تراثے لیے میں ایک اور اس

سرلکائے خرائے لے دہاتھا۔ ''نظام صاحبِ الیک کمپلین آئی ہے۔''

وه آ دی مژبر اگرجا گااور پھر دولو جوان لڑ کیوں کودیکھ کرایک دم سیدھا ہوکر بیٹے گیا۔ وہ اب گھور گھور کران دولوں

کودیکھے جارہاتھا پھراس نے سامنے ایک بینچ پرانہیں میٹھنے کا اشارہ کیا۔

راحیلہ نے اسے ساری بات بتادی اور مدد کی درخواست کرڈالی۔وویولا۔

''ویکھیں کی لی ایمعاملہ ماری حدود میں تو پیش نہیں آیا ہے نا۔وڈے انسیگر صاحب بھی اچا تک پوری نفری لے ترکسی بڑے آپریشن پر گئے ہوئے ہیں۔''

" تو چرہم اب کیا کریں؟ ہمارے میچھے تو دوغنڈے بھی گئے ہوئے ہیں۔" راحیلہ نے ترخ کر کہا۔ وہ فطر تا نڈر تھی۔ کانشیبل جزیز ساہوا بھر پولا۔

"آپ پھر ادھر ہی بیٹے جائیں۔ آرام سے رات گزاریں۔ جھے خودساری رات ادھر بی موجودر ہناہے۔" راحیلہ سوچتی بن گئی۔اس کے پاس کانشیل کامشورہ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اب ایسے وقت میں جاتی بھی کہاں۔ اس نے اثبات میں جواب دیا تو فوزیہ

یکدم فکرمندی سے بولی۔

' ' 'نہیں ، ضبح تک تو نہ جانے سہراب کے ساتھ کیا ہوجائے۔ ہمیں واپس اسٹیش جانا چاہے۔ گارڈ نے بتایا تھا کہ دوسری جانب سے ٹرین آنے والی ہے۔ اس میں سوار ہوکر ہم صادق آبا دروانہ ہوجا عیں گے۔ سہراب وہیں کھویا ہوکر ہم صادق آبا دروانہ ہوجا عیں گے۔ سہراب وہیں کھویا

فوزیہ کو بھند دیکھ کر راخیلہ بھی خاموش ہوگئ۔ وہ دونوں تھانے کی عمارت سے باہرا کئیں۔وہی آ دمی پھا ٹک پر بیٹھا تھا۔راحیلہ نے ادھرادھر دیکھا۔وہ دونوں بدمعاش (جیدااورلاکھو)غائب ہوسے تھے۔

دونوں دوبارہ تیز تیز قدموں سے ریلوے اسلیش کی جانب بڑھے لگیں۔ اچا تک ہی انہیں وہی دونوں بدمعاش ایک دم تاریکی سے مودار ہوتے دکھائی دیے۔

''سامان ہینک کر بھا گونوزیہ۔۔۔۔!''راحیلہ چینی۔ دونوں نے بہی کیا۔ وہ اضافی بوجھ کے ساتھ نہیں دوڑ سکتی تعییں۔دونوں بدمعاش بھی اس ست پران کا راستہ روکے کھڑے تھے جس طرف تھانہ تھا تا کہ بید دونوں بھاگ کر دوبارہ تھانے کارخ نہ کرسکیں۔

دونوں بگ شف بھا گیں۔ دو بھی ان کے تعاقب میں لیکے۔ انہوں نے بیلی میرک چھوڑ کر کھنے در فتوں اور جھاڑیوں کی سے جماڑیوں کی طرف رخ کیا چھراند جیرے اور تار کی سے فائدہ اٹھاتی ہوئی دو آئیس جل دے کر بہت آ کے جاتھیں۔ یہاں تک کہ ایک آبادی دیکھ کر انہوں نے بناہ کے لیے

سينسذالجست (143) ستمبر 2022ء

مجبور اُ ایک گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا گردستک کے لیے پہلا ہی ہاتھ مارا تھا کہ دروازہ خودہی کھل کمیا۔

دونوں بہلے ہی اپنے حواسوں میں نہیں تھیں اور پناہ کے لیے بلا سویج شمجھے اندر داخل ہو کئیں۔ راحیلہ نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کردیا اور بعد میں اسے خیال آیا کہ آخر مکان کا دروازہ کیوں کھلاتھا؟ یا پھر کس نے کھولاتھا؟ اس خیال سے دو خوفز دہ می ہوگئی۔نوزیہ کی بھی ہی حالت تھی۔

''ورواز ہ کھلا ہوا تھا یا چرکس نے کھولا ہے؟''فوزیہ ہوئی۔ ''نہیں، پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔''راحیلہ نے جواب و یا۔ دونوں مکان کا جائز ہ لینے گئیں۔ دو کوٹھری نما کمروں اور چھوٹے سے نیم پختی تین کے اس چھوٹے سے مکان کے صرف ایک کمرے میں روشن ہور ہی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی ویر کے لیے سراسیمہی تین کے ہی ایک کونے میں و بکی پیٹی رہیں۔ تا ہم ان دونوں کی نگاہیں ای بلکی روشن پھوٹے والے کمرے پرجی مرکھیں۔

دونوں کا نبیداور شکن سے برا حال تھا۔ بیگر چھوٹاسہی کیکن گھر تو تھا اور ضرور یہاں کوئی عورت بھی رہتی ہوگی۔اس طرح کونے میں چھپے رہنے سے بہتر تھا کہ وہ پناہ ما تک لیتیں اور آرام سے رات گزارتیں گرانہیں کھٹک اس بات کی تھی کہ اُ ٹراتی رات گئے ایک گھر کا دروازہ کیوٹر کھلا ہوا تھا؟ ممکن تھاکسی وجہ سے رات میں کوئی دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔

منی نئی مصیبت میں چینے سے بہتر انہوں نے یہی خیال کیا کہ انہیں نکل جانا چاہے مگر پھر باہر بدمعاشوں (جیدا اور لاکھو) کے خوف کے سیب ان کی ہمت نہ ہوگی۔

بیسوچ کروہ دولوں اپنی جگہ ہے اٹھیں اور آہتہ
آہتہ ڈرتے ڈرتے ای کرے کی جانب بڑھنے لگیں۔
کرے کا دروازہ جی کھلا ہوا تھا۔ دروازہ فقط بھڑا ہوا تھا۔
دہ جسے بی دروازے کے قریب پہنچیں تو ایک دم ٹھٹک کر
رک تکیں اور ساتھ بی ان دولوں کے حلق سے گھٹی گئی کا
چینی خارج ہوگئیں۔ان دولوں کے دروازے کے پاس
بہنچ بی وہ ایک دم کھلا تھا اور سامنے جومنظر انہوں نے دیکھا
دہ ان دولوں لڑکیوں کا دل دہلا دینے کے لیے کا فی تھا۔وہ
کوئی چڑیل می بھر سے پالوں اور وحشت زوہ آگھوں والی
درمیانی عمر کی عورت بی تھی جس کے ایک ہاتھ میں خون آلود

وہ خبر بدست عورت بھی انہیں دیکھ کر چونی تی کیکن دوسر ہے ہی کمحاس نے ناگن کی طرح پینکار کر کہا۔ "خبردار! اب کوئی آواز حلق سے مت نکالنا ورنہ

ادھر ہی تم دونوں کو ذیح کر ڈالوں گی۔'' فوزیہ اور راحیلہ کی خوف ہے تھکی بندھی ہوئی تھی۔

"ای طرح خاموثی سے اندر آ جاؤ۔" اس عورت نے دوسراتھم صادر کیا اور پھرایک طرف ہٹ کرانہیں کمرے میں داخل ہونے کا راستہ بھی دے دیا۔ راحیلہ اور فوزیہ لزز تی کا نبتی اندر داخل ہوئی تو یکاخت ایک اور خوفزدہ کی کراہ آمیز چی ان کے منہ سے برآ مدہوئی۔

سامنے ایک چار پائی پرکسی کی خون میں است بت پڑی ہوئی لاش نظر آئی۔ اس کے سینے پرکسی نے جنجروں سے وار کر ڈالا تھا۔ ان دونوں کو سے جھنے میں کیا ویر گلی ہوگی کہ بیر کرت اس چڑیل نما عورت ہی کی ہوسکتی تھی جس کے ہاتھ میں ابھی تک خون آلود جنجر د باہوا تھا۔ ہوسکتی تھی جس کے ہاتھ میں ابھی تک خون آلود جنجر د باہوا تھا۔ 'ڈورنے کی ضرورت نہیں۔ بیمیرا خصم تھا۔ بگو نام ہے اس کا۔' وہ عورت ان کے عقب میں اندر آتے ہی سرد اور سپاٹ کہے میں بولی۔

"تت .....تم نے اسے آئی بیدردی سے کیول آل کر ڈالا؟" راحیلہ نے ذراہمت کر کے اس سے بوچھا۔ "اس نے میرے ساتھ اس سے زیادہ بیدردی کا سلوک کیا تھا۔" عورت جواب میں بولی مجردہ ان دونوں کی طرف تیکھی نگا ہوں سے گھورتے ہوئے بوچھے آگی۔

"اب ذرایہ تو بتاؤ کہتم دونوں کون ہواور کہاں ہے بھاگ کرآ رہی ہو؟"

بیات درس برای بین پرری تھی بولنے کی البتدراجیلہ فوزیہ کی تو ہمت نہیں پرری تھی بولنے کی البتدراجیلہ نے کچھ حوصلہ جمار کھا تھا، بولی ۔۔ رہ میں جمال کی ہوئی نہیں ہیں۔ مصیبت ''ہم دونوں کہیں سے بھاگی ہوئی نہیں ہیں۔ مصیبت

کی ماری ضرور ہیں۔ پناہ کے لیے بہال آئے تھے۔ دروازہ کھلاتھا۔ہم اندرداخل ہوگئے۔''

"کیا؟" و عورت جوگی "دروازه کھلاتھا؟" بیسنتے ہی وہ تیزی ہے باہر کو لیکی ۔ وہ شاید دروازہ بند کرنے کمرے سے لکی تھی ۔ کمرے سے لکی تھی ۔

"داحلہ! یہال سے چلو۔مم ..... جمعے ڈرگ رہا ہے۔" فوزید نے کہا۔ دونوں کو بول بھی خون آلود لاش دالے اس کمرے سے وحشت ہورہی تھی ہے۔

دولوں باہر نیم تاریک محن میں آگئیں۔ وہ عورت درواز ہبند کر چکی تھی۔

"دولثادنام ہے میرا۔ تہاری طرح میں بھی مصیبت کی ماری ہوئی ہوں۔" وہ ان کے قریب آکر ہولی فیخر ہنوز اس کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔

سبنس ذائجست 144 ستمبر 2022ء

جنگہاز

كاميابالوك

کامیاب لوگ اپ کردار، سلوک، رویے یا حالات کے لیے دوسرے افراد کو الزام نہیں دیے بلکہ طرز عمل کا ذے دار اپ آپ کو بجھتے ہیں۔ کوئی فرد آپ کی مرضی یا کوتا ہی کے بغیر آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ ہمیں حالات پریشان نہیں کرتے بلکہ ان حالات کی تھی کو سلجھا دیتا ہے اور منفی روگل دکھ دیتا حالات کی تھی کو سلجھا دیتا ہے اور منفی روگل دکھ دیتا حالات کی تھی کو سلجھا دیتا ہے اور منفی روگل دکھ دیتا ہمیں کرتے ہیں۔ کامیاب مرتا پند اوگ اس انداز سے کام کرتا پند لوگ اپنا کام صرف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کام انہیں پند ہوتا ہے بلکہ وہ اس کام کو ہر صورت میں انہیں پند ہوتا ہے بلکہ وہ اس کام کو ہر صورت میں انہیں پند ہوتا ہے بلکہ وہ اس کام کو ہر صورت میں انہیں پند ہوتا ہے بلکہ وہ اس کام کو ہر صورت میں انہیں پند ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے لیے ضروری ہو، چاہے وہ انہیں پند ہو یا شہو۔

آئيڈيل

یہ فقرہ اکثر لوگوں کو بولتے ہوئے سا ہے کہ دوسروں کو آئیڈیل مت بناؤ بلکہ خود دوسروں کے آئیڈیل بنو۔

آگراس پرخورکرنے کے ساتھ ساتھ کل بھی کرلیا جائے تو اس سے بڑھ کراور کیا بات ہوگی۔انسان کی زندگی ہی سنور جائے گی کیونکہ دوسروں کا آئیڈیل ہم اس صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم میں خوبیاں پائی جائیں اور یا در کھے کہ جب کی خض میں خوبیوں کا بسیرا ہوجائے تو خامیاں تو خود بخو ددور ہوجاتی ہیں۔

قابلغور

ہلہ مایوی ہے بڑھ کر دنیا میں بُری چیز کوئی نہیں۔مایوی موت کا دوسرانام ہے۔ ہلہ اگر آپ سیمنا چاہیں تواپٹی ہرایک غلطی ہے پچھونہ پچھسکھ سکتے ہیں۔

الم گزرے ہوئے دفت پرافسوں نہ کرو کہ وہ واپس نہ کر دکہ وہ واپس نہیں آسکتا۔ موجودہ دفت سے فائدہ حاصل کرو کہ دہ کیونکہ یہ تہمارے اختیار میں ہے اور تم اس سے بہت پہر حاصل کر سکتے ہو۔

کیم حاصل کر سکتے ہو۔

(مرسلہ: محمد الور ندیم ۔ حویلی لکھا، او کا ڑہ)

'' شیک ہے۔ ہم اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ راحیلہ نے کہا اور فوزیہ کا ہاتھ پکڑ ہے جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی تو اس عورت نے یکدم آگے بڑھ کران کا راستہ روک لیا اور ساتھ ہی خنجر والا ہاتھ بھی سامنے کردیا۔ دونوں بوکھلا کردگ گئیں۔

"م دونوں اب میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جاسکتیں۔" وہ عورت زخی ناگن کی طرح پینکار کر بولی۔"
"کیونکہ تم نے بیسب و کھولیا ہے۔"

'' تت ..... تونماتم بمثل قُل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟'' راحیلہ نے قدر ہے منجل کرکھا۔

"اگرمیری بات نہیں مانوگی تو سی بھی کر گزروں گی۔" وحشت زدہ اس عورت نے خونوار کہج میں تنبیہہ کی۔ اس دھمکی اور خطرناک ارادوں پرفوز سیہ بے چاری ڈر کے راحیلہ سے لگ گئی۔ راحیلہ نے ہمت کی اور اس کی آنکھوں میں آئکھیں ڈال کر کہا۔

'' تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگا ڈسکتیں۔ ہم شور مجادیں کے تم ریکے ہاتھوں پکڑی جاؤگی۔''

ان کا خیال تھا کہ بیعورت ڈرجائے گی مگراس کے بر بھی اس کے برکاسا قبتہداگا یا اور پولی۔

'' مجادوشور ..... بی کھروں گی لوگوں سے کہاس جرم میں تم دولوں بھی میرے ساتھ شریک تھیں۔''

ال کی مکاری پر راحیلہ اندر سے بری طرح کھول اٹھی۔اس نے بہلی سے اپنے ہونٹ چیائے اور بالآخر جھیارڈالتے ہوئے ہوئی۔۔

"تم كياچامتى مو؟"

دو کسی مدو؟'

''تم دونوں نے اس لاش کو دفنانے میں میری مدد کرنا اوگی۔''

معنی دول .....لین ہم کیا کرسکتے ہیں؟'' داحیلہ کا لہجہ ایکنے لگا۔

'' دوسرے کرے کا فرش سارا کیا ہے۔ وہیں قبر کھودکر لاش کوگاڑ دینا ہے۔ قصہ ختم پھرتم اپنا داستہ لینا اور میں اپنا۔'' ''نن ....نبیں، ہم بیکام نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے ہمیں جانے دو۔'' فوزیہ اس وحثی عورت کے عزائم سن کر سراسیمہ انداز میں بولی۔

دونوں بھی پیش ماری دو کرنا ہوگی ورند میرے ساتھ تم دونوں بھی پیش جاؤگی۔''اس عورت نے چرائیں کھورتے

موے دهمكايا۔" اكرمج مجوكاكوئى رہتے دارآ كياياكوئى اورتو پھر کسی کی بھی خیر نہیں۔''

'' فوزیہ! ہمت کرو ہمیں اب بیر کرنا ہی پڑے گا۔'' راحلہ نے ہار مانے ہوئے نوزیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وحثی عورت کے چبرے بر مروہ مسکراہٹ رقصال ہوگئی۔

''تم آرام سے ایک طرف بیٹھ جانا۔ میں اور بیاس کام کوجلد ہی نمٹادیتے ہیں۔'' پھروہ اس عورت سے مخاطب

" بير بتاؤ، كهدائي كرنے والا كوئى سامان بھي تمهارے یاس موجود ہے یانبیں؟ یااس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا؟'' "سب موجود ہے۔" وہ عورت بولی۔" دوسرے کمرے میں بھاوڑ ااور کدال پڑے ہیں۔ آؤمیرے ساتھ پہلے قبر کھود نے ہیں۔''

اس نے دومرے کرے کی جانب اشارہ کیا۔فوزیہ سراسیمها نداز میں محن میں ہی کھڑی رہ گئی۔وہ عورت راحیلہ کولیے دوسرے کرے میں آگئی۔اندرآتے ہی اس نے بتی جلا دی۔

كمرا خالى تفام معمولى بوسيده فرنيجر نظرآ رباتها-اس كا فرش بهى كيا اور قدرے اونجانيا تھا۔ ايك جانب مجاوڑا اور کدال رکھے تھے۔اس عورت نے واقعی پہلے ہے ہی ہے بندوبست كرركها تهابه

ت حررها ها۔ دونوں کام میں جت گئیں۔ بھی ستانے لگتیں اور مجمی کھیا تھی گڑھا کھودنے میں مصروف ہوجا تیں۔ دونوں ال مشقت اور كرى كرسب ليني سرتبر موجي كيس. راحلیہ بے چاری کا تو پہلے ہی تھکن سے برا حال تھالیکن اس نی مصیبت کومجی جمیلنایزار

انہیں دو مھنے لگ گئے۔ اب آخری مرحلہ لاش کو دوسرے کمے سے اٹھا کر یہاں لاکے گاڑ دینا تھا اور مٹی

منکی ہاری دولوں کرے سے باہر آئی تو ویکھا فوزیہ بے جاری مین میں ہی ایک کونے میں بیٹے بیٹے سکر سٹ کرسوئی پری می۔

"من كو كمان بين كابندوبست كرتى مول تم جب تک ستالو " عورت نے کہا۔ اس کا نام امجی تک الهين معلوم نبس مواتما\_

وه رسوكي من جلى كى راحله ، فوزيد كقريب آكر بے سدھ پڑھٹی لیکن ذراد پر بعد ہی عورت نے دولوں کو ہی جگادیا منع کی روشی منڈ بروں سے جما کلنے تلی تھی۔

عورت اندر سے ایک چاریائی لے آئی می تنوں فے ای پر بیٹھ کرنا شاز ہر مار کیا۔

اس دوران عورت بولت مجى ربى \_ إس في اينا نام بنول بنایا تھا۔ وہ تیس بینیٹس کے پیٹے میں تھی۔ بگو ہے اس کی شادی کو یا مج برس بیت کے تھے۔ اولاد کوئی نہمی۔ بتول نے بگو سے محبت کی شادی کی تھی۔ چونکہ بگوکو بتول کے محمروالے پندہیں کرتے تھے۔ وہ دوسرے گاؤیں میں رہے تھے۔ بتول نے بگو سے بھاگ کرشادی کی تھی اور دونوں یہاں آن بے تے اور ہی خوشی زندگی بسر کررے تھے کہ بگوکارویہ بدلنے لگا۔وہ بات بات پر بتول سے لڑنے جھڑنے لگتا۔ بتول میرسب سہتی رہی۔ وہ اسے مارتا بھی تھا تب بھی بتول چپ رہتی کیونکہ اب وہ کہاں خاتی۔ گمر والول کی مرضی کے بغیراس نے شادی کی تھی اور وہ بھی تھر ہے بھاک کر۔

لبذا بتول شو ہر کاظلم سہتی رہی لیکن جب اس پر ایک دن میرانکشاف ہوا کہ درحقیقت وہ اینے ہی گاؤں کی ایک لوى كويندكرن لكاب، نصرف يد بلكدوه الى سے شاوى بھی کرنے والا تھا تو بتول کے اندر کی منتقم عورت جا ک میں۔ ال نے شقاوت قلبی میں آ کر بگو کو اس رات خاموثی ہے موتے میں جنجر کے دارہے ہلاک کرڈ الاتھا۔

نافية كے بعد بتول اور راحيله نے بى ل كراندرجاكر مگوک لاش اٹھائی اور گڑھے میں جا کرڈ ال دی\_

خون آلود خبر مجى كرسط بين جينك ديا ميا تهارساري نشانیاں دھودی کئیں۔

''ابتم بگو کے بارے میں لوگوں کو کیا بتاؤگی؟ آخر تو لوگتم سے بیسوال کریں مے ہی کہ تمہارا شوہراچا تک كدهرغائب موكيا؟"راحيله نے بتول سے يو چھا۔

" میں کبول کی کہ سی کام کا بتا کر گاؤں ہے باہر چلا کیاہے۔''بتول بے پردائی سے بولی۔ ''آخر کب تک چھپاسکوگی بیرسب؟'' راحیلہ نے

٠ دوسراسوال داغاب

" می داول بعد میں مجی خاموشی سے چلی جاؤل

گ-''بتولنے جواب دیا۔ وہ تیوں حکی ہوئی تعیں۔زیادہ بائٹس نہ کریا تیں اور سوئنس - دن چر مع تک سوتی رئیں ۔ ان کی آنکه دروازه زورے دھر دھرانے جرمل می۔

تینول جاگ کئیں۔ راحیلہ اور فوز پر تمبرانے آگیں۔ بول نے الیس کی دی۔ الوق آیا می موکا تو میں اے

سيس ذالحت ﴿ 146 ﴾ ستمبر 2022ء

خوشرهنےکافن

کون خوش ہیں رہنا چاہتا لیکن خوش رہنے
کفن سے نا آشا ہونے کی دجہ سے لوگ خوشیاں
سمیٹ ہیں پاتے ۔ خلیل جران کہتا ہے کہ 'جرحال
میں خوش رہنا جاسکتا ہے اور اگرتم نے ہر حال میں
خوش رہنے کا فن سکھ لیا تو تم نے زندگی کا سب سے
بڑا فن سکھ لیا ہے۔''خوش رہنا پریشان رہنے سے
بڑا فن سکھ لیا ہے۔''خوش رہنا پریشان رہنے سے
زیادہ آسان ہے لیکن اس کو سکھنے سے پہلے آپ کو
ان وجو ہات کا علم ہونا چاہے جن کی وجہ سے لوگ

1-انسان خوش نبیس روسکتا جب اسے وہ کھ مل رہا ہوجووہ چاہتا نہیں اور وہ کھے نیل رہا ہوجووہ چاہتا ہے۔

دوسروں میں دلچینی ند لینے والاخوش نہیں روسکتا۔

3- خوشی تمنا ہے نہیں ملتی بلکہ بیتو ہائٹے ہے

4 - دوسروں سے زیادہ تو قعات وابستہ کرنے والاخوش نبیں رہ سکتا۔

5- وہ خوش نہیں رہ سکتا جو کی شرط (Condition) کی بنیاد پرخوش ہے۔مثلاً اگر جھے فلاں چیز لمی توش ہوں گا۔

6- وہ لوگ جو چوٹی چیوٹی ہاتوں کو بہت بڑا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ مجمی خوش نہیں ہوستے کونکہ چیوٹی یا تیس چیوٹے و ماغوں کو پریشان کرتی ہیں۔

احساساوررشتے

فالی ضرورتی پوری کرنے ہے دشتے نہیں نیسے ۔ ضرورتی تو آپ المازین کی بھی پوری کرتے ہوجن ہو۔ ضرورتی تو آپ ان کی بھی پوری کردیے ہوجن کوآپ جانے تک تیس ۔ اصل چز''احساس'' ہے۔ جب تک احساس پیدا نیس ہوگا، رشتہ نجتا جیں .....گمیٹا جاتا ہے۔ نہیں .....گمیٹا جاتا ہے۔ (مرسلہ: جمانوری کے ، حولی کھا، ادکاڑہ)

بِهانے سے چلا کردوں گی۔ تم فکر نہ کرد۔'' دہ دروازے پر گئی۔ کوئی طنے والی تھی۔ بتول نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرکے ایسے دروازے سے ہی چلا کردیا۔

راحیلہ نے اپنے بارے میں بنول کو پکوئیں بنایا تھا۔ فقط روایت کی جموئی کہانی سنادی تھی کہ وہ بھی گھر سے بھاگی ہوئی ہیں۔ دونوں کزنز ہیں۔ لا ہور جانا چاہتی ہیں ادرفلم میں کام کرنے کاشوق ہے وغیرہ۔ان دونوں نے ایک عمل مندی یہ بھی کی تھی کہ بنول کواسے نام بھی غلط بنائے تھے۔

در حقیقت راحلہ اور فوزیہ کا ارادہ صادق آباد میری اللہ اس میں جانے کا تھا مگروہ بتول کو یہ بات نہیں بتانا جاہتی تعمیں۔ ان کا ارادہ خاموثی سے بتول کے گھر سے نکل حانے کا تھا۔

فوزیرتو ایک بل کے لیے بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ایک موقعے پرفوزیداور راحیلہ دونوں کی آپس میں مخضری بحث بھی ہوگئ۔

" " م نے کیا اس وحثی اور خونی عورت سے انٹرویو شروع کردیا ہے۔فوراً میال سے نطنے کی کرد۔ " فوزیہ نے راحیلہ سے تیز کہے میں کہا توراحیلہ برامنائے بغیر بولی۔ " میں اب مہال سے نطنے کے لیے بھی پہلے سے

یں اب یہاں سے ہے ہے۔ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے فوزیہ!'

" من بہت مجول ہو۔ تہہیں موجودہ حالات کی خطرنا کی کا احساس بی نہیں ہوا۔" راحیلہ بولی۔" ہم اب بتول یا اس کے گھر سے چیپ کر ہی نقل سکتے ہیں۔ کسی کی ہم برنظرنہ پڑے ورنہ آج یا کل اس فل کا مجید تو کھل ہی جائے گئے۔ ہم نظروں میں آگئے تو ہم پرمجی الزام آسکتا ہے۔" فوزیہ واب حالات کی اصل خطرنا کی کا اوراک ہوا۔

توریه واب خالات ۱۵ ک عفرهٔ ۱۵ فادرا که وه پریشان اور متوحش می هوگی به ای کیچه میس بولی به

" تو کرونااس سے بات۔ "فوزید کوجلدی تھی۔ راحیلہ نے جب بتول سے یہ بات کی کہ اب ان دونوں کا بھی یہاں سے نگلنے کا وہ "مخفوظ" بندو بست کر ڈالے تو بتول مکارانہ مسکراہٹ سے بولی۔ "شیں نے ایک اور فیملہ کیا ہے۔"

"وه كيا؟" راحيله يريشان ي موكى -

'' بیں بھی تم دونوں کے ساتھ لا ہور کا رخ کروں گ۔'' بتول نے اپنا فیصلہ مخضر انداز میں سنادیا۔راحیلہ اور فوزیہ کا چبرہ فق ہو کیا کیونکہ انہوں نے تو اس سے بیہ جموٹ ہی بولا تھا کہ بید دونوں فلم کے شوق میں گھر سے جماگ کر لا ہور جارہی ہیں جبکہ حقیقت بیتھی ان کا ارادہ میری تلاش میں صادق آبا دجانے کا تھا۔

" آخر ہم تینوں اب ایک ہی کشی کی سوار بن چکی ہیں۔ " آخر ہم تینوں اب ایک ہی کشی کی سوار بن چکی ہیں۔ " بتول نے آخر میں اٹھلا کر کہا۔ وہ ایک قل کر کے اس قدر مطمئن نظر آر ہی تھی جیسے شب گزشتہ کچھ ہوا ہی نہ ہو جبکہ راحیلہ بالخصوص فو زید کو سیسوج سوج کر ہی ہول آر ہا تھا کہ وہ ایک خونی عورت کے ساتھ ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے ایک خونی عورت کے ساتھ ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے ایک خوبی ای گھر میں ایک گھر میں گر رکھی ہے۔

''نن' ....نہیں، ہم .....تہیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جائے ۔''راحیلہ کے بجائے فوزیہ نے یکدم بتول ہے کہا۔

''وہ کیوں؟'' بتول نے شکھے چتونوں سے فوزیہ کو گئے۔ گور کر کہا تو فوزیہ بے بس سے راحیلہ کی طرف دیکھنے گئی۔ راحیلہ کو پہلے ہی بتول پر غصہ تھا۔ای کہج میں اسے مخاطب کر کے بولی۔

''دیکھو بتول! تم نے جوگل کھلایا، ہم نے مجوری میں تمہارا ساتھ دیا۔ ہارے داستے الگ ہیں۔ تم ہارے ساتھ .....''

" بحواس بند کروا پئی۔ بتول نے انہیں جھاڑ دیا اور
کی آسی دکھانے۔ "مت بحولو کہتم دولوں اب اس جرم
میں شریک ہو چی ہو میرے ساتھ۔ مجھے تو یوں بھی اب
زندگی ہے کوئی ولچیں نہیں رہی ہے۔ زندگی نے میرے
ساتھ بہت بڑاد موکا کیا ہے۔ میں بددل ہو چی ہوں۔ لا ہور
جا کر کی کو شعے میں جیٹے جاؤں گی۔ تقدیر نے گندا کری دیا
ہوتو بی ہیں۔ "

بتول بہت ماہی اورمنتشر الد ماغ مور ای تھی۔ فوزیہ بے چاری تواس عورت سے خوفز دو تھی ای ، اب راحلہ کو میں اس سے ذرمحسوس مونے لگا تھا۔

بالآخرنوزيد في حالا كى سكام ليت موئ فى الحال اس كى بات پر مساد كرليا اور اكلے دن من ترك تيوں في ساد كرليا در اكلے دن من ترك تيوں في سال سے لكل جانے كامنع و بربتاليا۔

پرجب ہو پہنے گئی تی آوراحیلہ اور نوزیہ بتول کوسوتا اور مملین تی تی تحد میں تھا۔
میموڈ کراس کے مرسے کل ہما گیں۔ یہ دولوں مکان سے وقت سے پنے چکا تھا جب اس استیاط کے ساتھ ہا برکلیں کہ کی راہ چلتے کی ان پرنظر نہ ہمائی ماجد (ما مباکلا) میرے استعمار 2022ء

پڑجائے۔

وہ وہاں سے بھائی ہوئی کی مین روڈ کی تلاش میں تھیں تا کہ واپس صادق آباد کا رخ کیا جائے مگر راستوں سے انجان تھیں۔ کی سے اب یو جھ باجھ بھی نہیں حکی تھیں کی نئی تھیں۔ کی نئی آبی میں کی نئی تھیں۔ کی نئی آبی میں کی اور چوری کی واروات ہو چی تھی۔ اس گاؤں میں کی دونوں اجنی تھیں۔ یوں چوری اور آب کا عقدہ کھلنے کے بعد کہیں لوگ آئی پرشبہ نذکر نے لگ جا تھی۔ یوں دونوں سڑک کی تلاش میں ای طرح بنجراورو پران علاقوں میں دور تک بھٹلی رہ گئیں۔ گئے طرح بنجراورو پران علاقوں میں دور تک بھٹلی رہ گئیں۔ گئے سے لدی ہوئی آئی ٹر میٹر ٹرائی میں انہوں نے چوری سے سواری کی اور ایک اور بستی مین جانگلیں۔ وہاں بھی انہیں سواری کی اور ایک اور بستی مین جانگلیں۔ وہاں بھی انہیں موائی کو گئت کرتے یا یا۔ لا محالہ انہیں وہی خوف لاحق ہوا کہیں یولین ان کی تلاش میں تونہیں۔ کہیں یولیس ان کی تلاش میں تونہیں۔

وہ وہاں ہے بھی بھاگ لکٹیں پھرایکٹرک میں جوری چھپے سواری کی۔ رات ہو پھی تھی۔ وہ نصف رات میں کہیں بھلاں وتی میں ذراد پرکورکا۔

فوزیہ کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ ذرادیر کے لیے رکی تو ٹرک آ کے نکل چکا تھا۔ راحیلہ ای ٹرک میں فروٹوں کے ڈبوں سے فیک لگائے سوتی روگئی تھی۔

اب فوزیدرات میں تنہا رہ گی۔ راحیلہ سے اسے
بہت حوصلہ تھا گراب اکیلی اور اجنی علاقہ، رات کا وقت
.... وہ ہراسال ہوگی اور بول اس نے مجوراً ایک گھر کا
دروازہ کھنکھنا دیا۔ وہ گھر شکوریٹ جراح کا تھا جس کے
بدتماش بیٹے ڈاڈے نے اسے پناہ دی اور بعد میں زرو
آنکھوں والے مرادے گورکن کی جمونیر کی میں قیدی بنالیا
اوراس بد بخت گورکن نے مجی چیوں کے لا لیج میں چالا کی
سےفوزیرکی کے ہاتھوں فروخت کردیا۔

یوں اب راحیله کا کچمہ پتانہ تھا کہ وہ وٹرک میں سوئی ہوئی کہاں جا چکی تھی اور نیز فوزیہ کونہ پاکراس پر کیا ہتی ہوگی وغیرہ۔ کہاں جا چک تھی اور نیز فوزیہ کونہ پاکراس پر کیا ہتی ہوگی وغیرہ۔

فوزید نے بیسب بتا کرایک مملین می خاموشی اختیار

ش اور نادو خاموثی سے فوزید کی بیر ساری بہتا ہوئے غور سے سنتے رہے۔ راحیلہ کے لیے فوزیہ بھی آئی ہی فکر مند اور منامین می حمل قدر ہیں تھا۔ دولوں میں بہنوں والا بیارای دقت سے پنپ چکا تھا جب فوزید کا دنیا میں کوئی ندر ہا تھا۔ بھائی ماجد (ماجالکز) میرے ہاتھوں حادثاتی طور پر ہلاک ہوا جنگہاز

یٹے کے عم میں داغ مفارفت دے گئی ''سیاہ .....'' فوزیہ نے بتایا تو میرے ذہن میں فورآ فوزیہ بھری جوانی اور بھری دنیا میں تنہا ہی ایک چمکیا ہوا خیال ابھرا۔ سواحیا ہیں لیا اتھاں اجلی نہا نہ

بہت کم دی وهیلر ٹرکوں کے ڈرائیونگ کیبن کا رنگ ساہ ہوتا ہے۔عمو ما سمرخ، نیلے اور ہرے رنگوں کے بیدی وهیلر ٹرک ہوتے ہیں۔

''سراب! راحله ل جائے گی نا؟'' فوزیہ نے اچانک گری فکیر کے مجھ سے بوچھا۔

''ان شاء اللد! میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔'' میں نے محض فوزیہ یاا ہی طفل آملی کے لیے بیالفا ظنہیں کیے تھے بلکہ پورے محکم لیچے میں فوزیہ سے بیکہا تھا۔اس پر نا دونے بھی فوزیہ کوللی دیتے ہوئے مشکرا کرکہا۔

'' تحجے بھی تو آخر ڈھونڈ نکالا نا ہم نے۔ فکر نہ کر۔ راحیلہ بہن کوبھی ای طرح بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔اب شام ہور ہی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہے۔''

شام واقعی عمری ہونے کی تھی۔ ہم پھر چل دیے اور بالآخر شخص بستی میں بہلی کے ماموں کے محر بینج کر ہی دم لیا۔
وہ ایک باریش انسان تھا۔ جب ہم نے اسے بہلی کے بارے میں ساری وکھ بھری داستان سنائی تو وفور جذبات نے اس نے بہلی کو اپنے سینے سے لگالیا اور ہمارا بہت ممنون ہوا۔

اس نے بتایا کہ وہ بے اولا دہے اور بلی کو ہی اس نے اپنی بڑی بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے خود غرض اور زن مرید مجائی جمال اور اس کی بیوی کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی تو میرے یاس آئی تھی۔ یاس آئی تھی۔ یاس آئی تھی۔

میں میں میں ہیں بھی بلی کو بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔
ہم سب تعور ٹی ہی دیر میں کھل مل سے نوزیہ سے متعلق بھی
میں نے اسی حد تک بتایا کہ ہمیں خبر طی تھی کہ ان جرائم پیشہ
میکاریوں کے ایک گروہ نے جس کا سربراہ بجلی نامی مونا کالا
بیجنگ ایک محف تھا جوخود بھی جھکاری بنا ہوا تھا۔ اس کا گروہ
خوب صورت اور جوان لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے جمیک
وغیرہ منگوا تا اور کھیا نے کی کوشش کرتا تھا۔

کل شادی ہماری بہادری کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ہم نے اس سے اجازت چاہی اوراندر ہی اندرراستوں سے راجن پوری بنچنے کا اتا پہاوریافت کیا۔ ساتھ ہی اسے سجھادیا کہ ہمارے بارے میں کی سے پچھ نہ کے وغیرہ۔

اس کے علاوہ گل شاد نے بہلی کی جمانی اور اس کے بعائی کے علاوہ گل شاد نے بہلی کی جمانی اور اس کے بعائی کے بر آم سروائی کے بر آم مرور ملنا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملنا

تما جبکہ ماں جوان بیٹے کے غم میں داغ مفارقت دے گئ میں - یوں بے چاری فوزیہ بھری جوانی اور بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی - تب میں اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ راحیلہ نے اسے بہتن بنالیا تھا اور اس سے دکھوں کی ماری فوزیہ کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ یہی سبب تھا کہ راحیلہ کی جدائی اسے بالکل الیے بی محسوں ہور ہی تھی جینے اس کی کوئی بہن کھوگئ ہو۔ انتہ تم فکر مت کروفوزیہ!" اس کی سوگواری اور تشویش کو بھانیتے ہوئے میں نے ازراہ تشفی اس سے کھا۔" آخر تہمہیں

بھانیتے ہوئے میں نے ازراؤشفی اس سے کہا۔" آخر تمہیں بھی میں نے دھونڈ ہی تکالانا۔ بھروسا کرو مجھ پر۔ میں بہت جلدرا حیلہ کو تلاش کرلوں گا۔ آخرکودہ میری بھی بہن ہے۔" ایک ذرا توقف کے بعد میں نے سوال کیا۔" اچھاتم ایک ذرا توقف کے بعد میں نے سوال کیا۔" اچھاتم

ایک درا توقف کے بعدیس نے سوال کیا۔ 'اچھام مجھے ذرا سوچ کر اس ٹرک کے بارے میں تھوڑا بہت کچھے بتاسکتی ہوجس میں راحیلہ سوئی رہ کئی تھی۔ یعنی وہ کیسا ٹرک تھا؟ کس روٹ کا تھا؟ کیاں جار ہاتھا؟اس کا کوئی نمبروغیرہ؟''

"مبرنوث کرنے کا مجھے بھلا کب ہوش تھا۔" وہ جواب میں بولی۔"لیکن وہ ایک بڑے کیبن والاٹرک تھا۔
اس پر گئے اور مجھ فروٹ کی پیٹیاں لدی ہوئی تھیں۔اس کے پیچھے ڈیل وہیل تھے۔"

''دں وھیل .....' میرے ذہن میں ابھر اپھر پوچھا۔ ''اب وہ کہال، کس روٹ پرتھا؟اس کا جھے ہیں معلوم۔'' میں نے چھسوچتے ہوئے فوزیہ سے کہا کہ وہ صرف اتنا بتادے کہ پھلال وتی سے کس رخ پر وہ ٹرک جارہا تھا؟ تو فوزیہ نے جھے بتادیا۔ چونکہ میں اور تا دو پھلاں وتی کے گردو جوار میں رہے تھے۔ یول بھی مجھ سے زیادہ نادوان راستوں جوار میں رہے تھے۔ یول بھی مجھ سے زیادہ نادوان راستوں سے انچھی طرح واقف تھی۔اس نے فوراً تا ڈلیا اور یولی۔

"میرا خیال ہے وہ ٹرک ..... چک کیارہ سے بعثادان کی سڑک پر آیا ہوگا اور وہاں سے جمال دین والی سڑک پر آ کے نکل کیا ہوگا۔"

'' من سے کیے تقین سے کہ سکتی ہو؟'' میں نے امید طلب اور قدرے غیر تقین سے انداز میں نا دو کی طرف د کھے کریوچھا۔

"اس کیے کہ جس ناپختہ سڑک سے وہ ٹرک آگے جار ہا تھا، وہ نہر والی شاخ روڈ کہلاتی ہے جو معناوان سے جمال دین کی طرف ہی نکلتی ہے اور یقیناً بیٹرک وہاں سے گزراہوگا۔"

اس کی بات س کر میں نے پر سوچ انداز میں اپنے ہونٹ جھنچ لیے اور پھر فوزیہ سے بو چھا۔ ""تم اس ٹرک کے کیبن کارنگ بتا سکتی ہو؟"

سسنس دائجست حو 149 ك ستمبر 2022ء

چاہے تھی جس نے معصوم بلی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔

وہ رات ہم نے وہیں گزاری اور شبح صادق ہم تیوں وہاں سے رخصت ہوئے۔ گدھا گاڑی ہمارے ساتھ ہی۔ بھلے مانس کل شاد نے ہمیں زادِراہ کے طور پر پھھ کھانے پینے کی اشیادے دی تعمیں۔

ہم شہر جمال دین والی میں جانے کے بجائے اس کے مضافاتی راستوں سے گزر کر انڈس ریور کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔اس کے یار ہمار اسٹر سیح معنوں میں راجن پور کی طرف تھا۔ نادو کے مطابق وہاں کوٹ مضن ہماری منزل تھی جس کے قریب واقع ایک گاؤں میں اس کا کوئی ''جانے والا' رہتا تھا۔ یہ گاؤں دریا (انڈس ریور) کے یاس ہی تھا۔ کے پاس ہی تھا۔ کوئی مقا کوٹ مشمن ڈمٹر کٹ راجن پور میں ہی تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہم ذرا دیر کے لیے رکے تو میں نے نادو کو یا د دلایا کہ اس کا سوٹ کیس وغیرہ تو موی کے یاس ہی رہ گیا۔

راس کی فکرنہیں ہے بچھے۔'نا دو بولی۔''موی کو میں جانتی ہوں۔ وہ کی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتی اور چھے تو وہ اپنی میٹی ہی بچھتی ہے۔ اس نے میری امانت سنجھتی ہے۔ اس نے میری امانت سنجھ ہوگی۔ میں کی طرح اس سے وہ متکوالوں گی بلکہ وہ خود ہی آ کر جہاں میں کہوں گی، مجھے ہنچاد ہے گی۔''

میں اس تذبذب میں تھا کہ کیا مجھے آئے کا سفر کرنا چاہیے تھا جبکہ راحیلہ کا بھی پچھ بتا نہ تھا۔ادھرد شمن اور پولیس میرے تعاقب میں تھے۔ ٹا دو کے بارے میں فوزیہ کو میں نے مخصراً بتادیا تھا۔

'' فوزید! تههیں کھیا ندازہ ہے کہ اسٹرک کی آگے کہاں منزل تھی؟ یعنی وہ کہاں جار ہاتھا؟''

فوز یہ ہے چاری کیا جواب دیتے۔ وہ سوچتی رہ گئی تو نا دو بولی۔

''اباس بے چاری کوکیا معلوم کیکن میراخیال ہے کہ راحیلہ، فوزیہ کونہ پاکر آ مے کہیں موقع تاک کراس بار بردارٹرک ہے انریکی ہوگی۔''

کھلاں دی ہے آس پاس کہیں بھٹک رہی ہوگی۔'' '' یہ بھی ضروری نہیں۔'' نا دونے نفی میں سر ہلا یا۔''وہ سوتی رہی ہوگی اور جاگی بھی ہوگی توضر وری نہیں کہا ہے آتی

ون رس اون اور بان مادن و الرون مان المادن المراد الماد المراد ال

اس کی بات قابلِ غورتھی۔ نادو نے بھے مزید بید مفید مشورہ بھی دیا کہ راجن پور بہنچتے کے بعد وہ ہمارا سب سے محفوظ اور آخری ٹھکانا ہوگا۔اس کے بعد ہی راحیلہ کی تلاش کے لیے کوئی منصوبیہ بنایا جاسکتی ہے۔

بقول اس کے راجن پور میں نادو کے بہت سے جانے والے اور عزیز رشتے دار بھی تھے۔وہ ہماری خاطر خواہدد بھی کر سکتے تھے۔خود میرے اندر بھی راجن پوراور نادو کے حوالے سے ایک نامعلوم ساتجسس موجود تھا۔ بھولے کے ساتھ اس کا وہیں جانے کا ارادہ تھا۔

ہم سنر کرتے ہوئے دریا (انڈس ریور) پار کرگئے اور اب چلچلائی دھوپ اور سخت کری تلے گدھا گاڑی کو چلاتے ہوئے کچ کے علاقوں سے گزرر ہے تھے۔ راجن یوراب پچھیل کی سافت پررہ کمیا تھا۔

ایک جگه کماد کا کھیت تھا۔ وہاں پانی اور تیار نعملوں کی محراس اٹھ رہی تھی۔ قریب ہریالی تھی۔ وہاں ایک جھتنار ورخت تلے ہم نے گدھا گاڑی روک دی۔ اریب قریب میں آبادی کے آٹار نظر آرہے تھے۔

گدھے کوہم نے چرنے کے لیے چھوڑ ویا۔ہم خود گدھا گاڑی سے اتر کرتھوڑا چل پھر کرجسم کی اکڑن دور کرنے گئے۔چوبی تختے والی اس گدھا گاڑی نے ہمارے جسم کی چولیں ہلا دی تھیں۔

قریب ایک چیونی ی نهرے ہم نے منہ ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد گدھا گاڑی پرچڑھ کر بیٹھ گئے۔ ہمازے سر پر گئے چیتنار درخت کی چھایاتی۔

ہم تھے ہوئے تھے۔ہمیں نیندآ گئ۔ جاگے تو شام جھک آئی تھی۔ کدھا چنے کے بعد ہارے قریب ہی شریفوں کی طرح آ کھڑا ہوا تھا۔وہ خاصا سدھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔اس کے ریکنے سے ہی ہماری آ کھ کھی تھی۔

میں نے اسے گاڑی کے ساتھ جوتا اور پھر روانہ ہوگئے۔اب ہمارے سامنے کھلی آبادی والے اُن گنت کچاور ٹیم پختہ راستے تھے۔ہم آبادی سے ذرا ہٹ کرہی اپناسٹر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ناوو نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر ہم ای طرح بغیر رکے اپناسٹر جاری رکھیں تو رات تک راجن پور پہنچ ہی جا کمیں گے۔

ہم نے آب ہوں بھی کہاں رکنا تھا۔ آرام اور نیند کر چکے تھے۔ زادرا و تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا ماسوائے ایک یانی کی بھری چھاگل کے۔

ہم ایک نیم جنگلاتی علاقے سے گزرنے مگے جس کے

سينسدَائجسك ﴿ 150 ﴾ ستمبر 2022ء

جنگہاز

پار کماد کے کھیت تھے۔ وہاں آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ ایک بورڈ نظر دل سے گزراجس پربستی شکر پوردرج تھا۔ دفعتا ہماری گدھا گاڑی کا ایک پہیا زور سے جرچرایا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹوٹ کرا لگ ہو کمیا۔ گاڑی ایک جانب جھک گئی۔ نا دواور فوزیہ سے حلق سے بے اختیار جینیں برآ مہ ہوکئیں اور دہ نیجے آن گریں۔

میں بھی گرا تھا گرجگد ہی سنجل کراٹھ کھٹرا ہوا اور ان دونوں کو بھی سنجالا ۔گدھارک کررینکنے لگا۔ میں نے اے خاموش کرایا اور دیکھا توسر پکڑلیا۔

بہیا توٹ کر جدا ہوگیا تھا۔ نادو نے ہی اس کی خرابی کا جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ اس کی کل توث کی ہے اور اب اے کوئی کار گربی بنا سکتا ہے۔ ناچارہم نے آبادی کارخ کیا۔

یہاں گدھا گاڑی مرمت کرنے والے موجود تھے۔ ایک دکان پرہم نے اس کی مرمت کروائی اور پھر آ گے روانہ ہوگئے۔

رات ہونے تک ہم راجن پور کی صدود میں واخل ہو چکے تھے۔کوٹ مضن ابزیادہ دور نہ تھا۔

میں نے محسوس کیا کہ نادو یہاں تنبیت کے بعد بہت خوش اور مطمئن نظر آر ہی تھی لیکن میں بہت پریشان اور فکرمند تھا۔ وجدراحیلہ تھی۔ جہاں مجھے نوزیہ کے لی جانے کی خوش تھا۔ خوش تھی تھا۔

نادو بجھے تبلیاں دی ربی تھی کہ بچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ راجن پور جنچنے کے بعد ہمارے لیے بہت ی آسانیاں پیدا ہوجا کیں گی۔ نیزیدای کاعلاقہ تھا۔وہ بیدا بھی ادھر ہی ہوئی تھی۔ بعد میں وہ لوگ یہاں سیلاب اور بیمنی خشک سالی کے سبب تنگ آ کر صادق آباد کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔

راجن پور کے بارے میں نادو نے مجھے ایک مقامی شاعر کے خوب صورت مصر ہے کو گنگناتے ہوئے بتایا تھا کہ راجن پور کا ایک بڑا علاقہ غیر آباد ادر ویران ہے۔ اب مقامی زبان میں "کہتے ہیں۔ اس علاقے میں بانی کی شدید کی ہے اور بیشتر رقبے ویران پڑے مہم ہیں۔ پائی کا پائی کی عدم فراوانی کے سبب خال خال آبادی ہے۔ پائی کا واحد ذریعہ بارش ہے۔ بارش کونشیب میں جمع کرلیا جاتا ہے۔ ویران گریٹ ہیں۔

اس ٹوبے سے انسان اور جانور مبی یانی پینے ہیں۔ قائل ذکر بات میہ ہے کہ ضلع راجن پور کامشر تی حصہ سلاب سے ڈوبتا ہے جبکہ مغربی حصہ قحط کا شکار ہوتا ہے۔

ہم بالآخر رات گئے راجن پور پہنے ہی گئے۔ ایک طرح سے جھے بھی نا دو کی طرح ہی ایک سکون کا احساس ہونے لگا کیونکہ نادو نے جھے بتایا تھا کہ یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوسکتا لیکن جب میں اس سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا کہاس کے یہاں رشیتے کے کون لوگ آباد ہیں تو وہ ٹال جاتی ۔ حالا نکہ وہ ذکر کرچکی تھی کہ یہاں اس کے بہت جائے والے ہیں۔

ایک محرکو تلاش کوتے کرتے ہم وہاں دروازے کہ چنی ہی گئے۔ ہرسوتار کی اور ویرانی کا راج تھا۔ پکھ آوارہ کتے ادھ کھائی آوارہ کتے ادھ کھونکتے دکھائی دیے۔ بہینسول کے باڑے اور پکھیڈولیاں باہررکھی دکھائی دیں۔ کیچے گارے مٹی والے گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے اور پکھی تو یالکل ملے ہوئے تھے۔

ایک کنوال بھی تھا جونہ جانے کتنے عرصے ہے سوکھا پڑا تھا۔اس کی منڈ پروں اور دیوارل کی نگی اینش کہیں کہیں سے ادھڑی ہوئی تھیں۔اس پر برسوں کی دھول اور درختوں کے بیتے کرے ہوئے تھے۔اندر کچھ پانی بچا ہوا تھا۔او پر مجور کا ایک تنا کرا ہوا تھا اور اس پر چرخی کے ساتھ رسی بندھی ہوئی تقی جس سے بندھی بالٹی جھول رہی تھی۔اس میں بندھی ہوئی تقی جس سے بندھی بالٹی جھول رہی تھی۔اس میں بھی ان گنت سوراخ نظر آ رہے تھے۔

سے مرجس کے سامنے ہم رکے تھے، نسبتا کشادہ اور پختہ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جمینوں کا باڑا تھا جس کا بھا ٹک بندتھا اور دہاں دو کتے السائے ہوئے انداز میں اگلی ٹاگوں میں تھوتھنیاں دیے پڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کرانہوں نے فقط ایک ذرا گردن اٹھا کر ہولے ہمیں دیکھ کرانہوں نے فقط ایک ذرا گردن اٹھا کر ہولے سے '' بخ'' کی تھی۔ اس کے بعد اپنی تھوتھنیاں اگلی ٹائٹوں میں رکھ دیں۔

دردازے کی پیشانی پر پیلا بلب روش تھا اور اس کے کردمچھروں کے جمرمث نے ساہ ہالا بنار کھا تھا۔ جمعے یہ کسی چھوٹے موٹے زمیندار کا بی کھرمحسوس ہوا۔

میں اندر سے ڈرنجی رہا تھا۔ ُ دجہ یہی تھی کہ میر سے چیچے پولیس تھی۔نا دو پر بھی اب تک یقیناً پولیس کیس بن ہی چی چیچے پولیس تھی۔نا دو پر بھی اب تک یقیناً پولیس کیس بن ہی چیکا ہوگا۔ کیا ہم یہاں تحفوظ ہوسکتے تھے؟ میر سے ذہن میں کیسوال بارگردش کررہا تھا۔

نادو نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری اور تیسری دستک ہیں۔ دستک پراندرے کی کی نیم فنودہ ی بھاری سردانہ آواز ابھری۔
دستک پراندرے کی کی نیم فنودہ می بھاری سردانہ آواز ابھری۔
'' آتا ہوں، آتا ہوں۔ کون آگیااس وقت؟''اعدر والے نے بڑ بڑاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تا دونے اس

سينسذانجست ﴿ 151 الله ستمبر 2022ء

کی طرف دیکھا۔ دہخص ایک خاصے ڈیل ڈول والا اور اونچا لمبا تھا۔ او پری جسم نظا تھا اور پنچے فقط کئی۔ رنگ گندی اور چبرے پر ڈاڑھی موجھیں تھیں۔ اس کی عمر تیں پینتیس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بال سا ہ اور تھنگر الے تھے۔

ہ دو پر اس کی نظر پڑی اور وہ جیسے ایکافت بت بن کیا۔اے ہمارا بھی بارا ندر ہا۔اگر چدایک سرسری می نظر ہم پر بھی اس نے ڈالی تھی مگر نا دوکوتو دیکھتے ہی اسے ایک چپ کھا گئی۔

''وے ۔۔۔۔ بختے! مجھے ہیں پیجان رہا ہے، اپنی ٹادی کو۔۔۔۔۔؟'' ٹا دونے یک گونا مسرت نظے اس ہے کہا۔ ''نن ۔۔۔۔۔ ٹادی۔۔۔۔! تُو۔۔۔۔۔ممہ مجھے لَقِین نہیں آرہا ہے۔'' اس آ دمی کے طلق سے بہمشکل برآ مدہوا اور پھر ہے اختیار اس نے اپنے دونوں باز دوا کیے۔ ٹادوفور آ اس میں جاسائی۔میری طبیعت بتانہیں کیوں مکدرس ہونے گئی۔

نہ جانے ان دونوں کے پیچ کیارشتہ تھا؟ '' ادی! مجھے بقین نہیں آرہا ہے کہ بیر تو ہی ہے۔'' آدمی نے اسے آسٹی سے الگ کرتے ہوئے کہا۔اس کے چرے ہے بے پایاں مسرت پھوٹی پڑرہی تھی۔نا دو کا بھی کہی حال تھا، بولی۔

بی مالی کا در ایک کریمی این نادی پریقین نہیں آرہا ہے تجھے؟'' نادو نے ایک ادائے دار بائی ہے کہا تو میں ہولے ہے کھٹکھارا۔ وہ جھینپ کرمیری جانب متوجہ ہوئی اور پھر ہماری طرف اشار وکرتے ہوئے یولی۔ م

"نی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں مدوکی ضرورت ہے، بختے!"
"مدوسی میری جان بھی حاضر
"مدوسی میری جان بھی حاضر
ہے۔" بختے نے فور آاس سے کہا اور پھر فو زیبا اور مجھ پر ایک نظر ڈالی اور جمیں اندر لے کیا۔

ر مستون کشادہ تھا۔ سامنے برآ مدہ اور تین کرے نظر آئے۔ صحن میں ایک دو بڑی چار پائیاں بھی ہوئی تھیں۔ ان پربستر بچھے ہوئے تھے۔ ایک خالی تھی۔ شایدای پر ب دد کم بختا' سور ہاتھا۔

دوسری چاریا کی برکوئی بوژهمی می عورت سوکی ہو کی نظر آئی۔ اس کی آنگھ بیس کھانتھی۔

ای اس اسی اسی اسی اسی اسی اور ایک جانب پھیر تلے دو جیسٹیں بندھی ہوئی تھیں اور قریب کھر لی تھی ۔ وہاں شم تاریکی تھی۔ صن میں بختے نے روشنی کردی تھی۔ اس کی چاریائی کے قریب ایک پیڈشل پکھا تھا۔ وائیں جانب کے وفیے میں مرغی کا دڑ با بنا ہوا تھا۔ ایک طرف مسل خانہ اور دومری جانب رسوئی تھی۔ ایک طرف مسل خانہ اور دومری جانب رسوئی تھی۔

برآ مدے میں تین عدد سر کنڈول کے مونڈ ھے پڑے تھے۔ایک لکڑی کی بینج بھی تھی۔وہ ہمیں اندرایک کمرے میں لے گیا۔ اس نے کوئی سونچ مٹول کر لائٹ جلائی۔ کمرا خاصا

اس نے لولی سوچ تول کر لائٹ جلائی۔ کمرا خاصا کشاوہ تھا۔ یہاں بھی بڑی تعثین پایوں والی دو عدد چار پائیاں بڑی تعیں۔ ایک پر کوئی صحت مندی نوعمرلز کی سوئی ہوئی تھی۔ جمجھے وہ گیارہ بارہ سال کے پیٹے میں ہی محسوس ہوئی۔ جمچھت کا پکھا تیز چل رہا تھا۔

''ارے، یہاں تو شاکی سورہی ہے۔'' بختا بولا۔''سے جعلی جئی بھی کہاں سوجاتی ہے تو بھی کہاں۔ آجاؤ، دوسرے کمرے میں جلتے ہیں۔''

وہ لائٹ بجھا کر ہا ہم آگیا۔ ہم بھی اس کے ساتھ نکل آئے۔ دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس نے لائٹ جلائی۔ یہاں کونے میں ایک پرانا مگر انچھی حالت میں ایک پلنگ پڑا تھا۔ دوسری سمت بڑا ساجھولا تھا۔ وسط میں فرنیچر تھا۔ہم اس پر بیٹے گئے۔ درمیان میں بڑی کی میزتھی۔

''تم لوگ آرام سے بیٹھو۔ میں پچھ کھانے پینے کولا تا ہوں۔'' بخیا یہ کہ کر چلا گیا۔

میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ فوزیہ تعوزی نروس نظر آرہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹی تھی۔ نا دوسامنے والی کری پر۔میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔

'' یہ آ دی تیرا کیا گگتا ہے؟'' میرے پوچھنے پر نادو نے ایک نگاہ فوزیہ پرڈالی اور معنی خیز مسکراہٹ کے کہا۔ ''یہ میرا بہت کچھ لگتا ہے۔ چھوڑ اس بات کو.....تم

یہ میرا بہت چھ لکتا ہے۔ چھوڑ اس بات کو ہست م دونوں اب تمی بات کی فکر مت کرو۔ یہ بختیار ہے۔ بہت اچھا ادرشریف انسان ہے۔ ہرکسی کے لیے جان لڑادینے والا۔''

مجھے نادو کی بہ بات' بیمیرابہت کھولگنا ہے' عجیب ہی گلی۔ جی میں تو آئی کہ اس سے بوچھ ہی لوں۔'' تو پھر بھولا کیا لگنا تھا تیرا۔۔۔۔جس نے تیری خاطرا پی جان دے دی؟''

تیکی بات یکی تھی کہ بھولے کو میں نہیں بھولا تھا۔خواہ میں اور اس کا ساتھ چند کھنٹوں کا ہی رہا ہولیکن اس کی جی داری، اس کی ہا تیس اور اس کا میر ہے ساتھ دوستانہ سلوک دستانہ سلوک میں بجھے نہیں بھولٹا تھا۔ انسان کے بھی ہزار رنگ ہوتے ہیں۔ نہ جانے اب یہ تادو کس رنگ میں ظاہر ہونے والی تھی؟ کون تھی، کیا تھی؟ میرااس کے متعلق جسس شاید اب تمام ہونے ہی والا تھا۔

تاہم اب نادو کے متعلق میرے ول کے کی کونے میں جو تی ذرق ہور کا تھی ، فرود وہار و ضرورا ہمرنے کی تی کی ۔ وجہ میں تقی کر آگر یہ بختیار عرف ' بختا'' اس کا''بہت پھو'' تھا تو

سينس ذالجست ﴿ 152 كَ سَتَمبر 2022ء

پھر بھولے کے ساتھ نا دونے کیوں محت کا حجوثا کھیل ،کھیل رکھا تھا بلکہ بھولے کے ہی بقول وہ اس کی منگ تھی جے شالاتی نے اس سے چھین لیا تھا۔

اب بتانبیں کیا چکرتھا ہے۔ بہر حال میں نے اپنے ول مِن تبدير ركعاتها كه نه صرف تا دو سے دريافت كروں كابلك کسی موقع پرآ ڑے ہاتھوں بھی ضرورلوں گا۔ - تادو ہے مثعلق یہ پراسرار بھانس جو بہت دنوں ہے

میرے دل میں چبھی ہوئی تھی ، وہ شایداب نکلنے والی تھی۔ ميرا مود خراب سا مور باتها ـ نادو مجمع بها بيتي مولى نکا ہوں سے دیکھر ہی گئی مگر ہولی کچھنیں۔ در حقیقت میں خود ایسانہیں تھا۔ا پنی غرض کی خاطر کسی کوچھل فریب دینامیری فطرت میں نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج میں بھی اقبال اورسلیم چھالیا وغیرہ کے گینگ میں شامل ہور عیش کررہا ہوتا۔ یوں " حَالَت جِنْك " مِين نه موتا يسينه مكندر كصرف إيك اولَى ملازم کی حیثیت سے اس کی مدوکرتے ہوئے میں آج اس

مجولے نے دوتی کے نام پرمیرے دل وو ماغ میں ا بن جوائر یذیری قائم کھی، بیای کاشا خسانہ تھا کہ نادو کے اس قدرساتھ دینے کے باوجودمیرادل اس سے کھٹا ہونے لگا تھا۔ صرف اس ایک بات پر کہ اگر بیآ دمی اس کا'' سب کچھ لگنا تھا'' تو پھراس نے بے جارے بھولے کو پھولین میں کیوں رکھا تھا؟ جبکہ خود نا دو کی منزل مجی راجن پورھی۔

اگرچہاس تمام عرصے میں نادو کے ساتھ بھی میراایک دوی کاتعلق قائم موکیا تھا۔ دوی بھی الین ویک نہیں رہی تھی۔ اس میں ایک ایٹار اور قربانی کی مثال تھی لیکن دوی تو میری سلیم چھالیا، راجو بوری وغیرہ سے محکم کی لیکن جیسے ہی میرے سامنان کی اصلیت آ شکار ہوئی ، میں ان سے دور ہوگیا۔نہ صرف په بلکه ده دوی اب جانی دهمنی میں بدل چکی تعی ۔

بختیار دوبارہ مودار ہوا۔اب کے اس کے ہاتھ میں کھانے مینے کے برتن تھے۔ کی، جوار کی روئی، ساگ، تھن اور آیک بڑی می پلیٹ میں مرغی کے سالن کی مجری

بيشايدرات كايما مواسالن تعا-شورب من تين برى بونيان دويي موني ميس-

ہم نے خاموثی سے کھانا کھایا۔ نہ جانے کب سے بموکے نتھے۔ پیٹ بھراتو نادو کے حوالے سے میراغمہ مجی كي المنذاير اتعارية فطري بات مي بيك خالي موتوغمه مي عروج پر ہوتا ہے۔خمار گندم ہے ہے ہی اکسی۔ول وو ماغ

کوغنورہ سابنارتی ہے۔

جیہامیں بتا چکا ہو*ل کہ راحیلہ کے مقالبے میں فوزیہ* ایک عام می لژکی تھی۔ البتہ راحیلہ کو میں نا دو کی'' ککر'' اور و جھیل 'کی لوکی ضرور شجھتا تھا۔ ای لیے میں نے فوزیہ کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ کیونکہ میرا ارادہ بختیار اور نا دو ہے راحلیہ کی تلاش اور دیگر معاملات ہے متعلق سیر حاصل منفتگو کرنے کا تھا مگر بختیار نے ہم سب کو بی آ رام کرنے کا مشوره دے ڈالا۔اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو کہ اس وقت رات آ دھی میت جکی تھی اور وہ بھی شاید آرام کے موڈ میں تھا۔اس نے کہا کہ مجمع ناشتے کے بعد آرام سے بیٹے کر باتیں کریں مے وغیرہ۔

نا جار فوزید اور مجھے دوسرے کمرے میں پہنچادیا۔ یهان ایک چار یانی اورایک نواژ والا پرانا سانگرانچی حالت میں پانگ پڑاتھا۔ میں اس پرلیٹ کیا۔

ذرا دیر تک میں اور فوزیہ باتیں کرتے رہے۔اس کے بعد جانے کب ہاری آ کھولگ گئی۔

الحلے دن ای نوعمرلز کی نے جمعیں نیند سے بیدار کیا۔ وہ ایک دہلی بیلی و بہاتی لؤکی تھی۔اس نے عام ساشلوار سوٹ بہن رکھا تھا۔اس نے منتے مسکراتے ہم سے کہا کہ ہم نہا دھولیں۔اس کے بعدوہ بمارے لیے ناشالائے گی۔

اس نوعمرلز کی کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ بختیار کی بیٹی اوروہ بوڑھی عورت بختیار کی ماں ہوسکتی تھی۔

ہم نہا دھو کیے۔اس بوڑھی عورت سے بھی ملے۔وہ بھی ہم سے خوش اخلاتی ہے لی تھی۔ہم کمرے میں آ گئے تو و ولڑ کی جمعی ہنستی مشکراتی کمرے میں ناشنتے کے برتن اٹھائے داخل ہوئی۔

رات کے کھانے کی طرح ناشا مجی خالعتا ویہاتی اور مر تکلف تھا۔ انڈول کا آ لمیٹ، دلی تھی کے پراٹھے، وہی اور جائے۔

فوزیداور می نے ناشا کیا۔اوک کا نام سوہنی معلوم ہوا۔ میں نے اس سے عموی نوعیت کی مختلو کی تو میرااندازہ درست ٹابت ہوا۔

بختیار واقعی اس کا باب تھا اور بوزهی عورت اس کی دادی می سوائی کی مال کے بارے میں یو جما تولاک نے بغیر کی مغموم کیج کے بتایا کہ و ومرچک ہے۔

میں نے مجراس سے بختیار اور ناوو کے بارہے میں یو میما که وه کہاں <u>ط</u>لے گئے؟ . .

سبنسذائجت ﴿ 153 ﴾ ستمبر 2022ء

" خالہ اور اباجی باہر محکے ہیں۔" اس نے مخضر أبتایا۔
" كب تك آجائيں مح؟" ميں نے پوچھا۔ سوہنى كا
لہم ہنجا بى سرائيكى تھا۔ تا ہم چونكہ ميں اس سے اردو ميں بات
كرر ہا تھا اى ليے وہ بھى كى جلى سرائيكى اور اردو ميں ہى
جواب دے رہى تھى۔

" کھ پتائیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلد آنے کی کوشش کریں گے۔" سوہنی بار بار فوزیہ کومسکراتی اور دلیسپ ک نگاہوں سے کے بھی جاتی تھی۔ پوں جیسے اسے اشتیاق ہوکہ فوزیہ بھی اس سے بات کرے۔

ہم ناشتے سے فارغ ہوئے پھر اس کی دادی یعنی بختیار کی مال آگئی۔ہم چائے لی رہے تھے۔وہ چائے کے مزید دو پیالے اٹھالائی تھی۔فوزیہ نے تونہیں البتہ میں نے ضروردوبارہ چائے لی۔میں اسے سلام دغیرہ کرچکا تھا۔

'' پتر ابختیارے نے کہاتھا کہتم دونوں ان کے آنے تک گھرے باہر مت لکنا۔'' وہ ایک چائے کا پیالہ مجھے تھاتے ہوئے کا پیالہ مجھے تھاتے ہوئے بولی اور فوزیہ کے اٹکار کے بعد دوسرے پیالے سے خود گھونٹ بھرنے لگی۔

عجیب مات تھی۔ میں نے دیہات میں اتی رغبت سے چاہے کا سے چاہے کا کا میں اوگوں کودیکھا تھا مگرشایداب چاہے کا چان یہاں بھی عام ہو دیکا تھا۔

"ننہی کسی سے تہیں ملنے دوں۔"اس نے کھڑے کوئے کے مارے کھڑے کے مارے ہیں۔" گھر میں کچھ میں کھڑے کھڑے کے مارے ہیں ا کھڑے بیالہ تھا ہے اپنی بات جاری رکھی۔" کھر میں کچھ ملنے والے آئے ہیں۔ اپنیں میں نے کچھ بیس بتایا۔ تم بھی ادھر کمرے میں بی رہنا۔"

وہ یہ بجیب می ہاتیں کر کے چلی مئی مگر میں سجھتا تھا کہ ایسااحتیا دیر پہلے بچھے آوازیں آتی سٹائی دی تھیں۔

کانی ویربیت کی۔میرے دل ود ماغ کو بے جینی مختل میں ۔ میرے دل ود ماغ کو بے جینی مختل ۔ تقوری ویر بعد مختل مولی ۔ میں حالت تقی میں داخل ہوئی ۔ میں داخل ہوئی ۔

اُس مَجْت کی بھی جیب ذات تھی۔اسے دیکو کرول کو تلل بھی ہوتی مگر دہاغ میں ایک '' خار'' کی چیمن کا بھی احساس ہوتا۔

" بڑی ویرے فائب تھیں تم؟ کیا بختیار کے ساتھ کہیں گئ ہوئی تھیں؟" ہیں نے اسے دیکھتے ہی ہو چھا۔ " ہاں۔" اس نے کہا اور مونڈ سے پر ہیٹے گئ پھر فوزیہ پرایک لگاہ ڈالنے کے بعد مجھ سے ہولی۔

"دحم دولول نے ناشا وفیر و تو کرایا ہے تا؟"

'' ہاں، گرتم .....'' بیں نے جواب دینے کے بعد کھے کہا اواس نے میری بات کاٹ دی۔

" ( ذراساه تولینے دے ، ابھی بتادیق ہوں۔ ' وہ اپنی چادرے چہرے کا پینا پو چھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں سوہنی جست کے ایک بڑے منہ دالے گلاس میں اس کے لیے کھے پینے کولائی۔ وہ لتی تھی۔

عثا غث سارا گلاس چڑھانے کے بعداس نے سوہنی کو گلاس تھادیا۔ ادھروہ کمرے سے نکلی ، اُدھر بختیار بھی اندر داخل ہوا۔

اس نے پہلے جیسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ سلام دعاکی اور وہی کچھ پوچھا جو ناوو یوچھ چکی تھی۔

اس کے بعد وہ مجی نادو کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ان دونوں کو گھری متانت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔

نادونے ایک گہری سائس خارج کی اور مجھ سے بولی۔
''ہم وڈیر سے سیزل خال سے ملنے گئے تھے۔اسے
ہم نے ساری باتوں کی تفصیل بتادی ہے۔اس نے ہماری
مدرکرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن وہ تم دونوں سے بھی ملاقات
کرنا چاہتا ہے۔''وہ اتنا بتا کرخاموش ہوگئی۔

میں نے اس کی بات خور سے تی اور بولا۔'' کیا صرف میرا ملنا ہی کانی نہ ہوگا؟ میرا مطلب ہے نوزیہ……'' میں نے وانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ اتو اس بار بختیار نے مجھ سے کہا۔ ''اس میں کوئی حرج نہیں تم مجی ل سکتے ہولیکن اگر اس نے تم دونوں کو اپنے پاس بلایا ہے تواخلا تی اصول کے بیات تراسی میں کوئی قیا حت نہیں ہے۔''

کنتیارا پئی گفتگو سے مجھے پینے پڑھا لکھامی وں ہوا۔ میں نے پچھ سوچ کرا ثبات میں سر ہلایا اور پچھ الجھے ہوئے لیچ میں بولا۔

''کیاوڈیرے کو پیسب بتانا ضروری تھا؟'' میری بات پر بختیار نے قدرے حیرت سے میری اور

محرنا دو کی طرف و یکھا مجرہ وہونیس، نادونی مجھے یو لی۔
'' تو اور کیا کرتے مجر؟ اس وقت ہم ای کی جا گیر شن بیں۔ وہی ہماری وادری کرتا ہے۔ کوئی مجی مسئلہ ہو، محملہ ابو، وہی سارے معاملات مل کرتا ہے۔ بہت اثر رسوخ والا اور اجما آوی ہے۔''

"میرے زدیک اس وقت اہم مئلد احلہ کی طاش ہے۔" میں نے کہا۔" لیکن میرا عیال ہے کہ تم دونوں کو وزیرے کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بات کر لین

سبنسدالجست (154) ستمبر 2022ء

جنكہاز

مارى باتسسنتى موئى فوزىدى الساكشائى كى مى اساب تك كحالات كے بأرے مين آگا وكر چكا تھا۔ وہ بولى۔ "مراخيال إن ادوبهن في تح قدم المايا يا إلى الم ببرمال،ات تم سيمي بيلي بات كرلين چائي معالمه اتنا خراب ہوچکا ہے کہ کم از کم پولیس سے تم دونوں کی جان حیوش ضروری تمااور بیکوئی با از تخصیت کے ذریعے ہی ممکن ہوسکیا تھا۔''

ہم دونوں نے فوزیہ کی طرف گردنیں موڑ کر دیکھا۔ میں نے کہا۔ ' لیکن میرااس بارے میں کچھاور کیال تھا۔ چونکہ یہ بات کمل کے میرے سامنے عیاں ہو چکی تھی کہ صادی آبادی پولیس چودهری جی برادران کابی ساتهدے رہی تھی اور جہاں پولیس اور قیمن کی کی بھکت ہو، وہاں ایسے معاملات کو دھمن شہرت دینے سے گریزاں ہی ہوتا ہے۔ انہیں میراخوف اللی جگرلیکن تادوان کے لیے م قاتل ہے۔ بجمع يورا يقين تفاكه الرجميل وبال كى يوليس قرفار كرمجي ليتي توہم پرمقدمہ چلانے کے بچائے ہمیں فورا تی برادران کے حوالے کر ڈالتی اور ہاتھ جھاڈ کر بولتی۔

"الوجمي شالا جي ا من اينا فرض پورا كيا\_ابتم عانو اورتمهارا كام يميل اجازت دوي يول ماراكيس نه من عدالت من جلاء شدى اس كى كوئى بيشى موتى \_اس وقت فی برادران بی ماری تقریر کا فیمله کررے موتے "

"ميرا حيال ب يس تهاري بات مجهري مول" فوزید مرغور کیج میں ہوئی۔ میں نے تادوی طرف دیکھا۔وہ مجی ایک تک میراجره تکے جاری تھی۔میرے خاموش ہوتے بی بولی۔

" تيراخيال غلطيس بسمراب ..... ايمكن بك پولیس اور قالون کے حوالے سے کہیں بےسسرے جی برادران ای معالمے کی تشمیر نہ کریں اور ایے طور پر اس معافے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں۔

" بأكل \_" بين نے كہا \_" اس طرح اير بم قبل از وقت پولیس سے مدکو پہنے تو شمرف اس بات کی تشمیر موجائے گی بكد مارى موجود كى كے بارے من مي أنيس فوراً علم موجائے گا- كونكه بوليس ان كے ساتھ بحى توكى موكى ہے۔"

" لك بتائجي مائ ماراتوكيا موكا؟" وه يولى-"بم اب یہاں وڈیرے سرل خال کی بناہ میں ہیں۔ جی برادران اوراس كرم مارا كويس بكا زي اب نے اس کی بات کا ث کر کہا۔ نے اس کی بات پر نادو چھ خفیف کی ہوگئ تو خاموثی سے ہم کیوں دؤیر سے برل خاں پر اس بات کا آسرا کریں۔

بختيارالجهمكيا ـ وه بار بارنا دو كي طرف يخطيجا تا تها پحر نہ جانے نا دو کے تی میں کیا آئی کہ اس نے بختیار کے کان میں کچھ کہا تو دہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے چبرے پرعجیب عجیب ی نظریں ڈالنا ہوا کمرے سے باہرنکل ممیا۔ "سیتوکیس باتی کردہ ہے سمراب؟" بختیار کے

كرے سے نكلتے بى مادونے مجھ ك ديمے ليج ميں كہا۔ "ترے بی نہیں میرے بیجے بھی پولیس پڑی ہوئی ہے۔وہ یہال بھی آسکتی ہے۔تم یا میں کب تک ان سے چھتے پھریں گے؟''

تم شاید بحول ربی موکہ مارے پیھے صرف پولیس ى نيس، ومن بھى لگے ہوئے ہيں۔" من في سنجدى سے م ایا دولاتے ہوئے کہا۔

"ان کے بارے میں بھی میں نے وڈ پرے کوتفسیل سے بتادیا ہے۔' وہ بولی۔

"وه كيا اوركس طرح ماري مددكرے كا؟" بالآخر كھ سوچے ہوئے میں نے سوالی نظروں سے نادو کی طرف دیکھا۔ ''وڈیراسزل خال بھی کوئی معمولی آ دی نہیں ہے۔'' وہ بولی۔ "مجھ سے زیادہ بختیارا اور بورا گاؤں اس کے بارے میں جانیا ہے۔ بڑے اگر رسوخ والا آ وی ہے۔اس ن میں پوری سلی وی ہے کہ میں اس کی جا گیر میں بناہ لینے کے بعد می اسم کی فکرنہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت جلد ایک وڈے بولیس آفیسرے مارے سلطے میں بات کرے گا بلكها \_\_ إلى بيشك من بلوائ كااوروه مارابيان \_ كان بہت وڈ اوکیل بھی کر کے دیے گا۔''

مس سوچتا بن كيا ميراخودا پنا ذبن يريشان اورالجما ہوا تھا۔ تا ہم میرے ذہن میں یہی تھا کہ بولیس اور دشمنوب سے الجھے بغیر میں راحیلہ کو الاش کرنے کے بعد فاموثی سے سالكوث كاطرف كل جاؤل اورسدره مصلح مثوره كرون مین تو یهال فقط ایک عارضی طور پر پناه کے لیے آیا تھا۔

لهذاجب نادو .. في بيسوال كياكم آخر كريس جامناكيا تھاتو میں نے بیاباس کے کوش کزار کی تووہ فورا بولی۔

"سول رب دی۔ میرے ذہن میں بھی کی بات می - پرسراب! میں نے اس سلسلے میں پختیار سے پہلے مشور وکیا تمااورای کی نفیحت پروڈ برے .....

"جمهيں پہلے محص سے بھی مشورہ کرنا جا ہے تھا۔" میں

سينسذالجست و 155 كي ستمبر 2022ء

دشمن کو ہمارے خلاف گھات لگانے کا موقع مل جائے گا جو میں ہیں چاہتا۔''

میری بات نے شاید نا دو کے د ماغ پر ہی نہیں بلکہ دل پر بھی اثر کیا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے متوحش کہج میں کہا۔

''ہائے ،اس پرتو میں نے غور ،ی نہیں کیا تھا۔'' '' تو اب کرلو۔'' میں نے جلدی سے کہا۔'' کوشش کرواپنے اور میر ہے بارے میں کوئی بات مت پھیلاؤ۔'' ''لیکن اب کیا ہوگا؟'' وہ تشویش تلے بولی۔''سبزل خال تک تو ہاری بات پہنچ گئی۔''

''کوئی ضروری تہیں کہ اسے میہ معاملہ یا و رہے۔ دوبارہ اس سے اب اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہ کیا جائے۔'' میں نے کہا۔

"الکین ابتم دونوں کیا کرنا چاہتے ہو؟"اس نے فوز ساور میری طرف و کھتے ہوئے سوالید کہا۔

اس کی بات پر میں نے بھی ایک نظر پاس خاموش ی میٹی فوزید کی طرف دیکھا اور کہا۔''تم منزل پر پہنچ گئیں، یہ اچھا ہوگیا۔ رہے ہم، تو ہماری منزل ابھی آگے تھی لیکن راحیلہ کی تلاش کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم فوراً پہاں سے نکل جاتے۔''

راحیلہ کے ذکر پر میں پھر فکرمند اور پریشان سا ہونے لگاتو تا دوبڑی ملائمت آمیز رسانیت سے بولی۔ '' توفکرمت کر۔ہم راحیلہ بہن کوڈ ھونڈ نکالیں مے۔'' '' کرد ہے نہ محصر کی شد میں '' میں سات

''یہ کام صرف جمھے کرنا پڑے گا۔'' میں نے کہتے ہوئے پُرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ جینچ لیے۔ '' بختر کے سام سام کھر تیں ساتھ

'' تجھے کیوں کرنا پڑے گا؟ میں بھی تمہارے ساتھ موں بلکہ یہ مشنشرا بختیار ابھی ہماری مدد کرے گا۔''نادوایک حوصلہ افز امسکرا ہٹ نے بولی۔

" دنہیں نادوا تیری مہر بانی ۔ اب بیکا مصرف میرے کرنے کا ہے پر مجھے فوزید کی فکر ہے۔ اے کس کی ذمے داری پر چھوڑوں اور کہاں؟' "

'''لو، یہ کیابات کہددی تُونے سنراب؟ میں جوہوں۔ اس کی تو کیوں فکر کرتا ہے۔فوڑیہ بہن یاتم ادھر بالکل محفوظ ہو۔ایک ذرا آنچ تہمیں آئے گی تم دولوں پرلیکن راحیلہ کی تلاش میں میرا تیرے ساتھ رہنا ضروری ہے۔''

" دخیس - " میں نے لئی میں سر ہلایا - " نوزیہ کو میں اکیلانہیں چھوڑ سکتا ۔ " وہ شاید میری بات کا مطلب مجھ گئی۔ اک لہج میں بولی ۔

" من نے کہا نا، نوزیہ بہاں بالکل محفوظ ہے۔ کس

ما کی کے لال میں طاقت اور جراًت نہیں کہ اس کا یہاں کوئی مال بھی برکا کر ہے۔''

" بات سجھنے کی کوشش کرونا دو!" میں نے اس باراس سے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا۔" بھے تم پر پورا بھروسا ہے۔ تم فوزید کا بالکل بہوں سے بھی بڑھ کر خیال رکھوگی۔ اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تم فوزید کومیری غیرموجودگی میں بالکل بھی اکیل مت چھوڑنا۔ اس طرح میں اس کی طرف سے یے فکر ہوکررا حیلہ کو تلاش کرسکوں گا۔"

ای ونت باہر بختیار کے کھانسٹے کی آواز سنائی دی۔ میں اور نا دوچونک کردر واز ہے کی خانب دیکھنٹے لگے۔

'' ذراتھبر، میں ابھی آئی۔ یہ بختیارا پچھ کہنا جاہتا ہے مجھ سے شاید۔'' کہتے ہوئے نا دواٹھ کر کمر سے سے نگل گئی۔ میں اور فوزیدا ندرا کیلےرہ گئے تو وہ بولی۔

''سہراب! تم کہاں جاؤ کے؟ مم ..... میری فکر مت کرد۔ میں بھی تہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔''

"میں کہیں نہیں جارہا۔" میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔"لیکن تمہارا میرے ساتھ ہونا ٹھیک نہیں ہوگا۔اس طرح میں راحیلہ کو تلاش نہیں کر پاؤں گا۔ ناوو کی بات اور تھی۔"

''میں تبھے رہی ہوں۔'' وہ ہولے سے بولی۔'' تو پھر کم از کم نادوکو ہی لے جاؤاپے ساتھ یا پھر ۔۔۔۔اس کے ساتھی بختیارے کو۔۔۔۔کوئی تو ہوتمہارے ساتھ۔''

"بیمیرے لیے اور زیادہ مشکل ہوجائے گا۔" میں نے کہا۔" اکیارہ ہم ہوئے میں زیادہ بے فکری، احتیاط اور سلی سے کام کریا دُل گا۔"

تعودی دیر بعد نادو اندرآئی۔ اس کے ہمراہ بختیار کسی تعابی در ہے ہے بھلا کسی تعابی اور نے اسے ساری بات بتادی تھی۔ وہ بھی جھے بھلا بانس آ دمی لگا۔ اس نے اندرآتے ہی سب سے پہلے روایی انداز میں فوزیہ کے سر پراپناوایاں ہاتھ رکھا اور جھ سے بولا۔ اس راب ایراب میری بہن ہے۔ سول دب دی، اس پرایک آ جی آنے سے پہلے یہ میراسید آ کے دیمے گی۔' اس پرایک آ جی آنے سے پہلے یہ میراسید آ کے دیمے گی۔' اس کی بات پر میں بختیارے کا چرہ تکارہ گیا۔ ادھرفوزیہ کوشاید اس کی بات پر میں بختیارے کا چرہ تکارہ گئی جو میرے کوشاید اس کے بھائی ماجد (ماجا لکڑ) کی باد آئی جو میرے ہاتھوں حادثاتی طور پر مرچکا تھا۔ بے اختیارہ ورویزی۔

معاشرتی ناسوروں اور درندوں کی خوں ریز سازشوں اور زخم نخم هونے والے ایك جنگ بال کی دلدوز داستان کے مزید واقعات اگلے ماہ ملاحظه فرمائیں

سينسذالجست ﴿ 156 ﴾ ستمبر 2022ء

سنسنی خیزی شایداس کائنات کی مٹی میں شامل ہے... ہر لمحے کہیں نہ کہیں... کسی نہ کسی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ایسا ہی ایک واقعہ اس کے ساتھ بھی رونما ہوا... اور جو بھی ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا... جب اس کی ہستی بستی زندگی شک کے بھنور میں الجھی تو جیسے موت نے اسے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا مگر... اچانک وہ کچہ ہوگیا جس کے ہونے کا بھی کوئی امکان تھا اور نہ ہی گمان....

# ايك معمولى الكوهى كفيرمعمولى كرداركادليب احوال

'کیا واقعی کوئی میری تگرانی کرد ہاہے؟' البرث نے قدرے پریشان ہوکراور کافی جیران ہوکر سوچا۔'لیکن کس لیے؟ میری تگرانی کوئی کیوں کرے گا؟ کوئی مجھ پرنظر کیوں رکھے گا؟' بیسوال اس کے ذہن میں آکر اسے بے چین کررہے تھے۔ البرٹ ایک ایڈورٹائز ٹگ کمپنی میں منیجرتھا۔ دوسال

قبل شادی کی تھی کیکن شادی چل نہ تکی اور محض سات ماہ چلنے
کے بعد طلاق ہوگئ۔ اپنے فلیٹ میں وہ تنہار ہتا تھا۔ می اٹھ کر
اپنے لیے ناشا بنانے ، آفس جانے سے لے کررات کا کھانا
بنانے تک اس میں مجھ ایسا خاص نہ تھا جو قابل گرائی ہو۔
بنانے تک اس میں کچھ ایسا خاص نہ تھا جو قابل گرائی ہو۔
معمول سے ہٹ کر کیا اور کیوں ہور ہاہے؟' کھڑکی کے پاس



برئ کرسی پر بیٹھا البرٹ سوپے جارہا تھا۔ سابق بوی سے تھوڑا سا تنازع ہوا تھا۔ کہیں وہ تو بیسب نہیں کررہی؟' اے ایک باریہ خیال بھی آیا تھالیکن پھراس نے سوچا کہ طلاق سے پہلے یا بعد میں کوئی بات الی نہیں ہوئی تھی جس کی بنا پر اس پر جاسوس مقرر کرکے اس کے شب و روز کے معمولات و کی جی جاتے۔

ا پئی گرانی کا احساس اسے چندون پہلے پہلی بار ہوا تھا۔ وہ آفس سے واپس آکر معمول کے مطابق کا فی بناکر فلیٹ کی کھڑک کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا تو چونک پڑا۔ مامنے گراؤنڈ میں اسے بلیک جینز اور بلیک ہی جیکٹ میں ملبوس تحض نظر آیا جو مکئی بائد ھے اس کی کھڑکی کی طرف و کھ رہا تھا۔ البریٹ کو اپنی جانب و کھتا پاکر وہ تیزی سے کھیلتے رہا تھا۔ البریٹ کو اپنی جانب و کھتا پاکر وہ تیزی سے کھیلتے

ہوئے بچوں کی جانب مرسکیا۔

اور میرے گاڑی میں بیٹے ہی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے اور میرے گاڑی میں بیٹے ہی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ کیا یہ تھن اتفاق ہے کہ ایک مخص میرے آفس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کھڑا تھا۔ اس نے کافی کا گوزٹ لیتے ہوئے سیاہ جیکٹ رہا ہے؟ اس نے کافی کا گوزٹ لیتے ہوئے سیاہ جیکٹ والے کودیکھتے ہوئے سوچا۔ اس دوران اس کے موبائل کی والے کودیکھتے ہوئے سوچا۔ اس دوران اس کے موبائل کی بیل جہاں چار جنگ ہورہی تھی۔ کال س کر والیس آیا تو دوقت وہاں موجود نہیں تھا۔ البرٹ کافی پینے لگا۔ اس نے دوقت وہم نہ کرے۔ مض اتفا قائی وہ یہاں کھڑا ہوگا۔

تیرے دن وہ فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ کوئی
اس سے زور سے فلرایا۔ ''اوہ سوری'' کہ کر البرث تیزی
سے سیڑھیاں اتر تا چلا کیا۔ جب وہ سیڑھیوں کا مور مررہا تھا
تواس کی نظراو پر کے فلور پر پڑی۔ رینگ کے قریب ایک
پہیں چیس سالہ لوجوان جوابمی اس سے فلرایا تھا، اسے قور
سے دیکھ رہا تھا اور البرث کے فور کرتے ہی بالوں میں ہاتھ
پھیرتا ہوا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ البرث کو واضح طور پر
گھیرا ہے محسوس ہوئی۔ آئس میں اس سے کوئی کام دھنگ
سے نہ ہوا۔ وہ بے چین سارہا۔
سے نہ ہوا۔ وہ بے چین سارہا۔

گاڑی نظر نہیں آئی۔

ہوسکتا ہے فلیٹ کی کھڑی کے پاس کھڑا فخص اور

سیر حیوں پر مکرانے والا دونوں عام سے لوگ ہوں۔ میں
نے ایسے بی سیریس لے لیا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ
کھولتے ہوئے سوچا اور ٹی دی آن کرتے ہوئے صوفے پر
لیٹ میا۔

دودن گزرے تواس نے پھراس ساہ جیکٹ والے کو کھڑی کی جانب دیکھتے پایا۔اس کا دل دھک سے رہ گیا۔
کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹٹے بیچا۔وہ کری
- پرگرسا گیا۔'کیا واقعی کوئی میری نگرانی کررہا ہے؟' وہ سوچ
میں پڑ گیا۔نظرا ٹھا کردوبارہ دیکھا تووہ غائب تھا۔

اس عیب سے وہم یا واقعی گرانی ف اسے ہفتے بھر میں نڈھال کردیا تھا۔اس نے کافی کا کٹ میبل پررکھا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ بے چین سے سوچے سوچے اس کی آکھ لگ گئے۔ آکھ کھلی تو رات کا اندھرا پھیل چکا تھا۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ نہایا اور پھر شام والی کافی اب چینے کا سوچا۔ کچھ دیر سونے اور نہانے سے وہ کافی میرسکون ہوگیا تھا۔

'' بھے یقین ہے آئی بھی جھے وہم ہی ہواہے۔''کافی کے گھونٹ لیتے کو یا وہ خود کوسلی دے رہا تھا۔ رات کا کھانا بنانے کے دوران اس نے تہید کیا کہ وہ اب بالکل نہیں غور کرے گا کہ اس کے فلیٹ کے آس پاس کون کھڑا ہے۔ ''جب میں کچھ فلط کر بی نہیں رہا تو پھر میں کیوں ڈروں؟''

رات کا کھانا کھا کروہ بیڈ پر ہم دراز ہوگیا اور معول کے مطابق سائٹ پر پڑی کابوں میں سے او پروالی اٹھائی۔ یہ ایک جاسوی ناول تھا۔ اپنا دھیان فضول وہم سے بچانے یا چرخوف سے ہٹانے کے لیے اس نے اپنی پوری توجہ ناول کی کہائی میں جرائم پیشر گینگ کے باقی میرکا حال بتایا گیا تھا جے اپنی فداری کی وجہ سے گینگ مربراہ کی جانب سے موت کی مزاستادی گئی تھی۔ وہ پچھ مربراہ کی جانب سے موت کی مزاستادی گئی تھی۔ وہ پچھ مطاہرہ کر تے ہوئے دوبارہ گینگ جوائن کرایا۔ گینگ کے مطاہرہ کر تے ہوئے دوبارہ گینگ جوائن کرایا۔ گینگ کے مربراہ نے بھی اے کھادل سے معاف کردیا۔

دمجیب می اسٹوری ہے یہ مگر میں یہ گناب کب لایا قا؟ ''وہ چھوٹی می کتاب کوسائٹر ٹیبل پررکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اسے واقعی یا دنیس آرہا تھا کہ یہ اسٹوری اس نے کب فریدی اور کہاں سے فریدی ؟ وہ وقا فو قااسے پڑھنے کے لیے عاسوی وہ گیر ناول ورسائل فریدتار ہتا تھا جواسے

سيس ذالجست و 158 كي ستمبر 2022ء

اس نے مزید سوچنا بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آوهی رات کا وقت ہوگا کہ اس کی آ نکھ ایک آواز سے کھلی۔کوئی اس کی کھڑکی کوآ ہنگی سے بیجار ہاتھا۔

"سیاس وقت کھڑی پرکون ہے؟" اس نے مندی
مندی آ تھوں سے کھڑی کی طرف دیکھا۔" ہوا سے پٹ
سلے ہوں گے۔" وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ لیٹنے ہی والاتھا کہ ایک
تہشدہ کافذ اندرآ کرگرا۔وہ شدید نوفز دہ ہوگیا۔وہ کافذا سے
خوفز دہ کر کے پاگل کر رہا تھا۔ زیرو پادر کے بلب کی روثنی
میں تہشدہ کافذ کود کھ کر اس کا دیواروں سے سرطرانے کو بی
چاہ رہا تھا۔ پچھ دیر بیٹے رہنے کے بعداس نے خود کو بہ مشکل
اٹھایا، لائٹس آن کیں اور کا نے ہاتھوں سے کافذ اٹھایا۔ پچھ
دیر تک تو اس سے کافذ کھولا ہی نہ گیا پھراس نے ہمت بچھ
دیر تک تو اس سے کافذ کوسیدھا کیا۔ کھا تھا۔

"درسالہ پڑھ کریقینا تہیں تعوری بہت بجھ تو آگئ ہوگی کے مہیں اب کیا کرنا چاہیں۔ اب بھی وقت ہے، واپس آجا و۔ جو کہانی آج درات تم نے پڑھی ہے، وہ ہم نے ہی تمہادی پڑھے والی کیا ہوں میں سب سے او پرر کی تھی۔ تم یہ چٹ پڑھ کرفورا وہ کروج تمہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے خیرخواہ۔"

البرك كوسمجه من تبين آر ہاتھا كدده مشتدرزياده ب يا خوفزده - وہ محاك كر كھڑكى كے پاس آيا اور إدهر أدهر جما كاليكن اسے اس طرح كوكى جواب ل سكتا تھا؟اس كا تى جا يا كدود ك -

پہ مردر اسکا مطلب ہے جو کھے ہور ہاہے وہ میرا وہم نہیں۔ واقعی مجھ پرنظرر کی جاری گی۔ 'اس نے خوف سے آکھیں بند کرلیں۔ ''نہ جانے ایسا کیوں ہے؟'' اس صورت حال نے اس کا د ماغ شل کر کے رکھ دیا۔

روی کال کے اس کا دیا کا معلوم اور سے میرے بیٹھے رو کیے ہیں کا معلوم اور کا معلوم اور کی اس کے کرے رہے تاہم کی کالی اس کے کرے میں ناول رکھ کر گیا تھا۔ کسی کی کالی اس کے کرے تک ہے لیکن کس کی کارور کیوں؟

ین سی ، اور یوں ، اور یوں ، اور کیلی کی کی تیزی سے اس نے چیختا چاہا۔ وہ افھا اور کیلی کی کی تیزی سے کھڑی کے دونوں پٹ بندکر کے کو یاخودکو محفوظ کرلیا۔ رات کا باقی حصد اس طرح ڈرتے ، جا گتے ، سوتے کز را ۔ میج اشا تو ہاکا ہاکا بخارتھا۔ وہ افھا، ناشا کیا، میڈیسن کی اور آفس جمثی کا فون کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب وہ پولیس کی مدد لینے پر کافون کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب وہ پولیس کی مدد لینے پر

غور کرو ہاتھا کیونکہ وہم والی یات تورہی نہیں تھی۔ پھراچا تک اسے خیال آیا کہ یقیناً بلڈنگ میں رہنے والا کوئی شریریاس کا کوئی ووست اسے جان ہو جھ کر تنگ کررہا ہے۔ دن کے اُجالے میں رات والاخوف کائی کم ہوگیا تھا۔

النفینای کوئی خات ہے۔ سونے سے پہلے ای نے سوچا۔ میڈیس لی ہوئی تھی اس لیے اس کی آنکھ لگ گئ۔ دوران، اس کے بعدشام کی کافی پیتے ہوئے تمام وقت اس نے اپنی کھڑکی میں سے باہر جھا نکا۔ فلٹ کا دروازہ کھول کر راہداری میں جھا نکا، سیڑھیوں تک گیالیکن کوئی ڈرادیے والی چیز نظر نہ آئی۔ اس چیز نے اس کا اعتاد کوئی ڈرادیے والی چیز نظر نہ آئی۔ اس چیز نے اس کا اعتاد پرسکون ہوگیا۔ رات کو اس نے ڈنر میں اپنے لیے اپنی بیندیدہ چیزیں بنائی اور بڑے سکون سے کھا نا کھا یا۔ اس دوران اس نے سوچا کہ وہ دو دن مزید فلیٹ میں آئی طرح بندرہ کر ریسٹ کرے گا۔ آرام کے ساتھ سے بھی معلوم بروجائے گا کہ شرارت انجی مزید کتنی دیر ہوگی کے ونکہ اس نے اور گرد پر نظر رکھنے کا پلان بنایا تھا۔

قیں خود ہی اپنا مسئلہ قل کرلوں گا۔ اس نے بھر پور اعماد سے سوچا۔

> · አ ተ ተ

''کیا واقعی البرٹ کا پتا چل کیا ہے؟'' بال نے پوچھا۔ چرمے پرزخموں کے نشان اور حدے زیادہ تخی نے اس کا چرہ کانی خوفنا ک بنادیا تھا۔

"الهاباس!" وفى في مؤدباندا عداد ملى جواب ديا"دونه ..... وسات مال كرم سے كه بعد الله الله و كل بتا چل بق كيا ۔ الله كل بات بير ہے كه الل في كون بن بتا يا اور الل بات پر جھے شديد جرت ہے كيونكه كينگ چوڑتے ہوئے الل في ديم كل دى تكى كه وه بوليس كوسب كه بتا كر ميں برباد كرد كاليكن نه جانے كيوں وہ خاموش رہا۔ شايد وہ بحى چاہتا ہے كه اب دوباره مروم من شامل كرايا جائے۔" پال في كها تو تو فى في محض مربلا في پراكتفا كيا۔

رہائے ہور کے بیت بڑا تھا۔ اسمگانگ، منی لانڈرنگ، اللہ و فارت، ہر طرح کے فیر قانونی کام اس کی زیر تگرانی ہوتے ہے۔

ہوتے تھے۔ کسی معالمے پر ایک باراس کے انتہائی اہم
کارندے البرث نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سات برس پہلے
کی بات تھی۔ اتنا عرصہ گزر کیا تھا۔ دھمکی دینے کے
بادجود البرث نے کچھ نیس کیا تھا۔ اس کے بادجود پال کو

سينس ذالجت و 159 مستمبر 2022ء

ایک بے چینی کی گی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت وہ اس کے راز اگل کر اسے بھنسوا و سے ۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی غمہ تھا کہ شاید البرث بُرے کا م چھوڑ کرشر بفانہ زندگی گر ارر ہا ہے تھا۔ وہ کئی بار اپنے اہم بندوں کے سامنے یہ کہہ چکا تھا کہ تھا۔ وہ کئی بار اپنے اہم بندوں کے سامنے یہ کہہ چکا تھا کہ کی طرح البرث کا بتا جل جائے تو بتا بتانے والے کو بہت بڑاانعام دے گا۔ ٹوئی بھی باس کا بہت قریبی تھا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا کہ البرث کا بتا چلے اور وہ باس کو بتا کر اس کی نظروں میں نبہرون بن جائے ۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے ماتھ کی اس کے ماتھ کے مات کو بہتا چلا اس کے ایک کو بیت کے ماتھ کی اس نے اپنے کو کو کہ دکھا تھا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے بتا چلا اس نے اپنے کو کو کہ دکھا تھا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے بتا چلا اس نے اپنے می میں رہتا ہے تو البرث کی تصویر اپنے لڑکوں کو دے کر کہا کہ وہ تھنہ بی کریں کہ واقعی وہی ان کا مطلوبہ البرث ہے؟

ٹونی کوالبرٹ نے دیکھ رکھا تھا اس لیے وہ اس کے سامنے آگر اس کو چونکا نا اور خبر دار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے لڑکوں کو تصویر دے کر بتائی اور جلدی اطلاع دینے کا کہا۔ چند ہی دنوں میں اسے البرٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہی ان کا مطلوبہ مخص ہے۔

'' نونی نے کہا اور البرث ہے۔'' ٹونی نے کہا اور البرٹ ہے۔'' ٹونی نے کہا اور البرٹ ہے۔'' ٹونی نے کہا اور جو ڈرونڈ نا ہر گزمشکل نہ تھا۔ جرائم وسزا کی کہا نیوں میں اس تشم رائی کہا نیوں میں اس تشم رائی کہا نیوں ہیں البرٹ کے کمرے میں رکھوا یا اور پھرایک خط بھی پھکواد یا تھا۔اب وہ باس کو البرث کے بارے میں بتار ہا تھا۔ پال بہت حیران وخوش ہوا۔

''باس! ہم نے خط کے یے نمبر بھی لکھ دیا تھا تا کہوہ چاہے توموبائل فون پر رابطہ کر لے۔'' ٹونی نے بتایا۔

'' تو پھر کوئی فون آیا اس کا؟'' پال نے چونک کر سوال کیا۔

وہن ہیں۔ ''دنہیں باس! ابھی تک تونہیں آیالیکن .....''ٹونی اتنا نی بولا تھا کہ پال نے تیزی سے بات کا ثیتے ہوئے کہا۔ ''اس نے خط پڑھ کر، فون نمبر دیکھ کر بھی انجمی تک رابط نہیں کیا تو وقت ضائع کے بغیراسے اٹھالیا جائے۔ کہیں وہ کچھ فلط نہ کرڈالے۔''

''اوکے باس ....! واقعی ایسا بی کرنا چاہیے۔آپ تسلی رکھیں ۔ میں بہت جلد آپ کو کامیا بی کی خبر دوں گا۔'' ٹونی نے سر جھکا کرمؤ و ہاندا نداز میں کہا۔ پال نے سر ہلاتے ہوئے اے جانے کا اشارہ کیا۔

\*\*\*

آفس سے چیٹی کے دو دن ختم ہو بچکے تھے۔ان دو دنوں میں پچھ بھی خلا نب معمول نہیں ہوا تھا۔

'' آج آف جانا چاہے۔''منہ صاف کرے اس نے آئیے میں دیکھتے ہوئے کو یا اپنے آپ سے کہا۔ آفس کے لیے سوٹ سلیکٹ کر کے وہ کچن میں جانے لگا تا کہا پ لیے ناشا بنا سکے۔ وہ کمرے کے وسط میں تھا کہ ایک کاغذ کا گولہ کھڑ کی میں سے اس کے قریب آکر گرا۔ وہ بری طرح چونکا اور کافی ڈر گیا۔ یتے جھک کر کاغذ اٹھا یا اور کھڑ کی کی ... طرف دیکھتا ہوا اسے سیدھا کرنے نگا۔ کاغذ بالکل خالی تھا۔ وہ مسکرادیا۔

رادید افسان می نیج نے کا غذ کھینکا اور میں ڈرگیا۔ ویے جمعے افس جانے سے پہلے پولیس اسٹیشن ضرور جانا چاہیے اور انہیں سارا معاملہ بتادینا چاہیے۔ اگرچہ ان شرارتوں سے جمعے کوئی نقصان ہیں پہنچالیکن میں کائی ڈسٹرب ہوا ہوں۔' موجعے کوئی نقصان ہیں پہنچالیکن میں کائی ڈسٹرب ہوا ہوں۔' نگالے ہی لگاتھ اور قریح سے انڈے لگا۔ وہ فرت کے انڈے نگالے ہی لگاتھا کہ فلیٹ کی بیل نج انٹی ۔ بیک وقت وہ چونکا اور لوٹ کر کچن کے افرار زامھا۔ اس کے ہاتھ سے انڈا کر کیا اور ٹوٹ کر کچن کے فرش پر بھر کیا۔ البرٹ کچن سے لاؤنج میں پہنچ کر بیرونی فرش پر بھر کیا۔ البرٹ کچن سے لاؤنج میں پہنچ کر بیرونی فرش پر بھر کیا۔ البرٹ کچن سے بھائی جارہی تھی۔ اس درواز سے کودور ہے ہوں دیکھر ہاتھا جمعے دوسری جانب کوئی مینے میں موار سے جمانکا۔ وہ میکرم جران اور بے مدخوش ہوا۔ میکھر کیا۔ اس کا نہا بہت قریبی دوست کا رثر تھا۔

"اوہ کارٹرتم .....؟ آؤ، آؤ۔ تم نہیں جانے ، تمہارا آنا جھے کتنا ام مالگاہے۔"البرث خوش سے بول رہا تھا۔ دوست کو دیکھ کراسے حوصلہ سا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں گائج کے ہتھے۔ دیکھ کراسے حوصلہ سا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں گائج کے ہتھے۔ دیکھ کراسے حوصلہ سا ہوا۔ تم مجی

سبنس ذائجست ﴿ 160 ﴾ ستمبر 2022ء

كروم عنا؟"البرث في سوال كيا-

"آل ..... ہال، بنالو میرے کیے بھی ..... کر لیتا موں۔" کارٹر بول بولا جسے کی عمری سوج میں مم ہو۔ البرك لاؤنج كے سامنے موجود كچن ميں جلا كيا اور فرش ير بجيلااند اصاف كرنے لگا۔

''ادِے، بیکیا؟''کارٹرنے یو چھا۔

"بس یار المی کہانی ہے اس انڈے کے کرنے کے یجھے۔ میں ماشا کرتے ہوئے مہیں سب بنا وُل گا۔ شایداس معالم میںتم میری کوئی مدد کرسکو۔' البرث بول رہا تھا اور كارثر خاموثى سے سن رہا تھا۔ البرث نے آملیف بنایا، توس نكالے اور بياليوں ميں جائے ۋال كرلاؤنج ميں لے آيا۔

"كيابات عجب سآئے مو، چپ چپ سے لگ رہے ہواورتم نے میجی نہیں بتایا کماتی مجمع تم کیے ادھر آئے؟ أفس مبيل جانا كيا؟ "البرث نے ناشا كارثر ك سامنے رکھااور خود بھی تیزی سے ناشا کرنے لگا۔

کارٹر نے کری سے فیک لگائی اور بولا۔"ایک نہایت ضروری کام بڑ گیا ہے تم سے اس کیے منے صبح ادھرآیا موں۔ مجھے ڈرتھا کہ مہیں تم میرے یہاں پہنچ سے پہلے آفس کے لیے روانہ نہ ہوجا ؤ۔''

" ضروری کام .....؟ کیماضروری کام؟ اورتم ناشاتو كرو- 'البرث في قدر ع جرت سے يو چھتے ہوئے كہا۔ "البرث! میں یہال تہارے یاس این مرضی ہے نہیں آیا۔" کارٹرنے دھیے سے لیج میں کہا۔اس نے انجی تك ما من كوچوا تك نبيس تفار

" تو پر .... کس کی مرضی سے آئے ہو؟" البرث نے جرالی سے پوچھا۔

كارثرات غورت وكميت موئ بولنے لكا-" آج میرے دونوں بے اسکول کے لیے لکے تو ان کے جانے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد میرے گھر کا دروازہ بجا کر ایک چٹ سینکی عنی جس پر لکھا ہوا تھا۔ " تمہارے بیج ہارے یاں ہیں۔وہ بالکل خیریت سے ہیں اور ..... اگرتم جائے ہوکہ وہ خیریت سے بی تہارے یاس والی پینی توکی طریتے ہے اپ دوست البرث کوش جگہ ہم کہدے الل لے کرآؤ۔ ہم البرث کو لے کر تمہارے معجمہیں دے دیں مے اگرتم نے پولیس کواطلاع دی ماالبرث کواس بات کی بھنک پڑمی اوروہ جو کنا ہوگیا تو پھرمہیں تمہارے کے مردوحالت مسليس ك\_جلدى البرك كوفليث سے تكالواور ميس كال كرو-" ساته بى يى نبر بمى لكما بوا تما- يس ان

لوگوں کی مرضی سے بہاں آیا ہون جنہوں نے منع منع میرے بحوں کواغوا کرلیا۔''

البرث كى آئكس خوف كى شدت سے جھيل رہى تھیں۔ '' تو معاملہ یہاں تک پہنچ کیا ہے۔''اس کے مندسے مِشكل لكلا \_ كارثر نے جونك كراسے ويكھا \_

" کارٹرا اگر تمہیں مجھے کچھ بھی بتانے سے روکا گیا بتوتم مجھے کول بتارہ ہو؟ "البرث نے کہا۔

"البرث! تم مير بهت الجهد دوست مو- مجهد بہت مرانگا کہ میں اپنے بچوں کی جانی بچانے کی خاطر تمہیں س كے حوالے كروول \_ ميں في مهيس سارى مات اس لیے بتائی ہے تا کہتم اور میں ال کر کوئی راستہ نکال کیں جس ہے میرے نیچ بھی واپس آ جا تیں اور تمہیں بھی ان کے حوالے نہ کرنا پڑے۔ ویسے تمہارے ایسے کون سے وحمن پیدا ہو گئے ہیں جو یہ سب کررے ہیں؟ البرث نے پریشانی سے یو چھا۔ دونوں کا ناشا ایسے ہی پڑا تھا۔

المرسم منہيں آرہا۔ خود مجھے انجی بتا چلا ہے کہ جے میں بندال مجھر ہاتھا، وہ ایک بھیا تک حقیقت ہے۔ آخر میری کسی ہے کیا وشمنی ہے جومیری مگرانی کرتے کرنے بات يهال تك أمني؟ "البرث شديد بريثان تعا-

"كيا مطلب؟ كيسي تكراني؟" البرث يليز! يوري بات بناؤ۔' کارٹرنے چونک کربے تالی سے یو چھا۔جواب میں اس نے بوری کہانی کارٹرکوسنادی جے من کر کارٹر کا منہ

البرث! كياتم بإكل اوراحق مو-ات دن سے يہ سب مور ہائے اور تم نے کسی دوست یا بولیس کونہیں بتایا۔ پولیں ہے مرہیں لی کمال ہے ... تم سے اسی بے وقوفی کی تُوتَع نَبِينَ مَنِي مِجْهِي " كارثر غصي مِن بَعَي تَفَااور يريثان مِن ي " پہلے تو میں اے وہم اور مذاق مجھتار ہا۔ جب مجھے ڈر لگا تو اس وقت حالات اور طرح کے ہو مکتے ہیں۔"

البرث في بجاركى سي كها-

ے بچاراں ہے۔ '' دیکھا اہتی ستی ، کم عقل کا بتیجہ؟ بات اب میرے '' دیکھا اہتی ستی ، کم عقل کا بتیجہ؟ بات اب میرے محر،میری فیلی تک پہنچ می ہے۔اگرتم شروع میں ہی کچھ كر ليت تو آج ميں اورتم يوں بيب اور پريشان نه بيشے ہوتے۔ 'کارٹررودے کوتھا۔

"لکین مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ لوگ تم تک، تمارے بچوں تک کیے بی سے؟" البرث کا سوال تدرے احتانہ تماجس برکارٹرنے اسے با قاعدہ کمورتے موتے جواب دیا۔

" ظاہر ہے، ان کی چھان بین الی ہے کہ انہیں تمہارے قری دوست کا ہا چل چکا ہے جس کے ذریعے وہ تم پر قابو پاکتے ہیں۔ دیکھ لیا تم نے وہ کتنے چالاک اور خطرناک لوگ ہیں۔ "

البرث نے اسے وہ چٹ دکھانے کو کہا جواسے آج مع کی تک۔ چٹ د کھے کروہ رائٹنگ کا اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ شاید کی جاننے والے کی ہولیکن اسے مایوی ہوئی۔ لکھائی نہایت عجیب اور نہ جانے کس کی تھی۔

"البرث! خدا کے لیے جلدی کچھ کرد۔ ان مخوسوں
کے پاس میرے نیچ ہیں۔ میرا بل بل قیامت بن کر
گزرد ہا ہے۔ ہمیں جلد از جلد کوئی مناسب لاگ عمل بنانا
ہوگا۔" تیز تیز بولتے ہوئے کارٹر نے کہا۔ البرث خاموش
بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر تھے۔ مٹیوں کا بند ہونا
اور کھلنااس کی اضطراری کیفیت کو ظاہر کرد ہا تھا۔ کارٹر اسے
غور سے دیکھتے ہوئے اس کی آئمیں کھلنے کا یوں انتظار کرد ہا
تھا جھے اس کی آئمیں کھلتے ہی یہ خطرناک مسکلہ کی ہوجائے
تھا جھے اس کی آئمیں کھلتے ہی یہ خطرناک مسکلہ کی ہوجائے
گا۔ البرث نے آئمیں کھلتے ہی یہ خطرناک مسکلہ کی ہوجائے

"البرث! پھر کیا سوچاتم نے؟" کارٹرنے بے چینی سے پوچھا۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔

" فیل فے سوچ لیائے کہ میں کیا کرنا ہے۔ "البرث مفبوط لیج میں بولا۔

"كيا؟كياكرنا موكاميس؟"كارثر بولا\_

"می تنهارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔" البرث ہلکا سرایا۔ سرایا۔

وتيعني ....؟" كارثر مششدر ساتما-

''یعنی …. بیکہ میں اورتم ساتھ چلیں گے۔تم ان کوان کا مطلوبہ بندہ لیعنی'' جھے'' ان کے حوالے کردو کے اور اپنے بچول کو بہ خیرو عافیت لے کراپنے گھر آ جاؤ گے۔'' البرث نے استے عام سے لیج میں کہا جیسے یہ معمول کی بات ہو۔

' اوراس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں۔ نہیں نہیں البرث! پاگل مت بنو۔ پھواورسوچے ہیں۔' کارٹر نے اس کا ہاتھ تھاہتے ہوئے جذباتی اعداز میں کا

" کھاور نہیں ہی کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اورآ پشن ہے ہی نہیں۔ "البرث نے حتی لیج ش کہا۔ "اورتم ؟" کارٹرنے ایجی تک اس کا ہاتھ تھا ہا ہوا تھا۔ "و و جولوگ بھی ہیں میرے واقت یا نا واقف ان

کی جو بھی دھمنی ہے، جھ ہے ہے۔ ہیں نہیں چاہتا کہ میری
وجہ سے میرے دوست پرکوئی مصیبت آئے۔ان کو بھے
مطلب ہے۔ میری جانب سے ان کو ڈھیل دینے کی وجہ
سے معاملہ تمہاری فیلی تک بھی کیا ہے۔ اب میں ان کے
پاس جا دُل گا۔ میں جانوں اور وہ ۔۔۔۔۔ میں نمٹ لوں گا ان
سے "البُرٹ کا لہے بہت میرسکون تعا۔ اتنا کہ اسے خود بھی
اپن جا تی پر حیرت ہورہی تھی کہ وہ جو اسے دنوں سے
خوفر دہ و بے سکون تعا، اچا تک کیے نڈرو پرسکون ہوگیا۔

''کیاواتی باہرکوئی ہم پرنظرر کے ہوئے ہے؟''اس نے گھبرائے ہوئے کہے میں سوال کیا۔

وریقینا .... جہیں کوں یقین ہیں۔ یہ جونامعلوم لوگ نامعلوم ورک نامعلوم ہورے ہیں ، انہوں نے میں ، انہوں نے میں ، انہوں نے میں ، انہوں نے میرے دوست کا تحریفات کر آیا۔ اے دھمکی آمیز تحریر بھیجی ۔ اب کیا وہ قلیث کے آس باس نہیں ہوں گے۔ جب ان کے اہم مقصد کے بورا ہونے بینی میرے قلیث سے باہر آنے کا دفت ہے۔ "البرث نے کہا۔ کارٹراسے دیکھے جارہا تھا۔ تقار خوف کے مارے اس کا برا حال ہورہا تھا۔

"اور ہال کارٹر! ہمیں یہاں سے باہرنکل کرجلدی ان سے رابط کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہووہ مجمیں کہ ہم قلیث کے اندر بیٹے ان کے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں اور وہ تماریے بی ایکوؤی نقصان ....."

تہارت بھی کوکی تقسان .....، ''

'' چلو، چلو ..... جلدی ہا ہرلکلیں۔'' کارٹر بیل کی ی

ثیری نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔البرث بھی اس
کے ساتھ تھا۔وواس وقت ہالکل بھول چکا تھا کہ اس کی بھی
کے ساتھ تھا۔وواس وقت ہالکل بھول چکا تھا کہ اس کی بھی
کی سے دمنی رہی ہے یا تیس ... نہ ہی کی سے ایسانسلل
رہاہے کہ اسے ان کے پاس واپس جاتا چاہے۔ووہ الکل جملا

ميمًا تما كذاس بلاوجه تك كما جار اب- ووتوبس اس وقت دومعصوم بول کی جان بھانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لكانے جارہاتھا۔

## **☆☆☆**

"وه دونول فليك سے باہر لكلے يانہيں؟" تونى نے مویائل کان سے نگارکھا تھا۔اس کے انداز میں بے جینی تحى \_ وه آج برحال من البرث كوقا يوكرنا جابتا تها ـ اس کے بعد یال اس البرث کا کیا حرکرتا ہے، اس سے اس کوئی سروکار نہیں تھا۔ ووتو ہاس کی نظر میں اعلیٰ مقام حاصل

نیس باس! ایمی تک بابرنیس آئے۔" دوسری طرف مرانی پر کمرے جیک نے جواب ویا۔

" بابرتین آئے ....؟ کہیں ایسا توہیں کہ وہ ہارے خلاف كوكى بان بنار بيمول؟" تُونى جوتكا\_

"إس ال حق مع كما كما بكا البرث كوكس بات كا بنانه يط اوروه اسے باتوں من لگا كر باہر لائے۔ اگر کارٹر اے یہ بات بتا کر مارے خلاف کھ کرنے کا موج مجی رہا ہے تو اسے کوئی فا کرہیں ہوگا کیونکداس کے کی بھی غلاقدم کے اٹھانے کا بھیداسے اپنے بچول کے جسموں کے کلاول کی شکل میں لے گا۔ "جیکی کے انداز میں یے دخی تھی۔

" الى ، شيك كهاتم ني ..... بحريمي تظرر كوان يراور جونبی کارٹر کی کال آئے ، مجھے بتاؤ۔ "ٹوٹی نے ہدایت دیے کرفون بند کرد یا۔

البرث اور کارٹر دونوں قلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہے۔ تے۔ البرث نے کارٹر کوسمجا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بالكل اين بات كرتا مواسيرهيان اترب جيس واقعي اس نے اسے عامی باتوں میں لگار کھا ہے۔

' اب تم مجھ سے مجھ فاصلے پرجا کرائیس کال کرے بوجھوکہ مجھے کیاں لے جانا ہے۔ البرث نے کارٹر کے كنده يرباته ماركر شة موسة كبا- دور س ويكف والوں کو کی لگ رہا تھا جے وہ کوئی مدال کرتے ہوئے دوست کے کندھے پر ہاتھ مادر ہاہے۔

جوایا کارٹریمی شااور بولا۔ "فاصلے پر جاکر کون؟ ميس كركينا مول

البرث ايك بار كركمل كرمتكرايا حالاتكداس كاول كارثر کے یے وقوئی بردوئے کو کررہا تھا۔ وہ اس کے باتھ پر باتھ

مارتے ہوئے بولا (حالاتکہ اس وقت اس کا ول کارٹر کے چڑے بر محونسا مارنے کوکرر ہاتھا)''میرے احق دوست! ہم جن لوگوں کو دکھانے کے لیے یا گلوں کی طرح ہتے ہوئے ا انتبالی سنجیده بات کررے ہیں، ان سےفون پرمیرے خلاف بات مير برماته كور بوكركر سكة مو؟"

"اووا واقعی میں احمق ہوں۔" کارٹرنے تیزی سے كمااوركراؤند فلور يرالبرث سے يہلے الركراسے ذراركے كااثاره كرتے موع سائد يرموجود شاب يرجلا كيا جہال وہ البرث كى نظرول سے او ممل موكيا تھا۔ اس في جلدى سے کاغذ پر لکھا ہوا موبائل تمبر ملایا۔

"باس االبرث ك دوست كارثرك كال آكي تمي -وه یو چدر ہاتھا کہ فلیٹ سے باہر میں اسے ذرا تھومنے مجرنے کا كم كرلايا بول اب كهال الرجاول؟ من في استكما ے کہ وہ اے رش سے ذرا دورنبٹا سنان جگہ پر لے جائے ۔ جونی وہ ماری بتائی موئی جگہ پر پنچیں مے، ہم انہیں تھیر کرالبرٹ کواٹھالیں گے۔''جنگ نےٹوٹی کوبتایا۔ ' "اجمی طرح دیکالیا ہے، کسی کربر کا خدشہ توہیں؟"

توتی نے پوچھا۔

الركي الله الم في المرير المراتيون نے ان پرکڑی نظرر تھی تھی۔ فلیٹ کے دروازے سے لے كركرا وُندُ فلورتك وه بنت موع باتس كرت آئ تھے۔ دولوں کا انداز معمول کا تھا۔ میرے سامنے بی کارٹرنے البرك كوذ رائفهرنے كا اشاره كيا اور پرايك طرف حيب كر: مجه ے رابط کیا۔ آپ بے قررہیں۔ "جیکی نے ٹوٹی کو آلی دیتے ہوئے تعصیل بتانی۔

فون بند کر کے ٹونی نے میز پر رکھا اور بوالونگ چیئر كى يشت سے فيك لكا كراسے بلكے بلكے حركت ديے ہوئے آ تکمیں بند کرلیں۔''توالبرث اابتم میرے کھنچ میں آئی عے ہو۔"اس کے چرے ربری جاندار مراہ میں۔

موبائل بد کرے کارٹر نے البرث کو سامنے آگر اشارہ کیا۔ البرث جلدی سے آیا اور دونوں کارٹر کی گاڑی مِن بين عند

"كياكها ال منوسول في " فرنث و و كمولة ہوئے البرث نے بے تانی سے ہو جما ۔ جواب میں کارٹر نے جیل سے ہونے والی تفکگواہے بتادی۔ "موں ..... میک ہے، جلو۔" البرث نے محمراً سائس

سنس دانجت ﴿ 163 أَنَّ سَمَر 2022ء ا

کتے ہوئے کہا۔

"البرث! مجمع بہت شرمندگی ہور ہی ہے جو کھے میں کرنے جار ہاہوں۔'

" بليز كارثر! چپ ر مو-اس سب مين تمهارا كوكي قصور نہیں۔تم بے فکرر ہو۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ یقینا کوئی غلط فنى ياندان ب جو كر مفتول من سامنة جائے گا۔"اس کے انداز میں بے خوفی اور سب ٹھیک ہوجانے کا نقین تھا۔ "اور آگر غلط تبی ، غذاتی نه جوا، اگر انہوں نے حمہیں كونى نقصان بهنجاديا تو؟ "كارثركالهجه شكسته ساتها \_

"كارثرانهم كي مجي منيس كركة \_اتى كرى محراني مين صرف ان کی بات ماننے کا بی آپٹن ہے۔ تم بس وہی کروجو ممين انہوں نے اور مس نے کرنے کو کہا ہے۔ ميرى آج كك كى س ومنى يا خالفت نبيس رى - مجمع يقين بيشام ے سلے بہلے حالات نارال ہوجا میں مے۔" البرث ممرك ے باہر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔اب دوٹوں جیب تھے۔ چدمن بعدائیں اپنے پیچے جنگی کی گاڑی کے آنے کا بتاجل كيا۔ دونوں تيزى سے دھركتے ول كے ساتھ آئدہ چيش آنے والی صورت حال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کچے بی و بر مراجی کی دی گئی ہوایت کے مطابق کارٹرنے گاڑی کی اسپیڈ کافی کم کردی اور جنگی کی گاڑی تیزی سے ان كے سامنے آكر راستہ روك كر كھڑى ہوكئ \_ چند ہى لحول ميں تمن کن بردارازکول نے البرث کوگاڑی ہے تھسیٹ کراپی گاڑی میں بھالیا اور کارٹر کے بیچ کارٹر کے حوالے کردیے۔ کارٹرسمے ہوئے دونوں بچوں کو ٹودسے لگائے ہوئے افسردہ نظرول سے البرث والى كا ژى كوجا تا ہواد كيرر ہاتھا۔

"الله باس! ایک خوشخری ہے۔" ٹونی کے لیج میں جوش تما۔ ''کیسی خوشخری؟'' پال چونکا۔ سرم میں میں اور

" إس الم مِنْكُورُ م البرب كو قابو كرايا حميا ہے۔ ابھی میرے پاس جیکی کال آئی تھی۔ وواس ونت اس کی کاری میں ہے۔ " ٹونی نے خو تخری سالی۔

یال کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ "کیاواتی؟ اگریہ سے ہے تواسے وقت منالع کے بغیرمیرے یاس لے آگ۔" یال نے تیزی سے کہا۔

" شیک ہے ہاں القریمانون مھنے احدوہ آپ کے ال موگا۔ ش الے او کول سے کہ دیا مول کہ سد حا ماس كے الى ير لے جائيں۔ اس كى الحمول ير پنى وفيره

باندھنے کی توضرورت بیس ہے نا؟' 'ٹوٹی نے پوچھا۔ یال عیب سے انداز میں ہا۔ "ارے، اس کی ضرورت میں۔ برانا بندہ ہے۔ تمام خفیہ راستوں، اووں اورمركز كوجانات \_بستم اسے يهال پنجادواور بال .....تم مجى آجاؤ- 'يال ني حكم ديا-

"لیس باس! میں ذراشہر سے باہر تھا۔ میں پہنچ رہا ہوں کھرد پر میں '' ٹونی نے کہ کرفون بند کردیا اور واپسی کے لیے گاڑی میں پیٹے گیا۔ ایاس کم بی کسی کو معاف كرتا ہے۔ اس نے سوچا، وہ اپنے سامنے البرث كى ورگت بنته و ميمنا چاہتا تھا۔

## 

''کون ہوتم لوگ اور خدا کے لیے بتادہ کہ ممل وجہ ے جھے اغوا کرکے لے جارہ ہو؟"البرث نے گاڑی میں زبردی بھائے جانے کے چند منٹ بعد سوال کیا۔وہ مجهل سيث پراس طرح بيشا تما كدداكس بالحس بيشيد دلون الركول كے بنول كى نال اس كى بسلول سے چيور بى تقى۔

"وجديو چورے ہو۔ ينس بواچو كريم جمين كمال العارب الدائونك سيث يرموجود غيرمعمول لي لڑے نے کہا۔البرث کے تن بدن میں کویا آگ لگ کی۔وہ ميكى بحول كيا كدوه اس وقت كن بوائث يرب\_

" کے جانے کی وجہ بتادو پھر جاہے جہم میں لے جَانا، مجمع بروالبيل-" ووشديد غصر سي بولا- جواباً تيون الر کاس دیے۔

"مسرُ البرث! آرام سے بیٹے رہو۔ میں بی کم دیا میاہ کہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے مہیں باس کے اڈے پر بنجادیا جائے۔ ہم حکم پورا کرنے کے بابندہیں۔ یکھ دیر خاموش بیشو، حلد سارے سوالوں کے جواب جان جاؤكي-" البرث ك والي طرف بيضي جيل في خشك ليح من كهار

٠٠٠ كون باس ١٠٠٠ كون سا أدّا؟ خدايا بيس ياكل موجا کال البرث نے دانت کی کیائے۔

وہ تیوں خاموش بیٹے رہے۔ کا ڈی تیز رفاری سے آ کے بڑھری کی۔

وسع وعريض كرب مين بال موفى يربيغا تعار ایک سائڈ پر ڈیل بیڈاور فرت کرے تھے۔ایک دیوار کے ساتھ کو کورسیال ترتیب کے ساتھ رعی ہو کی تھیں۔ بررا کمرا كار ولا تمار موفى كر ترب ايك بؤى سى كرس يؤى تمى جو

سينس ذالجست 🚱 164 🍑 ستمبر 2022ء

البرث كا انظار كردى تقى \_ پال كے چرے پر الى ممكر اہث تقى جو بہت بڑى كاميانى حاصل كرنے كے بعد آئى ہے ۔اے البرث كے بہاں داخلى كيث كے پاس بنتی كى اطلاع اللہ عمل تحقیقی \_

" لے آ واسے میرے کمرے میں۔" پال نے اپنے فاص کمرے میں اسے لانے کا کہا۔ چند منٹ بعد البرث کمرے میں وافل ہوا۔ اس کے دائیں بائیں کن بردار منے۔ یال نے جان ہو چھرمنہ دوسری طرف کرلیا۔

''ہاں ..... توالبرٹ! تم یہاں آنے پرمجبور کربی دیے گئے۔ تم نے شاید سوچا تھا کہ تم بھی میری گرفت میں آؤگ ہی نہیں لیکن تم دیکھو کہ تہیں میرے چند ماہ پہلے آئے ہوئے ناتجربہ کارلؤکوں نے قابو کرلیا ..... ہاہاہ۔'' یال نے زوردار قبقہدلگا یا اور بات جاری رکھی۔ ''تہمیں جس بھی طریقے سے لا یا گیا ہو، بہر حال آئے تو تم اپنے ہی گھر ہواس لیے تہمیں ویکم تو کہنا چاہے۔'' یال بڑے ڈرامائی اِنداز میں مڑا۔

· ' تو ....مثرالبرث! ویل .....کم!' ' آخری لفظ پال

کے منہ میں ہی رہ گیا۔ ''یہ کون ہے؟''اس نے پھٹی پھٹی آ تکھول سے گن بوائنٹ پر کھڑے اجنی چرے کو دیکھ کرسوال کیا۔لڑکے گھبرا گئے۔

''سرابیالبرٹ ہے۔ وہی جے آپ نے اور ٹونی سر نے لانے کا کہا تھا۔'' ایک نے جواب دیا۔ پال کے چہرے پرزلز لے کے سے اثرات تھے۔ اس کے سامنے اس کے مطلوبہ البرٹ کے بجائے کوئی اور ہی کھڑا تھا جے اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہور ہاتھا۔ ورجہ تر اس کے مطابقا۔ وہ غصے سے پاگل ہور ہاتھا۔

''احقوابیکے اٹھالائے ہو؟ کس کے کہنے پرتم اسے البرٹ مجھ بیٹے؟''وہ چیخا۔

"جناب! كيا آپ ميرى .... بات ميل مين مين مين مين مين الله البرث في درت ورت بهلى بار زبان كمولى - اس جگه داخل موف اس بهلى بار زبان كمولى - اس جگه داخل موف طارى مو چكا تفا - جواعته و يهال آف سے پہلے اس مين آيا تفا، وه يهال كا ماحول و كمه كر اژن چو موگيا تفا - پال في اس كى جانب كموركرو يكها جي كه د با موكد" كموجلدى -"

"اسر! میں خود مکھلے افعارہ ، ہیں دن سے شدید پریشان ہوں۔ یہ لوگ میری خواتو اہ گرانی کررہے ہے۔ مجھے خلف طریقوں سے اور خط بھٹے کر جھے ڈرارہے ہے۔ واپس آجانے کا کہدرہے ہتے اور اب میرے ایک قربی دوست کو بلیک میل کیا اور جھے زبردی افعالائے۔ براہے

مهربانی بچے جانے دیں۔ بی نہایت عام اور نے ضرر سا
انسان ہوں۔ بیتو بچے بچھ آ جی ہے کہ بیلوگ بچے کی اور
کے دھوکے بی لے آئے ہیں۔ بچے جانے و بچے۔ بی
وعدہ کرتا ہوں ،سب پچے بعول جا دُن گا اور بھی بی کی کی ہے
آپ کا ذکر نہیں کروں گا۔'' البرث نے طویل بات کرتے
ہوئے گویا ورخواست کی حالا نکداسے خدشہ تھا کہ بیغنڈ ہے
اب یوں نہیں جانے دیں گے پھر بھی اپنی زندگی بچانے کی
ابنی کی کوشش کی۔ پال نے اے کوئی بھی جواب دیے بغیر
موبائل پرکوئی نمبر ملایا اور البرث کوسائے پڑی کری پر بیٹھنے
کا اشارہ کیا۔ البرث خوفردہ سا بیٹھ گیا۔ اتنا تو اس کی توقع
کے عین مطابق ہوا تھا کہ بیسب ایک غلطہ نی تھی لیکن آگ کیا
ہوگا؟ کا سوال اس کے ذہن میں کی خدشات جگار ہا تھا۔

**ል** 

ٹونی، پال کے اڈے سے کھے فاصلے پر تھا کہ اس کا موبائل بچنے لگا۔موبائل اسکرین پر''باس'' دیکھ کراس نے نہایت خوشی سے کال ریسیو کی۔''لیس باس! بس پہنچنے ہیں والا ہوں چندمنٹ میں۔''

''ہاں، آؤ جلدی اور طوالبرٹ ہے۔'' پال کا لہجہ بہت سرواور روکھا تھا جس پرٹونی کوشد پدجیرت ہوئی۔کال ختم ہوگئ تھی۔ٹونی البرٹ سے ملنے اور پال کے لیجے کی وجہ جاننے کے لیے کی اسپیڈ جاننے کے لیے کی اسپیڈ جاننے کے لیے کی اسپیڈ بڑھادی۔

**ል** ል ል

پال خت جمرہ کے شدید غصر بیں صوفے پر بیٹا تھا۔ اس کا چہرہ قبراور آنکھیں شعلے برسارہی تھیں۔سامنے کری پر بیٹنا البرث اپنی قسمت کے نیسلے کا انتظار کررہا تھا۔ اے لانے والے لڑکے ایک طرف سم کھڑے تنے ۔ٹونی تیز تیز قدموں سے چال ہوا کرے بیں داخل ہوا۔اے دیکھ کر یال کی غراہت بھری آ واز ابھری۔

و الونى الوتم مجى مل لو البرث سے ـ " البجه لرزا دينے

والاتھا۔ ٹونی نے کری پر بیٹھے اجنی چہرے کودیکھا۔''سیہ..... بیکون ہے؟''وہ مکلایا۔

ی البرث جےتم نے طاش کردایا ہے۔ 'پال کا لیج طنزیداور غصے میں بھر اہوا تھا۔ ٹونی کمبرا کیا۔ البج طنزیداور غصے میں بھر اہوا تھا۔ ٹونی کمبرا کیا۔ ''دیتو ۔۔۔۔۔۔ یہ تو کوئی اور ہے۔ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ ۔۔۔۔۔' ٹونی بول رہا تھا کہ ہاس نے اس کی ہات کا اس دی۔

" ول بول بول د بال المالية الم

سسبنس ذالجست الم 165 كا ستمبر 2022ء

تے۔ مجھے اتنے دن سے خوشخبری سنارہے تھے۔ میرا اتنا نائم ضائع کیا۔'' پال دہاڑا۔ٹوئی تیزی سے اپنے لڑکوں کی جانب مڑا۔

'' میرکیا ہے؟ میں نے توحمہیں اس کی تصویر، نام، نشانیاں، سب بتادیا تھا چرکیوں غلط بندے کو اٹھالائے ہو؟''وہ اب ان پرغصہ نکال رہاتھا۔

"وه دراصل بات بيب كمين البرث نامى مخفى كا يا چلاتو ہم اس كے آس ياس محكے - مارے ياس تصوير تقی - ہم نے تصویر دیکھنا جاہی تو بتا جلا کہنہ جانے کیسے وہ وليك موكى ب- بم محبرات - آيك كا ماراضكى كا دُر قا ایں لیے آپ سے دوبارہ تصویر نہ ماگی اور پھرجیکی نے مجھے سلی دی کداسے ایک ہی بارموبائل فون میں اس کی شکل و کھ کر کافی یاد ہے۔ ہم اے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ای دوران ہمارے ایک ساتھی نے کال کی جوالبرث کے فلیٹ کی تمرانی يرمقرر تفااور بتايا كهالبرث بابرآ رباب جب البرث بابر آیا تواس نے ماسک مین رکھا تھا۔ چیرہ اتنا واضح نہیں تھا۔ ہم مایوں سے ہو گئے کہ اجا تک میری نظر اس کی انگی پر يرى - اس ميس و بى الكوشى ملى جيسى آب اور چند اور لوكول کے ماس ہے۔جیکی نے بھی میرے کہنے برامومی دیکھی اور کہا کہ میں ہے وہ جس کی ہمیں تلاش ہے۔ چٹانچہ ہم اسے المالائ اور جره و يمنى كى فكر جور وي كيونكه ميس يقين تما ہم ٹھیک بندہ لے جارہے ہیں۔ "جیکی کے جونیز نے بڑی تیزی سے ساراتج سامنے رکھ دیا۔

ٹونی، پال کے ڈر اور لڑکوں پر غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے سکتے کے سے عالم میں بیٹے البرٹ کے پاس کیا اور جمپٹ کراس کا ہاتھ پکڑ کرانگی میں موجود انگوشی بغور دیکھنے لگا مجر اپنی انگوشی دیکھی۔معمولی سے فرق کے ساتھ دونوں ایک جیسی گلتی تھیں۔

" امن ہوتم۔" ٹونی چیا۔" بیس نے کہا بھی تھا کہ اسمی تھا کہ اسمی طرح چیک کرلیا۔ تم نے مجھ سے دوبارہ تصویر کیوں جیس ما تی اور جیلی اسمیس تو شکل یاد تھی تا ...... اور جیلی اسمیس تو شکل یاد تھی تا ...... ہمریجاتا کیوں جیس کیاں لانے تک ؟" وہ پیشکار رہا تھا۔
" دو ..... باس الجھے لگا کہ بیدوہی ہے۔ دراصل ......" اس کی بات در میان میں روگی ۔البرٹ کری سے اٹھ کر کھڑا ہوجگا تھا۔ موجکا تھا۔

" بلیزسرا بھے اب تو جانے دیں۔ میرا آپ کے مطالمات سے کھے لینا دیتا نہیں۔ آپ بے فکر رہیں۔ یں ایک زبان بندر کھوں گا۔" اس نے ایک بار پھر وہاں ہے

جانے کی درخواست کی۔

یال نے اسغورے ویکھا۔ ''ٹوٹی اتم اور تمہارے احتی ساتھی جاؤ اسے لے کر۔ اسے اس کے ٹھکانے پر دھیان سے جانے کی دھیان سے جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ نہ جانے کی دہاں البرث کو اس کا انداز سفا کا نہ سالگا۔

ٹونی نے چونک کر ہاس کی طرف دیکھااور ہولے بغیر البرٹ اور اپنے لڑکوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس طرح جان چھوٹ جانے پر البرٹ شدید حیران تھا۔ وہ پھر سے دو بندوں کے درمیان بیٹھا تھالیکن اب وہ پُرسکون تھا کیونکہ وہ اپنے گھرواپس جانے والا تھا۔

گاڑی او ہے ہے کائی فاصلے پرآچکی تھی کہ البرث بولا۔'' تمہار ایاس ہے بہت رحمرل۔ مجھے زندہ والیس جانے دیا ہے درنہ میں تو ڈرر ہاتھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔''

ساتھ بیٹے ٹونی نے عجب انداز میں قبقبہ لگایا۔ "تم
نے ہماراالحاد کھ لیا ہے۔ سمارے ہیرونی واندرونی راستے دیکھ
لیے۔ اپنابندہ بچھ کرہم نے تمہاری آٹھوں پر پٹی بیس یا ندھی
تم اور ہماری اس غلطی کی وجہ ہے تم ہمارے کانی راز جان
چے ہو تہ ہیں زندہ رکھنے کی غلطی ہم کر سکتے ہیں؟"اس کے
ٹوکانے پردھیان سے چوڑ آئ" کا مطلب ہے، اسے اس کی
رہائش گاہ کے آس پاس یا قلیت پراس طرح ٹھکانے لگا کر آؤ
کرمب کو یہ خود ہی یا جادشہ گئے۔ شمجے تم مسٹر البرے؟"

البرث كالوراجم خوف كے مارے ليئے ميں بميگ كيا۔ اس كاحل خشك ہوكيا۔ بچاؤكوكي صورت الے نظر البيل آري تعلق حداد اللہ تعالى البيل آري تعلى دعا كرر باتعا كر اجا تك كارى رك تى۔

" کیا ہوا؟" ٹونی نے پو جمایہ

" پیٹرول ختم ہوگیا ہے۔" جیک نے جواب دیا پھر بولا۔" قریب بی پیٹرول پہیے ہے۔ دھکا نگا کر بہ آسانی وہاں تک بھی سکتے ہیں۔" ٹونی پھوٹیس بولا۔ وہ دانت بھنچ ان مکوں کود کور ہاتھا جنہوں نے پیٹرول چیک ٹیس کیا تھا۔ تعوزی بی دیر میں گاڑی پیٹرول پہی تک بھی گئی۔

" " و کوئی چالای شکرنا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں موگا۔ ہم محفوظ راستہ نہ پاکر شہیں میں گولی مار کر سپینک جا کی ہے۔" ٹونی نے وسمکایا۔

نے دیں۔ میرا آپ کے البرث ویران آکھوں سے ادم ادم دکھرہاتھا۔ وہ ۔ -آپ بے فکر رہیں۔ میں این زعرگ سے باہی ہوچکا تھا۔ فلط ہی کی کوہوئی اور ماداوہ نے ایک ہار پھر وہاں سے ایک نظر ایک اس اللی ہر پڑی سند ہوں ۔ نے ایک بار پھر وہاں سے جارہا تھا۔ جیب بات می ۔ اس کی نظر ایک اس اللی ہر پڑی سند میں 2012ء

جس میں وہ انگوئھی تھی جس نے اسے موت کی سر اسنوا کی تھی۔ اس کا جی جایا کہ اس منحوں انگونٹی کو اتار کر دور چینک دے۔ پیٹرول ڈالنے والالڑ کا بیٹرول ڈال رہاتھا۔ چند ہاہ پہلے ایسے ى خرىد كرى بنى مى انگوتكى يروه غور كرر باتها كه ايك كا ژى و بال آ کررگ\_اس میں ہے ایک محص جو پیٹرول پہیے کا مالک تھا، پیٹرول ڈالنے والے لڑے کے قریب آیا۔

''اسمتہ چلا کمیا کیا؟'' اس نے یو چھا۔ البرٹ کی نظر اس کی انگل میں موجود انگوشی پر پڑی جو کانی لیمتی لگ رہی

تھی۔اس میں بہت بڑا قیمتی پتفرتھا۔

"جناب! كيامس به الموفى و ميسكما مون؟"اس نے بیٹرول پہیے کے مالک سے اچا تک سوال کرڈ الا ٹونی اور دوسر بالرح جونك كرائ كلورنے لگے۔وہ چوكنے سے

" وراصل مجمع الكوشيول اور تيمنى يتفرول كاشوق ہے۔ کیا جڑا ہے اس میں؟ دکھائے ذرا۔" البرث نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ اسے الکو شیوں کا شوق تھا نہ ہرے،موتی، پتھر کا کچھلم تھا۔بس اس کی شدیدخواہش تھی كه انكوشى نهايت قيمتى مواورايها بي موا\_

'' جي ٻان، ڊڪما تا هون \_ اس ميس ميرا خاندائي ہيرا جڑا ہے جس کی قیمت کسی کی سوچ ہے بھی زیادہ ہے۔'' کہتے ہوتے پیٹرول بہب کے مالک نے اکوئی اتار کر البرث کو تعادی۔اس کوشا ندارگاڑی میں بیٹے حض پراعتبارتھا۔

مم إب ذراير عبث جاؤ ول مس سويح موك وہ آگوشی کو تھیلی پرر کھ کرغور ہے دیکھنے لگا۔ مالک تو تہیں ادھر ادهر كياليكن قدرت اس يرمهر مان محى بوايدكم بيرول يهي كا ما لك اچا تك دوسرى طرف ويمين لكا ادهر كارى اسارت موری میں۔ تونی اسے دیکورہا تھاجیے کدرہا مو' والی کردو الكونتى ـ "اس نے جلدی سے اصلی مالک کے بجائے وہاں کمڑے لڑ کے وانگوشی تعمادی۔'' بیلو، دے دوانہیں۔''

گاڑی پیٹرول پہی ہے روانہ موربی می - اڑکا انگوشی مالک کو پکڑار ہاتھا۔ ٹونی کی گاڑی تیزی سے آ کے بر در بی می البرث تیزی ہے دحر کتے دل کے ساتھ سوج رہاتھا کہ جوش نے املی کیا ہے کیا اس کا قبت متجہ کے گا؟ دو اسيخ دولول باتمول كوكود من دبائ بينها تعار كازيال آجار ہی میں۔وہ اپنے پیچھے آنے والی ہر گاڑی کی آواز پر غور کرتا اوراس کے یاس سے کر رجانے پر مایوں موجا تا۔ بيرسب چدمنت من اي موا-اجا تك چده از يال شور عيال ان كرزيب أي ولى جرت بي يكي أف والى ان

گاڑیوں کو و کھے رہاتھا جن میں سے ایک تیزی سے ان کی كا ژى كے بيا منے آكر راسته روك كر كھڑى ہو كئ اور انہيں اجا تک بریک لگانے پر مجور کردیا۔ ای دوران کومری گاڑی سے جارمتعداز کے پسول لیے لکے اور البرث والی گاڑی کے جاروں شیشوں والی سائٹر پر بیٹھے افراد پر تان لے۔ بیاتی جلدی ہوا کہ ٹونی ایٹڈ ممپنی کو بیجھنے یا پچھ کرنے کا موتع بی مبیں ملا۔ات بڑے گینگ کے تجربے کارلوگ بے خبری میں قابو آ مجئے۔ وہ بالکل نے بس بیٹھے تھے۔جس گاڑی نے راستہ روکا تھا، اس میں سے بیٹرول پہیے کا ما لک ایلن اتر ااور تیز تیز قدموں سے جیل ہواان لوگوں کے یاں آگیا۔اس کے چرے پرشدیداشتعال تھا۔

" تو يه ب طريقة تمهار ب لو شخ كا، ذليل لوكو!" ایلن کے کہے میں غصہ اور نفرت دونوں ہتھ۔ اس کے پہ پر موجود سکیورٹی والے لڑکے سب کو کن پوائنٹ پر گاڑی ہے نکال کیے تھے جیکی نے تیزی دکھانے کی کوشش کی کیکن مرفت میں آئے ٹوئی نے حالات کی نزاکت سیجھتے ہوئے اسے اشارے سے روک دیا۔ ان کا اسلی چھین لیا حمیا تمااورات رش ميں باتى لوگ ألبيس يتينة تو آسكتے تھے، ان کی مدوکر نے نہیں۔ وہ بری طرح تھنے ہوئے تھے۔البرث کے چہرے پر ٹرسکون مسکراہٹ تھی۔

و میں نے تمہاری شکل اور گاڑی دیکھ کرتم پر اعتبار كرلياليكن فيج انسان تم نے ايك فيمتي بير \_ والي الكو مخي متصيا كرلا ك كويه چند داركي معمولي ك الكوتفي تتمادي كياسمجها تما تم نے کہتم اور تمہارا گروپ واردات کر کے نکل جاؤ کے اور ہم نے وقوف بن کر بیٹے رہیں مے؟ میرے پہ پرموجود ميرے كن مين نبيس ديكھے تھے كياتم نے؟" ايكن ، البرث كا كالريكرك سفوب مم ورت بوع كدر باتا-

''جی، دیکھے تھے گن مین ۔ای لیے تو وار دات کی ۔'' البرث نے سکون سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ مزید بڑھ می ممی ۔ ٹوئی اور اس کے ساتھی البرث کی ہوشیاری کو بھے کے تعاورات كما جانے والى نظرول سے كمورر بے تھے۔

' یہ بہت نظرناک ہو چکا ہے۔ اگر اسے فحتم نہ کیا تو باس ماری میملیز تک کوختم کردادے گا۔ ٹونی نے سو جا۔ اس نے مکدم خود کو چمروایا اور البرث کی کردن و بوج لی۔ قریب تھا کہوہ کردن دیا تاء ایلن کے گارڈ نے اس کی کہلی مل زور دار او اركراے كرائے ير مجور كرديا۔ وه اى بات پرجران سے کہ مجرم نے اپنے دوسرے سامتی پر کیوں ملدكيا-ات بن بوليس كلي الى جايلن في ويرول يب

سنس دانجن ﴿ 167 } ستمبر 2022ء

ے روانہ ہوتے ہی مطلع کمدیا تھا۔ خود کو بری طرح شکنے مں جکڑے دیکھ کرٹونی چیخ اٹھا۔

"فِتَاطر آوى إلى خوب طريقة لكالا الى جان بچانے کالیکن یا در کھو، زندہ پھر بھی نہیں چکے یا وہے۔''

ایکن، اس کے گارڈز اور پولیس والے چو کئے۔ وہ البرث كى طرف سواليەنظرون يساد ميمين لگے۔

" آفيسر! من ان كاسيامي يا مجرم نبين مول بلكه من تو ان کے ہاتھوں کچھ دیر میں مل ہونے والا تھا کہ اچانک قدرت مجھ پر مہربان ہوگی اور آپ لوگوں نے آگر مجھے بچالیا۔ 'البرث نے بتایا۔ ٹونی کے چیچ کراسے کے مجتے جملے نے اس کی لوزیش بولیس اور ایلن کے سامنے بالکل صاف كردى هي \_ ده اب مجرم كے طور پرنہيں ديکھا جار ہا تھا۔

تفصیل جانے کے لیے ایلن اور اس کے ساتھیوں سمیت سب کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ البرث نے مگرانی، رسالہ کیٹ کارٹر کے بچوں کے اغوا سے لے کر بیٹرول ختم مونے تک ساری کہانی سائی اور سانس لے کر بولا۔ "جوشی میں نے سرایلن کی انگونٹی کودیکھا تومیرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں یہ انگونٹی اڑا لے جا وَں تو یقیناً یہ پولیس سے رابطہ كريس مح اورجميل بكر كرميرے بيانے كا دريعه بن جائيں مے چرمیری نظرہ ہال کھڑے ان کے تن برداراؤ کول پر پڑی تو جصے خوش ہوئی کہ مجرموں کا تعاقب جلد ہو کر جلد معاملہ حل ہوجائے گا۔انگوشی لے کرمیری خواہش تھی کہ ایلن کہیں سائڈ یر موجائے تا کہ میں اس کے اور کے کودوسری چھلا نما اپنی آنگوشی دے سکوں۔ایبا تو نہ ہوائیکن چند سیکنڈ کے لیے ایلن کی توجہ مِثْی اور آتی بی دیریس، پس نے ''واردات'' کرڈالی اورخوش سمتی سے بیلوگ اور آپ ہم تک ندمرف پہنی سے بلکہ ہمیں قابومجي كرايا- "البرث في تفعيل بتائي-

یال کا گینگ اینے والے البرث کے ہاتھوں تو نہ سی لیکن فلط جہی والے البرٹ کی وجہ سے بولیس کی مرفت میں آنے والا تھا۔ البرث ، نُونی کے بولے محکے جملے کی وجہ سے بے تصور تو ثابت ہوئی چکا تھا۔ اب تنصیل بتا کروہ ہالکل ہر مسلّے سے آزاد ہو کیا تھا۔ بولیس نے اسے اور ایلن کو جانے ک اجازت دے دی۔

كارثرسوچون بين الجما اداس بينا تما-"شاجان میرے دوست کے ساتھ کیا ہور ہاہوگا؟" وہشد پدانسردہ تھا کہ انحان نمبر سے کال آئی۔اس نے دیکھا اور بے دلی سے كال ريسيوكرت موية "ميلو" كها-

"دات کا کھانا تم، تمہاری بوی اور لیے میرے ساتھ میرے فلیٹ میں کھاؤگے۔آج میں ایک اور تمہاری فيورك دُشْرُ بِتانے والا موں۔"البرث كى خوب جبكتى موكى آ واز سائی دی۔ کارٹر جیرت کی شدت اور خوثی ہے انچھل کر كفرا الوكميا\_

"البركتم؟ تم شيك تو مو؟ ان منحوسول في تمهيل كيے چوڑا؟ بتايا عجمانهوں نے؟ اور بال ..... وراسوال نامهوه فون پر بی حل کرنا جا بتا تھا۔

''رکو سسرکو سسرات کے کھانے پر سارے جواب لے لیا۔ تمہاری تعلی کے لیے اتنا بنادینا ہوں کہ میں بالکل تھيك ہولِ اور كچھ دير ميں اپنے گھر پہنينے والا ہول اور ہاں .... بیٹسی اور کا موبائل ہے۔ابتم کال کر کے تک مت كرنے لگ جانا پليز ـ''اس كالهجه بلكا بجلكااورخوشگوارتھا \_ کارٹرنے سکون کی سانس لیتے ہوئے آنکھیں موندلیں۔

البرث، ایکن کی گاڑی میں دوبارہ اس کے پیٹرول

پپ ہنٹے چکاتھا۔ ''پلیز! نیکسی تومنگوادیجے۔''اس نے کولڈ ڈرنک کا نیس کرمنگوائی می محونث بعرت ہوئے کہا جو امجی اس کے لیے منگوائی می ممی ۔ وہ ایک ضروری کام کا کہد کرایلن کے ساتھ آیا تھا اور وه ضروری کام تھااس کی چھلانماستی ہی انگوشی کی والیسی کا۔ وه انگونگی کسی دراز میں رکھ دی گئی تھی جوجلد ہی اسے ل گئی۔ ''تم اس معمولی می انگوشی کو لے کر کیا کرد ہے؟''

ایلن نے انگونتم تھا کر ہنتے ہوئے کہا۔

"معمولی؟ ارےتم اےمعمولی کمدرے ہو۔اس نے میری جان بچائی اور ایک خطرناک گینگ کو قابو کرنے میں مدد دی۔ میں جے منحوں سمجھ رہا تھا، وہ میرے ادر کئ لوگوں کے لیے کی ثابت ہوئی۔ بہتو بہت خاص ہے میرے دوست ا" البرسف في سجمايا توايكن الل سي معماقي كرت ہوئےمسکراد یا۔اےاس "معمولی" انگوشی کے " محتی" بن مانے کی محدا کی تھی۔

البرث نے انگوشی پکڑی اوراسے بیار وعقیدت سے و کھتے ہوئے اللی میں بہنا اور مسکراتے ہوئے اس میکسی میں بیٹر کرا جواس کے فلیٹ تک اسے پہنچانے کے لیے منگوا کی گئ متى يكسى كى چھلى نشست برخوب فيل كر بيضة بوئ اس نے آکھیں بند کرلیں اور رات کو بنا کی جانے والی ڈشز کے بارے میں ویے لگا۔

XXX

خراسان میں مردادر نیشا پور کے درمیان سرخس نامی ایک شمر آباد تھا۔اس شہر میں تاریخ کی نامی گرامی ستیاں پیدا ہوئیں۔لوگ شہر کا نام تو بھول سکتے ہیں گراس شہر کی نامی گرامی ہستیوں کوئیس فراموش کر سکتے۔ابوالفضل حسن سرخسی چوتی معدی ہجری کے عالم بالمل صوفی ہتے۔ کیخ مرتعش کے مریدادرابوسعیدابوالخیر کے مرشد ہتے۔آپ کی خانقاہ میں آنے جانے

# دو صو قی

# ضياء سنيم بلكراي

شیخ ابوالفضل بن حسن سرخی اور شیخ آقمان مجنون، ایران کے شہر سرخس کے دو صوفی تھے۔ ایک ہی دور کے، ایک دوسرے کے ہم عصر۔ اول الذکر فرزانه اور عالم باعمل تھے۔ روحانی اور ظاہری علوم میں کمال رکھنے والے… ان کی انہی خصوصیات اور اوصاف کا ہر کوئی قائل اور مداح تھا۔ دوسرے لقمان مجنون تھے۔ مجنون ان کے نام کا جزو بن گیا۔ وہ ہر بات سے آزاد تھے۔ ان کا باطن روشن تھا۔ انہوں نے آزادی چاہی، انہیں آزاد کردیا گیا۔ دونوں صوفی دور دور بھی رہتے اور یکجا بھی ہوجاتے۔ ان میں نوک جھونک بھی ہوتی اور ایک دوسرے کا ادبواحترام بھی کرتے۔ دونوں کے دلچسپ حالات کو کتابوں نے انہیں محفوظ کرلیا اور تذکرہ نویسوں نے انہیں اپنے قلم کا موضوع بنایا۔ صوفیاء نے ان کا ذکر احتراماً اور لازماً کیا اور یه سلسله جاری ہے، جاری رہے گا۔



والول كا جوم رہتا تھا۔ آپ بذات خودا پے جمرے سے كم لكلتے تھے۔ اس شہر میں را کھے کا ایک تو دو تھا، اس تو دے کے پاس ایک دیوانہ جیٹیا رہتا تھا۔ بید دیوانہ با تمیں بہت اچھی کرتا تھا۔ یا تیں اسی ہوتی تھیں کہ بھی کسی کی سیحہ میں آ جا تیں اور بھی بالکل ندآ تیں۔عام لوگ اس دیوانے کی عزت بھی کرتے تھے اور مجمی بھی مجنوں کہ کرنہ تر بھی اڑا دیتے ہے۔ مبونی اس دیوانے کی عزت کرتے ہتے۔ ان عزت کرنے والول میں ابوالقصل سرحی مجی شامل تھے۔ بیدد بوانہ ہی مجی ابوالفصل سرحی کے باس بی جاتا اور ان سے علی عقل اور تعلی علوم پرمباحثہ شردع کردیتا۔اس ایوا نے کا نام لقمان تفاا در عوام میں لقمان مجنون کہلاتا تھا۔ آپ اگریه چاہیں سا واغضل سرخی کا ذکر کریں اور لقمال کا نام نہ لیں تو ناممکن ہوجائے گا۔ ایک بی عہداور ایک بی شبرے بید دونوں بزرگ لازم وطروم ہو گئے ہیں۔ایک کا دوسرے سے ایسا واسطہ اور رابطہ ہے کی ذکر ہوگا تو دولوں کا ،کسی ایک الوالفصل سرخى سے جب لقمان مجنون كاذكر كياجا تاكه و و توخودايے حواس ميں نہيں ، ان سے كى كوكيا ملے كا؟ الوالفصل جواب دیے۔ "اس نے بہت کھ حاصل کرے دیوائی اختیاری ۔اس کے پاس بہت کھ ہے۔ آخراس کی ہوں اور مایوی نے اسے اس حال کو پہنچا دیا۔'' آب سے سوال کیا گیا۔ ' ووکس طرح؟'' ابوانفضل نے بوچھا۔''تم لوگ لقمان مجنون کا ماضی دیکمنا چاہتے ہو؟'' لوگوں نے بیک زبان جواب دیا۔'' ہاں، ہم اس دیوانے کا ماضی دیکھنا جاہتے ہیں۔'' الوالفصل مرحى في كها-" اين اين محرجا و-الله في جابا تولقمان مجنون كا مامني مي و كيولو كيا" د ولوگ اینے اینے کمریطے <u>گئے۔</u> انہوں نے عالم رویا میں ایک لوجوان کوریکھا، نوجوان لقمان ۔اس نے اسے جرے کوز مدوطاعت سے اوراستہ کرر کھا تها- جرك نماز اداك اور تلاوت كلام ياك من مشغول موكيا- جب مورج ذرا بلند مواتونو جوان لقمان محنت مرووري مين مشغول ہو گیا۔ کی نے رحم کھا کے توجوان لقمان کی مدوکر ناجابی تواس نے اس سے الکار کرویا۔ شہر کے خوشحال ، نوجوان لقمان پر میربان تھے۔وواس کے زہر وتقوے کے پیش نظراس کی مدد کرنا جا ہے تھے۔ ایک رئیس نے نوجوان لقمان کو پیشکش کی۔ " آپ جا ہیں تو میں آپ کا روز پینمقرر کردوں۔ آپ عبادت ور یاضت مِرمشغول رايل-" لقمان نے جواب دیا۔ ' دنہیں، میں کوئی ایسی رقم نہیں قبول کرسکتا جس میں میری محنت شامل نہوں'' ركيس نے كها۔" آب جوعبادت كرتے إلى ،آب ميرى دى موئى رقم كواس كى اجرت مجوليں۔ نوجوان الممان كويد بات بهت برى كى - "ائے قص اتونے ميرى عبادت كومودورى مجوليا ہے ۔ افسوس كديس تيرى اس بات کااس کے سواکیا جواب د سے سکتا ہوں کہ میری ریاضت اگر مزدوری ہے تو میں اسے رب کی مزدوری کرر ہا ہوں اور وہی میری مزدوری کی اجرت بھی دے گا۔'' رئيس نے كها۔" آپ مدى إلى \_آپ كوميرى پليكش پرفوركر ناچاہيے\_" القمان نے جواب دیا۔ مغور کرنے کے لیے اور مجی چیزیں ہیں اور ان پرخور مجی کرتار متا موں - حری اس فضول پیکش يركميا فوركرول." . آپ نے اس دیس سے گریز اختیار کیا۔ اگر کس امنا منام کا بھی موجا تا تو آپ مند چیر کر آھے بطے جاتے ہے۔ سرخس مل وجوال لقمان كي خودداري كاج ما مون لكا و جوان لقمان نے مردوری کے اوقات میں کی کردی اور زہد دم اہد شے میں اضافہ کردیا۔ ان کی ضرور تی بہت محدودهس ـ ایک امیر نے آپ کوشوره دیا۔" بن درویشول اور عابدول کا قدروان بول اور ای پرمیراا کان ہے کہ میں اللہ نے جو کود یا ہاں میں اللہ کے دومرے بندوں کا می حصر ہے۔ کیا آپ می ای برا الفاق در کھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا۔" ال واک میرا میں ایک ایمان ہے۔" سينس دالجست و 170 علي ستمبر 2021ء

میر نے کہا۔ " پھرآپ آج سے اپنا جمرہ چھوڑ دیں اور میرے کل کے ایک جھے کو اپنے جمرے کے طور پر قبول نوجوان لقمان نے پوچھا۔'' آخر کیوں؟ میں اپیا کیوں کروں؟ اس ہے ہم دونوں کو کیا قائدہ ہنچے گا؟'' اميرنے جواب ديا۔ ميں نے آپ كو بتايائيں كمانشنے محدكوجو كھنديا ہے اس ميں دوسروں كاحصة محى شامل سے اور ان دوسرول بين آپ مجي شامل بين نوجوان لقمان نے بوجیا۔'' یہ ہیں کس نے بتایا کہتمہارے مال میں میراحمہ بمی شامل ہے؟'' امیرنے جواب دیا۔ و مجھ کواس بات کا خوداحساس ہے، میں جو کہدر ہا ہوں۔ لقمان نے کہا۔ ' دلیکن میرادل اس بارے میں خاموش اور لاعلم ہے اور اس کو تیری با توں پر بقین نہیں آر امير كوغصه آخميا - "كيام معوثا هول؟" لقمان نے جواب دیا۔'میں کیا کہ سکتا ہوں۔ دلوں کا حال اللہ جا تا ہے۔'' امیرنے امرارکیا۔''اےلقمان! میں خیروبرکت کا خواہاں ہوں۔ میں آپ کواپنے کل کے ایک جھے میں رکھ کرخیرو برکت حامتا ہوں۔ لقمان نے جواب دیا۔'اس کے لیے بھی کافی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتار ہوں گا۔'' اميرنے يو جما-" اچما حضرت إيتو بنائي كدين يه كهدوا مول كدميرے مال من آپ كائجى صدب اورآب اس ے انکار کرد ہے ہیں چراس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی سوچ ٹس تج ہے اور کس کی سوچ میں کھوٹ ہے؟ لقمان نے جواب ویا۔" تیرے وسوسول کامیرے پاس جواب ہے۔تیرے مال می اگرمیر انھی حصہ ہوتا تو وہ کی نہ سى طرح مجھ كول جاتا اور جب تونے جمعے يوكل كاتى تواس وقت الله مير نے دل كوتيرى پيكلش كى قبوليا بى پر قائل يا مجور كرديماليكن اس في ايمانيس كيااس ليه اب توخود فيملكر له كدس كي سوج مير كهوث ب اورس كي سوج مير سي -امیرنے کہا۔ ''آپ بھی زندہ بیں اور بیں بھی موجود ہوں۔ کیا ایساممکن نہیں ہے کہ آج کا الکارکل اقرار میں لقمان نے جواب دیا۔" ایسامکن ہے اور کسی بھی دن اگر میرادل تیری پیکش پر قائل ہو گیا تو ،تُوسچا ممبرے گا۔" نوجوان لقمان نے اپنے جرے میں مصلے پر سجدہ کیا اور اللہ ہے عرض کیا۔ ''اللہ العالمین! میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ مجعة إز ماكش من ندو ال من معاملات من محامل اور پاك ربها جابتا مون - توميرى مدوكر - اف الله! من نكا مون ، مجمع آز ماکش کے مندر میں ڈوپ جانے سے بچا لے۔" آپ پرونیا تک ہوٹی چلی کی۔ آپ سے امراء اور رؤساسے نظریں چرانا شروع کرویں اورجنگل کارخ کیا۔وہال لکڑ ہاروں کودوست بنایا اور کہا۔ "میں لکڑیاں کا شکاریا چی کرتہیں دے دیا کروں گا اور تم انیس بیج کرمیرا حصہ جھے دے ایک شریف لکڑ ہارے نے آپ کی پالکش قبول کرلی اور آپ کی جمع کی ہوئی لکڑیاں فروخت کر کے آپ کا حصر آپ کو نوجوان لقمان في موجا كديه كام توزياده المجاب اورككر بإراآب كااحسان مند موكما كراس كل يان كاليف يا چن كرجم كرنے كى منت سے جات ل كئي كى ۔ اس كے علاو ولكو باردے كى لكرياں بار ار ميں بڑى آسانى سے بك جاتى تھيں۔ لكوبارے كى بوى اس پرجران تى كداس كا شوہرو بريس تمرے لكا تقااور جلد بى تمروالى آجاتا تقااور بيے بمى آخرا کیدون بوی نے بوج من لیا۔" آپ سے ایک بات بوج وں؟" كروارك في جواب ديار الوجه كوار التي يهم اجرت می مقول اور بین کیامی بوجوسی موس کریس کیا ہوار کیوں ہے؟" اجرت می مقول اور ایس کی جی ورست میں میں اس کاجواب آج میں دول گا۔ سيس د انجيت مي 171 على ستمبر 2022ء

```
بوی نے یو چھا۔'' آج میں تو کب دو مے جواب؟''
                                         لکڑ ہارے نے جواب دیا۔'' دوایک دن میں اجازت حاصل کر کے۔''
                                       بوی نے بوچھا۔'' دوایک دن میں کیوں اور اجازت کس سے لین ہے؟''
                                   لکڑ ہارے نے بخی سے کہا۔'' تو مجھ سے نصول قسم کے سوال جواب مت کر۔''
          بوی نے کہا۔ ''آپ جب چاہیں میری باتوں کے جواب دے دیں۔ میں آپ کو پریشان ہیں کروں گی۔''
    دوسرے دن لکڑ ہارے نے بیوی کامسکانو جوان لقمان کے سامنے رکھ دیا اور بوچھا۔''میں اے کیا جواب دول؟''
نوجوان لقمان نے جواب دیا۔ " تو اس کووہی جواب دے جو بچ ہے سیکن سچھ دن ٹال مٹول سے کام لے ورنہ میں ،
                                                                               آ زیاکش میں ڈال دیاجا وَں گا۔''
دوسرے دن بیوی نے اپنے سوال کا جواب ما نگا تولکڑ ہارااس پر گرم ہو گیا اور کہا۔'' تو پھل کھا، درخت مت گن ۔ انجی
                                       میرے یاس تیرے کسی سوال کا بھی جواب نہیں ۔ تو ذرامبروسکون سے کام لے۔'
                                                                    بوی کی جنتو میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔
ئی دن بعد بیوی نے مجروبی سوال کیا تولکڑ ہارے کو غصر آسمیا اور کہا۔ ''اری نیک بخت! مجھے پریشان نہ کر۔اس کا
                                                                جواب میں تیرے اصرار کے بغیری دے دول گا۔''
                                                                            بیوی نے یو جما۔ 'مگرک؟''
                              لكر بارے نے جواب دیا۔ "جس دن مجھے جواب دینے كى اجازت ل جائے كى۔"
                                         بيوى نے شک وشيم سے بوجھا۔"اورآپ کوبيدا جازت کون دے گا؟"
                                                لكر ارے نے جواب دیا۔ ' میں كہتا ہوں مجھے بریشان نہ كر۔''
 ہوی خاموش ہوگی مگراس نے اپنے دل میں یہ فیملہ کرلیا کہ وہ اپنے شو ہرسے چیپ کراس کے پیچے چیچے جنگل خود جائے
                                                                         کی اور وہاں دیکھے کی کہ بیمعالمہ کیا ہے۔
 چنانچ لکڑ ہاراجنگل کیا تو اس کی بیوی بھی اس کے بیچے جیب کرجنگل بینے میں نوجوان لقمان نے لکڑیاں تیارر کی
                      میں لکر ہاریے نے انہیں سر پررکھااور آبادی کی طرف جال دیا۔ بوی اس سے پہلے ہی محمر پانچ عملی ۔
          کڑ ہارا ممریں جیسے بی داخل ہوا ، عورت نے یو چھا۔ 'وہ کون ہے جوآب کے لیے لکڑیاں اسٹی کرتا ہے؟''
                                                               لکڑ ہارے نے یو جھا۔'' مجھے کس نے بتایا؟''
                      بِوى نے جواب دیا۔ " میں نے اسے جنگل میں دیکھا۔ میں پیچیے پیچے آپ کے ساتھ گئ تھی۔ "
    لكربارے نے كها۔ ' ووايك عبادت كرارنوجوان ہاورشب وروزكاز يادووقت عبادت بل كرارنا جاہتا ہے۔''
 بوي نے شو ہر کومشورہ دیا۔ " آپ اس تو جوان کو اپنے ساتھ کیوں نیکن رکھ کیتے۔وہ ساتھ رہے گا تو آپ کو بھی آسانی
                                                           ہوگی اور وہ مجی عبادت کے لیے زیادہ وقت نکال سکے گا۔"
                                     دوسرے دن لکڑ ہارے نے بوی کی تجویز نوجوان لقمان کے سامنے رکھ دی۔
                           نو جوان لقمان دم بخو در و كيا اور پچود ير بعد پوچها- " تيريه ساتهدا دركون كون ريتا ہے؟"
                                              لکڑ ہارے نے جواب دیا۔''میں اور میری بیوی مرف دوفرد''
                  نوجوان لقيان في كها- "جس محرين ايك مرداورايك عورت موه وبال بوجوان لقمان كاكياكام؟"
 لقمان نے لکڑ ہارے کا ساتھ بھی جَبور ڈیا اور جنگل کی بود و باش اختیار کی۔ یہاں جنگل میں جڑی بوٹیوں اور پہلوں پر
 گز ربسر ہونے کی اور دن رات کا بیشتر حصہ عبادت ہیں گز رنے لگا۔ و عبادت ہیں جتناونت صرف کرتے ہتے اس ہیں بیدو کھ
                                                       کارفر مار ہتا تھا کہ اے کاش میں اس سے زیادہ عبادت کرسکتا۔
 نوجوان لقمان نے اس مال میں نوجوانی مراردی محرانیس احساس موا کہوہ اللہ کے اندوں کے ساتھوتو کھے مجی نیس
      كرر باوريمى عبادت دريامت كاايك حمد ب- ووجرآبادي ش والس مح اورلوكول كي خدمت مى كرنے كے-
 جوانی رخصت مونے کی اور ان کے شوق میں کوئی کی نہ واقع موئی۔ عبادت اور انسانی خدمت کا شوق موس کی مدیک
          بڑھ کیا اور انہیں یدد کھا ندر ہی اندر کھانے لگا کہ انسوں می حسب خواہش ووسب فیل کریار ہاجس کا مجمع شوق ہے۔
                              سينسدانجست ﴿ 172 يَكِ ستمبر 2022ء
```

```
دو صوفي
  اس فکراورسوچ میں انہوں نے چوبیں مھنے کر اردیے۔ان کاسر بھاری ہوگیا اوردل پرغیرمعمولی بوجھ سامحسوس
                                                                                                                ہونے لگا۔
  صبح ہوتے ہوتے وہ سجدے میں گر مکے اور رورو کر اللہ سے عرض کیا۔"اے اللہ! تو خوب جانا ہے کہ میں نے اپنے
  معاملات میں ہمیشے غیر معمولی احتیاط سے کام لیا ہے اور یہ کہ میں نے تیری جتن عبادت کی ہے اس سے زیادہ کی خواہش اور
  حسرت ول میں باقی رہی اورتو کی بھی جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشا ہوں کے غلام بوڑ ھے ہوجاتے ہیں تو بادشاہ انہیں آزاد
  کردیتے ہیں اوراے اللہ! تو، توسب سے بڑا باوشاہ ہے۔شہنشا ہوں کا شہنشاہ، میں تیراحقیر اور اولیٰ غلام تیری بندگی میں
                                                                           بوڑھا ہو چکا ہوں اس لیے تو مجھے آ زاد کردے۔''
                 انجمی وہ دعاہے فارغ ہی ہوئے تھے کہ کا نوں میں آ واز آئی۔''اے لیمان! ہم نے تہمیں آزاد کردیا۔''
         اس آواز کے ساتھ ہی لقمان نے محسوس کیا کہ ان کی عقل ان سے چھن چکی ہے اور وہ جنون میں جتلا ہو چکے ہیں۔
  ابوالفصل سرخسی نے لقمان مجنون کا ماضی بسط کے ذریعے لوگوں پر واضح کردیا اور انہیں بسط میں کمال حاصل تھا۔لوگوں
                                                                                 نے لقمان کولقمان مجنون کہنا شروع کردیا۔
   ابوالفصل سرخى سے بو جھاميا۔ "كيالقمان كےساتھ لفظ مجنون لگانا مناسب ہے۔الله اس سے ناراضِ تونہيں ہوگا؟"
  صیخ نے جواب دیا۔''لقمان کا جوحال ہے وہ اس کا اپناما نگا ہوا حال ہے۔ اس نے عقل وخرد کوخود ضائع کردیا اس لیے
                                                                                                    اسے مجنون بناد یا ممیا۔'
 القمان، ابوالقَصْل سرحى كے پاس خود مركة تو شيخ نے كہا۔ " آپ نے ناحق تكليف كى۔ آپ چاہتے تو ميں خود حاضر
 لقمان نے جواب دیا۔" آپ فرزانہ میں دیواند۔ دیوانے کے پاس فرزانہ کیوں جائے؟ فرزاند کے پاس دیوانہ
                                                        في ابوالفضل نے کہا۔'' پہال اس شم کی باتیں مت کریں۔''
 لقمان نے جواب ویا۔ " میں توب با تمی زیب وی ہیں۔ آپ ہی تولوگوں کومیرے بارے میں دیوائل کی سند
                                                                                                                ویتے ہیں
 تخ نے کہا۔ "سند میں نہیں ، الله و يتا ہے۔ كيا آپ سے عقل وخروچين نہيں كئ؟ ہاب روحانيت كا بلند مقام مرور حاصل
                                                           لقمان نے بوجھا۔ 'کیامن باتوں سے یا کل لکا ہوں؟''
من سے چوہا۔ جو اس اور سے ہیں بادر سے ہیں اس اور اس اس بحث ختم بھی کریں۔''
فیخ نے جواب دیا۔'' تبیں منہ پاکل کلتے ہیں نہ عاقل بس اب بحث ختم بھی کریں۔''
لقمان منہ بسورتے چلے گئے اور جاتے جاتے کہا۔'' فیخ صاحب! میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور بیعزت
ہمیشہ قائم رہے گی۔''لقمان نے ان سے شکایت کی۔''اے شخ ابوالغضل اللہ نے آپ کو بسط کی غیر معمولی حو کی عطاکی ہے
                                                                                   اورآب اے عام کرتے گررے ال
و مرضی نے جواب دیا۔ "اوگ آپ کا ماضی اور آپ کے اس حال کا سبب ماننا چاہتے ہے۔ میں انہیں بساری
تغصیل کس طرح بنا تا۔ آخر بسل کا سہار الیا اور ان سب کوتمہارے ماضی سے آگا و وخرد ارکر دیا اور ایسان وقت ممکن ہوتا ہے
                                                                       جب الله كي لو از شيس اين بندے پر عام مولى ايل -
                        القمان چلے محصے آو آپ کے مریدوں نے ہو جما۔'' حضرت!اس مخص کا ہم میں کیا مقام ہے؟''
صع نے جواب دیا۔ "میروحانیت کے بہت بڑے مقام پر فائز ہیں لیکن ان کے پاس ملم کی کی ہے اور میں علم کو بڑی
                         شہرسرخس والے دونوں جگہ جاتے ۔ لقمان مجنون کے پاس مجی اور شیخ ابوالفعنل کے باس مجی۔
```

شہر حس والے دونوں جگہ جاتے ۔ لقمان مجنون کے پاس جی اور سے ابوالعظل کے پاس جی۔ وہ لوگ جولو جوان لقمان سے واقف ہے ، انہیں لقمان کا جنون پسند نہیں تھا۔ وہ ان کے حال پر افسوس کرتے ہے۔ شخ ابوالعظل سے لوگوں نے کہا۔ ' یا ضح ! اگر آپ لقمان مجنون کے تن میں دعا فر مائیں تو کیا ہے اس سے اپنی پھیلی سند میں دعا فر مائیں تو کیا ہے اس سے اپنی پھیلی سند میں دعا فر مائیں تو کیا ہے اس سے اپنی پھیلی سند میں دعا فر مائیں تو کیا ہے اس سے اپنی پھیلی

حالت میں واپس نہیں طبے جائیں ہے؟'' آب نے فر مایا۔ "لیکن میں الی دعا کیوں کروں۔میری دعا ان کے حق میں بددعا "ابت ہوگی کیونکہ لقمان کی حالت ان کی دعا کے سبب ہے اور میں ان کی مرضی کے خلاف کو کی دعا کیوں کرول؟" لوگوں نے کہا۔'' حضرت القمان مجنون کی آپ خبر گیری کرتے رہیں۔ وہ اس کے حقد ارہیں۔'' آب نے جواب دیا۔'' بے تک بلیکن اللہ سے زیادہ خبر گیری کون کرسکتا ہے اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔' شخ ابوالفضل اپئ خانقاه سے نکل کر کہیں جارہے تھے۔خلاف معمول آپ کوسرِراہ گزرتے ویکھ کرلوگوں کوجرت ہو گی۔ كى نے آپ سے يو چھا۔ "حضرت إكهال كا تصد بي؟" آپ نے جواب دیا۔''لوگو! میں بیدد مکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی اپنے اللہ سے کیسی حقیر '' چزیں طلب کرتے ہیں۔' آپ کی بات لوگوں کی بجھ میں نہیں آئی لیکن ان کاانداز ویہ تھا کہ شاید بھنے کااشار ولقمان مجنون کی طرف ہے۔ آپ نے اپن صفت بسط سے ان کا سوال اور تذیذب معلّوم کرلیا اور فر مایا۔ " آؤہ میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ میں مہیں نا در شے دکھا وُں۔' و الوگ آپ کے پیچے چیچے چلنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ ایک شہوت کے پاس سے گزرے۔ شہوت کے درخت پرایک بچہ جڑھا ہوا تھا۔ یہ بچہمی مشتقل کا ایک بڑا انسان تھا اور تاریخ تصوف میں اے امام خرامی کے نام سے یا دکیاجا تاہے۔ إس بلح نے آپ کوجائے ہوئے و مکما توخوش ہوا کہ اس شہوت کے فعل ان کی زیارت نصیب ہوگئ۔ سيخ ابوالفصل نے سي طرف ديكھے بغير كها۔ 'اے اللہ! ايك سال سے زيادہ ہو كيا ہے كة و في مجھے استے بيے بحي نہيں دیے کہ میں اپنے بال بنواؤں۔ کیا دوستوں کے ساتھ ایسابی کیا جاتا ہے۔ اِلی بے نیازی واتا ہے رحی کارویتے۔'' ابھی آپ کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ بچے نے دیکھا درخت، اس کی شاخیں، اس کی پیال سنبری سونے جیسی ہو چک ہیں ۔لوگوں نے بھی پیمنظرد یکھااورسرایا جیرت بن سکتے۔ فيخ ابوالفضل نے دوبارہ الله كو خاطب كيا۔ ''واہ صاحب واہ! ول كى كشادكى كے ليے اب تجھ سے بچھ كمه بھى نہيں سكتے۔'' آپ نے اس درخت کی طرف دیکھا تک ہیں۔ لقمان مجنون را کھ کے تو دے پر بیٹے اپنی پوسٹین خودی رہے تھے۔سرس کے لوگ ان کے پاس کم بی جاتے ستھے۔ ایک پردیک نوجوان ادهرے کررر ہاتھا۔اس نے لقمان مجنون کو ٹیلے پراس طرح بیٹے دیکھا تولوگوں سے بوچھا۔ ' یہ کون بزرگ ہیں؟'' لوگوں نے جواب دیا۔''لقمان مجنون۔'' لوجوان نے بو چھا۔'' یہ مجنون ایں یا مجھاور بھی؟'' جواب ملا۔ 'نیداللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور یہ ہاری رائے نہیں، مقتدر اہل علم اور صاحبان روحانیت کی نوجوان نے یو چھا۔''اگر میں ان کے یاس جا کا تو نارانس تونمیں مول کے؟'' جواب دیا گیا۔''شاید تبین۔ کونکہ دوائے حال میں مست رہے ہیں۔' یا جوان را کو کے شلے پر چر میا لقمان مجنون نے اس کی طرف توجہ ہی ہیں دی۔ و جوان نے دیکھا، وہ پوسٹین سینے جن مشغول ہیں۔وہ پوسٹین میں پرندنگار ہے سے نوجوان ان کے پاس اس مطرح كراموكيا كراس كاسار المان مجون يريز في لكا ميكور يعد المان مجنون في جمال الوسعيد الواليم كم بين الكواما ے کہ یں کیا کرد ہا ہوں؟ نوجوان كانام دافي ايسعيد تفااوريدائ والدكانام يحى النية نام كساتمولكات متصاورا يسعيدالوا في كالماح يتعد لوجوال الوسعيرة حرت سے كما- "فوات وميرانام مى معلوم سے-سيس دانجنت ميل ١٧٨ اي سنمبر ١٩٧٤

```
دوصوفي
  لقمان نے جواب ویا۔ "مجھ سے میری فرزائل چمن کئی ہاوراس کے بدلے میں مجھے جو کھ ملا ہے وہاں روشیٰ ہی
               روشی ہے۔ مجھ پرسب کھ عیال ہے اور عقل کا اند میر ادور ہو چکا ہے۔ اس روشی میں ، میں نے تھے پہچا تا ہے۔
                                                          نوجوان ابوسعيدنے يو جِما۔ ''آپ کيا کررہے ہيں؟''
                    لقمان نے جواب دیا۔''پیشین میں پیوندلگار ہاہوں اوراس کے ساتھ ہی تھے بھی ٹائک دیا ہے۔''
                                             الوسعيد نے حمرت سے يو جھا۔' مجھوٹا نک ديا ہے، کس كے ساتھ؟''
  لقمان نے جواب دیا۔ مرخس کے اس عالم صوفی کے ساتھ جومیری طرح و بوانہیں، فرزانہ ہے۔ میں نے باطن کی
                                                                    روثن میں مجھے اس مونی عالم سے وابستدد کی اے۔
             ابوسعید کے بخس میں اضافہ ہوا۔ ' مگروہ صوفی عالم ہے کون؟ اس سے ملاقات کس طرح اور کہاں ہوگی؟''
 پوستین میں پروندلگا عکنے کے بعدلقمان مجنون اے اپنجم پرڈال کر کھڑے ہو گئے اور کہا۔ 'ابوالخیر کے بیٹے ابوسعید!
 آ ، میرے ساتھ چل میں محتجم اس کے پاس پہنچا دوں گا کیونکہ پر میر افرضِ منعبی ہے۔''
لقمان مجنون ، ابوسعید کوشیخ ابوالفصل کی خانقاہ میں لے گئے اور دور ہی سے شیخ کوئا طب کیا۔'' شیخ ابوالفصل! دیکھیں
                                                                                    من آب کے لیے کیالا یا ہوں۔"
 اس وقت می ابوالفضل این مریدون اوراراوت مندون کوهم کی تلقین کرر ہے تھے۔انہوں نے دولوں پرایک سرسری
 نظر ڈالی اور پھر ابوسعید کوخاص نظروں سے دیکھا اور لقمان مجنون سے بوچھا۔''لقمان! تم کوتمہاری خواہش کےمطابق اللہ نے
                                                                   آزادكرديا- مارى محقل من آزادون كاكيا كام؟"
 القمان نے جواب دیا۔ " فیخ ا آپ سے کوئی بات جہی نہیں ہے۔ آپ اس نوجوان کے بارے میں اچی طرح جان
 مسيح كريم من سے إوراك الله في آپ كے ليے مارے ياس بيجا ہے۔ يس جوكهدر بابول ، آپاس سے
                                                                                             الحجى طرح واقت بن-
       من ابوالفعنل نے ابوسعید کواہے یاس بلایا اور کہا۔ 'ما حبزادے! من توتمہارا کافی دنوں سے انظار کررہا تھا۔''
 لقمان مجنون نے کہا۔ 'میں نے اس نوجوان کوآپ کے سلسلے میں ی ویا ہے۔ میرا کا مختم۔ اب آپ جائیں اور
                              في نے ابوسعيد کواپنے پاس بھاليا اور بوچھا۔ ' کياتم يہاں ميرے پاس ره سکو مے؟''
                                ابوسعید نے جواب دیا۔ اگرآپ چاہیں گے توش آپ کے پاس مرورر ہول گا۔ "
                                لقمان جا ميك تنف أتن نے يو جها " أابوسعيد الم لقمان كے ياس كيول محك تنفي ؟ "
                    اپوسعید نے جواب دیا۔''میرے قدم خود بخو داد هرا ٹھ گئے اور میں را کھ کے تو دے پر چڑھ گیا۔''
                                                                   مِ شِعْ نَهِ بِو جِها لِهِ مِنْ كَنَاعَكُمُ عاصل كَما؟"
                                                        ایوسعید نے جواب دیا۔'' کھٹریا دہیں۔ بہت تعوزا۔''
                                    صع نے اپنی کتابوں میں ہے کی کتاب کا ایک جزوتکا لا اور اس کو پڑھنے گئے۔
              إبوسعيد كوستجو موئى كدفيخ كيا پڑھارہ ہیں۔وہ فیٹے پر قددے جنگ كراسے پڑھنے كى كوشش كرنے لگے۔
                                         فيغ في اسے چمياليا اور يو چھا۔ "اے ابوسعيد ايتم كيا پر مناچاہے ہو؟"
                                                         الوسعيدنے جواب ديا۔ 'ميركه آب كيا پر حدب شفي ؟
فيع ن كها إن الصعيد الهين جيس معلوم كم في كما يوحا إدرتم كوكتنا اور يرمنا جا بي- يسجس جزوكو يرحد با
موں، اللہ نے ایک لاکھ جیس برار سیبر بیسے اور ان سب نے بندگان خداسے کہا تھا کہ اللہ کو ۔جن لوگوں نے بیکلہ کہا و اس
                                                                 میں متغرق ہو گئے۔اس جزومیں مجی بھی بات ہے۔'
                         ابوالفنل صفر پر بیٹے سے ۔ ابوسعیددم بخو دستے۔ وواس کے بعد کوئی سوال بھی نہ کر سکے۔
فیج نے کہا۔ " تم مفلے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ جا کا آرام کرد۔ اب کل بات ہوگ۔"
            ابسعید بلے محتے۔ ووقع کی بات پرغور کررے تھے کہ خوقع نے اس محقری یات میں جواب کیادیا ہے؟
رات کوبت پرکروئیں بدلتے رہاور سوچے دے۔ پوری رات ای طرح کراردی۔ مع موتے ہوتے ہوتے اس محص
                               سينسدانجت ﴿ 175 ﴾ ستمبر 2022ء
```

```
فتح اب صفر (تعلیم دینے کا چبور و) پر بیٹے ہتے۔ ابوسعیدان کے پاس محے اور کہا۔'' فیخ محر م ایس تعلیم عاصل کرنا
                 صے خوش ہوئے اور جواب دیا۔ ' علم کے بغیر ہر چیز برکار ہے۔ یقعوف بھی علم ضرور حاصل کرد۔''
                                                      ابوسعيد في مشوره جابا- "علم كن سي جاصل كياجائ؟"
                 سرخس میں شیخ ابوعلی نقیبہ کا بڑایا م تھا۔ شیخ نے ان کا نام لیا اور کہا۔'' ان سے بہتر استار نہیں ملے گا۔''
                                                       ابوسعید، ابوعلی نقیمہ کے ماس مکے اور اینا ما عابیان کیا۔
                                ابوعلی نقیمہ نے جواب دیا۔ 'میں حاضر ہوں اور تعلیم کا آغاز تغییر سے کروں گا۔''
ابوسعید نے رضامندی طاہر کی تو ابوعلی فقیہ نے کہا۔ '' پر حو (ترجمہ) کہواللہ۔ پھران کوچھوڑ دے کہ وہ اپنے بے ہودہ
                                                                                             ين مِن هَيلتة رهيں -'
                                ابوسعید کی حالت غیر ہوگئ اور وہ اپنے میں کشادگی اور روشی محسوس کرنے گئے۔
                                                     الوعلى فقيه نے يو چھا۔ اے ابوسعيد اكل تم كہاں تھے؟ "
                                                           ابوسعيدنے جواب ديا۔" پيرابوالفضل كے ياس "
الوعلی فقیہہ نے فرمایا۔''تم دد بارہ ان کے پاس جاؤ۔میرا کام ختم ہوا ادر اب جو پچے تمہیں ملے گا وہیں ہے ملے گا۔
                             وہاں طریقت اور معرفت ہے اور اسے چھوڑ کرمیرے پائ آناحرام ہے۔'
اپرسعید، ابوالفضل کے پائل واپسی آگئے اور ان کے ساتھ جو پچھیٹن آیا تھا، کہرسنایا۔
                                      شخ نے کہا۔''اے ابوسعید! جو کچھہیں عطا ہوا ہے،اسے ضالع نہ کر دینا۔''
                                                             ابوسعیدے عرض کیا۔ ''اے شیخ! کیاار شادے؟'
        تنے نے جواب دیا۔ ' میں کیا ارشاد کروں گا۔ ابتم اس کلے کے مور ہو۔ بیزندگی بھرتمہارے کام آئے گا۔''
فیخ ابوالفضل این صف پرتشریف فرما سے اور ابوسعید سے دوسرے نقراء کی موجودگی میں معرفت کی باتیں
كررب تھے۔مئلمشكل تھااوراس كابيان اى قدرد شوار فقراء كهدر بے تھے۔ " ياضخ اوضاحت ميں مزونين آرہا۔
                                                                                         بات تشيدره جاتى ہے۔"
فیخ ابوالفضل نے جواب دیا۔ معرفت کا مسلم جتنا دشوار ہے اس کی وضاحت اور بیان ای قدرمشکل میں بیان کا
                                              آسان براية لاش كرر بابول مكروه بالحفيس آر بالله بم بررِم فر مائے."
                                     اس اندميرى دات مي جراع كى دهم روشى بإحول كوتممير بنائ بوي مى _
ا چا تک ان میں ایک مخص کا اضافہ ہو کمیا۔ معض کہاں سے اور کس طرح آیا، کوئی نہیں جانیا تھالیکن اس مخص سے
                      واتف مجی تھے۔ بیلقمان مجنون تھے۔انہوں نے حاضرین سے بوج ما۔"م موگ پریشان کیوں ہو؟"
ابوسعید نے جواب دیا۔ " بہال معرفت کا ایک مسله در پیش ہے۔اس کی وضاحت اور بیان آسان لفتلوں میں دشوار
                                                                موكيا ب، بس اس بات ني ميل يريشان كرويا ب
                                             للمان مجنون في ابوالعمل علاي المراقع الساد عالم مي الله "
                     فیخ نے جواب دیا۔''لیکن اس کی وضاحت اور بیان کا تعلق میرے عالم ہونے سے طعی شیں۔''
                                                     لقمان مجنون نے کہا۔'' تب مجراہے تصوف کاسہار الیں۔''
فيخ الوالفضل في جواب ديا-" معرت! آپ تو محرم راز بين اور اس كلتے سے المحى طرح واقف بين كه ميں وى
                                معلوم ہوتا ہے جواللہ میں بتانا جاتا چاہتا ہے۔اس کےعلاوہ ملیں کو بھی ہیں معلوم ہوتا۔"
لقمان مجنون نے کہا۔ ' ہاں، یہ بات تو ہے اور یہ تنی جیب بات ہے کہ میں معرفت کے اس تکتے کے بارے میں تم
                                                                                       سب سے زیادہ جا نیا ہوں۔
                                     نقراء نے درخواست کی ۔'' معزت اارشاد _ہم سننے کے لیے بے قرار ہیں۔''
                              سپنسذانجت ﴿ 176 ﴾ ستمبر 2022ء
```

```
لقمان مجنون نے معرفت کے موضوع پر جوتقر پر شروع کی تو حاضرین جمومنے لگے۔ بقیدرات ای میں گزرگئ ۔
                               فیخ ابوالفصل نے انہیں داد دی۔ 'لقمان اِتنہیں مجنون کون کہتاہے۔تم تو عالم بھی ہو۔'
              لقمان مجنون نے بے نیازی سے جواب دیا۔'' فیغ ایر آپ کی عزت افزائی ہے درند من آنم کدمن دانم!''
                                 لقمان مجنون باتیں کرتے کرتے اچا تک غائب ہو گئے جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں۔
                                                            ابوسعيد نے حبرت سے بوچھا۔'' بيگهاں علے محتے؟''
فقراء کو بھی بڑی چرے تھی۔ ' بیکدهرے اور کس طرح آئے تھے۔ ابھی یمی سوال ذہوں میں تازہ تھا کہ وہ ای طرح۔
                                                                                   <u>طے بھی مگئے۔ ب</u>یہ معاملہ کیاہے؟''
 من ابوالغضل نے جواب دیا۔"اللہ نے لقمان کوآزاد کردیا ہے۔ وہ کسی بات ،کسی چیز، کسی وسلے یا کسی ذریعے کے
                                                                                                  يا بندنبيں ہيں۔''
                                         اپوسعید نے عرض کیا۔'' معترت! میں شایدسب سے زیادہ جیران ہوں۔''
                         تنے نے جواب دیا۔ ' پیلقمان کا مقام اور مرتبہ ہے۔اسے تم نے اپنی آ تھوں سے دیکھ لیا۔''
                       ابوسعید نے عرض کیا۔ ' جی پیر مرشد! میں نے ان کامقام اور مرتبدا پی آ تکھوں سے دیکھ لیا۔''
                                            مینے نے جواب دیا۔''اے ابوسعید القمان کی پیروی نہیں کرنا جاہے۔'
                                                               اپوسعید نے ڈرتے ڈرتے یو جھا۔''وہ کیوں؟''
                                                    مینے نے جواب دیا۔''اس کیے کہان کے پاس علم نیں ہے۔''
         كافى عرصے بعد لقمان مجنون آجا تك شيخ ابو الفعل كے ياس يہنچ -اس وقت شيخ كوئى كماب ير هرب ستے-
                                 لقمان نے بوچھا۔ 'یا تنے! آپ کے ہاتھ میں جو کھے ہاں سے حاصل کیا ہوگا؟''
                منے نے جواب دیا۔ '' میں اس سے حاصل کیا کروں گا، میں نے توسب پھھاس کے لیے ترک کردیا۔''
              لِعَمَان مِحنون نِے کہا۔'' شیخ اِ جب آپ ترک کے قائل ہیں تو پھراس بڑوکو ہاتھ میں کیوں پکڑر کھا ہے؟''
صنح نے فر مایا۔ " القمان! جو کچھتم دیکھ اور سجھ رہے ہوای مستمہاری بصیرت اور فہم دھو کا کھارہے ہیں۔ تم نے مجھ سے
یو چھا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میں بیر کہتا ہوں کہ جس نے سب پچھترک کردیا ہو، وہ کیا جائے گا اور یا در کھوکہ مستی اور مستی ہے
ہوشیاری اور ہوشیاری سے بیداری ضروری ہے اور جبتم کو بیمقام اور بیکفیت حاصل ہوجائے گی تو باہمی اختلاف سوال
                                  جواب بھی جاتارہے گا اور اس وقت جمیل معلوم ہوجائے گا کہ ہم دونوں کیا چاہتے ہیں۔''
                                                          لقمان مسكرانے لكے اور كہا۔ ' فتح ! آپ عالم بحل ہيں۔
 ابوسعید نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کے مینی ابوالعشل عالم بھی تو ہیں لیکن انہیں لقمان مجنون جیسامقام اور مرتب حاصل نہیں ہے۔
ابوسعیدایک دن لقمان مجنون کے پاس ان کے راکھ والے تودے پر گئے۔اس وقت وہاں دوسرے کی جوان مجی
موجود تے اورلقمان مجنون سے الئے سد مع سوال کررہے تھے۔ لقمان مجنونِ ایک ہی جواب دے رہے تھے۔ ' مجائی!اس
                                  شرسرخس میں ایک بی ایساعالم ہے جو تہم ہیں تمہار ہے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔''
                                                                             ایک جوان نے پوچھا۔ ' وہ کون؟
                                                               لقمان نے جواب دیا۔ " شیخ ابوالفصل سرخی!"
                  الوسعيد في عرض كيا_" معرت! آب بات ان يركون والتي بي -آب كا ايناايك مقام --"
                      لقمان مجنون کے چرے کارنگ بدل میا۔ 'اے ابوسعید اتم پہلی بارمیرے پاس آئے تھے۔'
                                          ابوسعدنے جواب دیا۔" بے حک میں پہلی بارآب بی کے پاس آیا تھا۔
                          لقمان نے کہا۔ " نمایس نے تمہیں فیخ آبوالفضل سرتھی کے دامن میں نہیں ٹاک ویا تھا؟"
                                                         ابوسعيد نے جواب ديا۔" شايد كى بات درست بوء"
           القمان نے پر جوش لیج میں کہا۔ 'جومیں کہر ہاہوں بدورست ہے۔ میں نے تہیں این یا سنبیل رکھا۔''
                    ابوسعید نے عرض کیا۔'' حالا تکہ آپ چاہتے تواہی ماں مجی رکھ کئے تھے۔''
لقمان نے جواب دیا۔''نہیں،اییانہیں ہوسکا تھا۔ سے ابوالفضل جو پچھ ہیں یہ میں جانتا ہوں۔''
                             سېسدائجست ﴿ 177 ﴾ ستمبر 2022ء
```

ابوسعيد في عرض كيا- "اورآب جو يحدين بيدين جانا مول-لقمان نے کہا ۔' یو اپنے فیخ ، ہم سب کے فیج ابو اِلفضل کو سجھنے کی کوشش کر۔'' لقمان مجنون کی آنکھوں میں جو چک پیدا ہو چکی تھی ، ابوسعیداس کی تاب نبیں لاسکے اور آنکھیں بند کرلیں۔ كهدر بربعيرانيس ابوالفضل كي وازسناكي دي-"يهال معتلدز يربحث كياب؟" ابوسعید نے تھمرا کے آئکمیں کھول دیں۔ فیخ ابوالفعنل ان کے پاس بیٹے تھے۔ إبوسعيدكوبرى حرت مى كديدا جاكك كهال عدادرس طرح آكے؟ تَخْ نے ان سے یو چھا۔ 'اے ابوسعید! مئلہ زیر بحث کیا ہے؟'' ابوسعید کی سمجھ شن ہیں آرہاتھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ لقمان مجنون نے جواب دیا۔ 'مسکلہ زیر بحث یہ ہے کہ آپ صاحب علم تو ہیں مگر آپ میری طرح ا چا تک کہیں پہنچ نہیر كے ال طرح جس طرح من بنی جاتا ہوں۔' الوسعيد بهت شرمنده تق - "في غلطي برقا، ميري سوج غلط في -" شخ نے ابوسعید کوملی و اس کے جاکر ہو چھا۔'' کیاتم میر چاہتے ہو کہتم میں یہ وت پیدا ہوجائے کہ جہاں بھی جانا چاہو، بلک جميكة من احاتك بني جاوً؟" إبوسعيد خاموش ہو محتے صى نى دورد كر بوجها- "ميرى بات كاجواب دو مى كيابوچور بابول-" ابرسعید نے جوارب دیا۔'' بیتوت کون حاصل کر نائبیں جائے گا؟' فيع في المراد اليكن من بيركبتا مول كديي خوامش الني ول سانكال دو-تب بيد چيز حاصل موجائ كي لقمان مجنون يا مجے کو یہ جو کچھ طاہے، ہم نے اس کی خواہش نہیں کی تھی۔' الدسعيد پررنت طاري موكئ وه ديرتك زاروقطارروت رب فيغ في مايا-"كل تم كيا تصاوركل كيا مو مح ،كون جاني من توتمهار عاج كوجانا مول ، تم بحي آج بي ك فكركرو" ابوسعید نے عرض کیا۔ " معزت! آب بو لئے رہیں؛ مس سنار ہوں گا۔اس طرح میرے ول کاب جے ہلکا ہور ہاہے۔ فيخ في مريد فرمايا- "ابوسعيد إماض كا ذكر شكرنا مستقبل كا انظار بيسود ب\_ زمانة حال قائل اعتبار براس يرخيال قائم ركو \_ يى عبوديت كى مفت باورعبوديت كى صفت دو چيزي بين \_ ايك توالند ساحتياج ركى جائة \_ يد برى عظيم عبوديت ہادردوسری چیز ہے پیروی رسول مقبول علی اس طرح کہاس سے اسیے نفس کے لیے راحت یا کوئی جعم مقصود نہ ہو۔'' سرض بي ايك بينمازى إدهم أدم مارامارا بحرتا تعالوكون كواس كى برى فكرتنى كدوه نماز كيون بيس يرد متا\_آب س اس كا شكايت كى كُن توآب في أس يركوكي توجه بي نيس وى وكول في بازار بي اس بي نمازي كو يكر ليااور يوجها-" تونماز کون نبین پڑھتا؟' ال في جواب ديا- " من نماز كس طرح يراهون ، من توبي وضوبول " لوگوں نے کہا۔'' تو وضو کر لے۔اس بیں رکاوٹ یا دشواری کیسی؟'' اس نے جواب دیا۔ میں وضوتو کراول لیکن وضو کے لیے یا ٹی تو ہو۔" لوكون كوننى آئى \_وواسے ايك كوم كك في كاوركها " يكوال سے اس مي يانى تى ياتى سے " بي تمازي في كوي على جما كك كرد يكما اوركها و الناس على ياني توبي عروول كمال بي " لوكون في ول محى قرابهم كرد يا اوركها. "بيد في ول اوركومي سنه ياني فكال وضوكر اور فماز يراهد." بے تمازی نے بع جما۔ 'اورری ؟ری کے افتر دول سے یائی مس طرح کالا جائے گا؟'' ادگوں نے رک بھی مہا کردی اور کہا۔ "اب بھریا فی وضو کر اور تماز پر ہے۔" بإنازى رى بكركوس برجيد كيااورى دن تكي اى طرح بيشار با اتفاق سے ادھرے آپ بھی گردے اور اس فض کوری پکڑے بیٹے دیکھا۔ آپ نے اس سے بوچھا۔ " کیا سيئس دانجس 🕳 178 🌦 ستمبر 2022ء

دوصوفي ہور ہائے؟ اس نے جواب دیا۔ ' کی پھی نہیں ۔ لوگ مجھ کواس حال میں بھا کر مطلے گئے ۔ انہیں میری فکر تھی لیکن ان کی نہیں جوان کے پروری ہیں اور فاقے کررہے ہیں۔اب میں ان ہے کیا کہوں؟" تَتَعُ نے کہا۔'' میں تم سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ تم شاید پوری طرح اپنے ہوش میں نہیں ہو۔'' ایں نے جواب دیا۔'' انہوں نے مجھ سے میٹمی نہیں یو چھا کہ میں زیر آئس طرح ہوں اور کماں سے کھا تا پیتا ہوں۔'' تع نے پوچھا۔" میں آپ کے لیے کھا مالا وُں؟" اس نے جواب دیا۔''نہیں، اس کیے کہ میں جس کی نماز نہیں پڑھتا، وہی جھے کھانا پہنچا تاہے۔'' ن پر وجدانی کیفیت طاری موکی اور آپ نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ 'میلوگ آپ کوئیس بہجان سکتے۔'' لوگوں نے شخ پر پھر د ہا ؤڈ الا کہ اس دیوائے پر نماز کے لیے دیا ؤڈ الیں۔ تے نے جواب دیا۔ 'میں اسے مجور نہیں کرسکتا کیونکہ وہ پوری طرح اپنے ہوش میں بھی نہیں اور جو محض پوری طرح اپنے ہوش میں نہ ہواسے فرض کی ادا لیکی پرمجور نہیں کیا جا سکتا۔'' اب لوگول كوبوش آيا وراسي آزاد جيوز ويا-ایک ایساسال بھی آیا کہ سرخس میں بارش نہیں ہوئی ۔لوگوں نے لقمان مجنون سے کہا کہ یانی کے لیے دعافر مانحیں۔ لقمان مجنون نے جواب دیا۔ " میں صاحب اختیار نہیں موں اس لیے پھینیں کرسکا۔ تم لوگ می ابوالفعنل کے یاس جا دُ۔وہ چاہیں گےتو ہارش ہوجائے گی۔'' اب یمی لوگ شخ کے پاس پہنچے اور درخواست کی ۔'' حصرت! دعافر مائیس کہ ہارش ہوجائے۔'' تخ نے جواب دیا۔ ''بارش کامیری ذات سے کیاتعلق؟'' لوگوں نے جواب دیا۔ ''آپ کاتعلق بارش ہے ہے۔ لقمان مجنون نے ہمیں آپ کے پاس بھیجاہے۔'' آپ نے فر مایا۔ 'جوکام اقعان خود کرسکتا ہے، اس کے لیے بھی مجھے تکلیف و بتاہے۔ اى روز رات كوآپ نے خوب جى بھر كے شمندا يانى بيا اورلوگوں سے كہا۔ ''اب تم لوگ اپنے اپنے محرجا ؤ۔ اللہ نے جاہا توکل تک بارش ہوجائے گی۔'' لوگول کواپنے اپنے ممر جانے میں تامل موا اور عرض کیا۔ " حصرت! آپ نے دعا تو کی ہی نہیں پھر بارش کس طرح ت نے جواب دیا۔" میں نے اللہ کویہ بتادیا ہے کہ لوگ پانی کے بغیرت رہے ہیں۔ انہیں منتک درکار ہے۔ اللہ میری اس بات کایاس کرلےگا۔" لوگ اسے اپنے محرول کو مطح تو محے لیکن آپ کی بات ان کی سجھ میں نہیں آئی۔ دومرے دن اول پہراس زورے ہارش ہونی کہ پوراسرٹس کری ہے نجات یا گیا۔ لوگ آپ کے پاس پھر کتے اور پوچھا۔ ' معرت آبارش تو ہوگی لیکن ہم سب جیران بیں کہ آپ نے ہارش کی دعا تو کی ى نىڭى " آب نے جواب دیا۔ "لوگوا میں نے جی بھر کے منڈ اہائی اس لیے پیا تھا کہ کار کنان قضا وقدر کو بیمعلوم ہوکہ اہل سرخس کیا جاہتے ہیں جنا نجے سرخس والوں کوگری سے نجات ولا وی آئی۔''

ابسعیدے آپ نے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ ہارے مع اس عبد کے قطب ہیں۔ان سے مجم بھی سرز د موسکا ہے۔ سرخس والول في الاسعيد سے يو جمار" آب تو مع الالفشل اورالقمان مجنون سے المجمى طرح واقف بى نيس ، أن دونوں کے عرب دارمجی ہیں۔اب آپ مس مربتا میں کمان دونوں میں دانا کون ہے؟"

الوسعيد في جواب ديا-" مارے في الوالفنل كى اگر بات ندكروتو بورے سرخس مى القمال مجنون سب سے

נשניפושוש" لوكوں كو يوى جرت موكى اور انہوں نے ابوسعيد كے جواب يراعتراض كيا۔" خوب إليكن ممسب جائية إلى كرآج سرخس مس اقمان مجتون سے زیاد و محسد مال اور خضب تاک دوسرا کوئی تیس - ہم آب کی بات س طرح مان کیس؟" سيس ذالجت ﴿ 179 ﴾ ستمبر 2022ء

```
ابوسعید نے جواب دیا۔ "میں بیکب کہتا ہول کہتم میری بات مان ہی لوقم نے مجھ سے ایک سوال کیا اور میں نے
ریانت داری ہے اس کا جواب دیے دیا۔ میں پھریمی کہوں گا کہتم لوگوں نے لقمان کو سمجھا ہی نہیں۔وہ یا کیزہ ہیں اوریا کیزہ
                                                                                                  دانا ہوتا ہے۔"
                                و المعرض مو مح ليكن يوسوس كيا كه لوگ ان كى با تيس فورس سن رب بيل -
الوسعيد نے ابن يات جاري ركھي۔ متم پوچھو كے كه يہ يا كيزه كون ہوتا ہے۔ توستو، يا كيزه وه ہے جس كادنيا كى كى شے
ر ن ن نه دو ایک بے نیاز انسان اور میں پیر بات وثوق سے کھ سکتا ہوں کہ میں نے صفح لقمان سے زیادہ بے نیاز
ادر بعلق کسی اور کوئیس پایا۔وہ نہ تو دنیا ہے غرض اور تعلق رکھتے ہیں ، نہ مقبیٰ سے اور نہ ہی ایے نفس سے۔ای لیے میں ان کو
                                                                         سرحس کاسب سے دانا انسان سجھتا ہوں۔"
دن کا تیسرا پہرشروع ہوچکا تھا۔ شخ ابوالفضل، ابوسعید ہے معرفت کی باتیں کررہے تھے۔ وہ ابوسعید ہے بہت خوش
                 تے اور انہیں بٹارت دے رہے تھے کہ اللہ نے دنیائے تصوف میں ان کا درجہ بہت زیادہ بلند کردیا ہے۔
                                                    اس دوران ایک اجنی ان دونوں کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔
                                      ابوسعیدنے اس سے بوچھا۔''اے محص! تو یہاں کس سے ملنے آیا ہے؟''
                                                    اس نے جواب دیا۔'' میں آپ دونو ل سے ملنے آیا ہوں۔''
             شیخ ابوالفصل نے زورز ور سے سانسیں لیں اور کہا۔''اس اجنبی کے پاس سے بوئے دوست آرہی ہے۔''
 اجنی نے بے ساختہ عرض کیا۔" اے شیخ! آپ نے بجافر مایا۔لقمان مجنون سخت علیل ہیں۔ تین دن پہلے انہوں نے مجھ
 ے کہا تھا کہ مجھے سرخس کی سرائے میں پہنچا دو چنانچہ انہیں سرائے پہنچادیا گیا۔اس دوران میں ان کے یاس ہی موجودرہا۔
   آج انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ ابوالفصل کے پاس جا وَاورانہیں بتادو کہ لقمان مرر ہاہے چنانچہ میں آپ نے پاس چلاآ یا۔''
                                            شخ ابوالفصل كفرے ہوگئے۔" ابوسعیدا چلولقمان كے ياس چلیں۔"
                                                دوسرےمریدوں نے سنا تو ان دونوں کےساتھ وہ بھی ہولیے ۔
                    پیلوگ سرائے میں پہنچتو و یکھالقمان دراز ہیں۔شیخ ابوالفضل ان کےسر ہانے کھڑے ہو مرکئے ۔
                                                                لقمان نے انہیں دیکھا اور سکراد ہے۔
شخ ابوالفضل نے یو چھا۔ ' لقمان! کیسے ہو؟''
                                     لِقَمَانِ كَانْظُرِينَ فَيْحُ كَے چِرے بِرِكُرِي تَقْسِ -جواب مِن ایک سردآ ہ ہمری۔
                                                   سمی مرید نے لقمان کومشورہ دیا۔'' حضرت!اللہ کو یا دکریں''
                                                                      كى اورنے به آواز بلندلا الله الآلالله كها ..
 لقمان کوہنی آمنی اور کہا۔''اے فخص! تونہیں جانیا کہ ہم خراج مھی کا ادا کر پچے اور پر دانۂ آزادی حاصل کرلیا ہے۔
                                                                           اللہ نے جمیں توحید پرزندہ وباتی رکھا ہے۔'
                                 ال تخف نے محروبی مشورہ دیا۔ "حضرت!اس وقت آپ کواللہ اللہ کرنا جاہے۔"
                                            لقمان نے اس سے کہا۔ ''اے حص اتو ہم سے درگا وحق پراور ہاہے۔'
                                       في الوالفضل نے اس محص سے کہا۔ "لقمان نے جو کھے کہاوہ درست ہے۔"
               پر میں نے یے محوں کیا کہ لقمان کی سائس رک چکی ہے۔ان کی نظرین سنخ کے چہرے پرجی ہوئی تھیں۔
                                                  كى في سرة وازبلنداعلان كرديا-" في لقمان وفات يا كي "
  دوسرے نے اس کی تروید کردی۔ "میفلدے ۔ فیع المان انجی زندہ ہیں اور فیع ابوالفضل کوسلسل دیکھے جاز نے ہیں۔"
 في الوالفصل في اعلان كيا_" في لقمان واقع وفات ما يح بين ليكن بم جب تك ان ك ياس بين سيامي آكمين
                                                                                                بندلبین کریں ہے۔
                           اس كے بعد قط نے ابوسعيد سے كہا۔ " آؤابوسعيد! جليں - كھود ير بعد پر آجا ميں مے . "
                چنانچہ بیددولوں جیسے ہی وہاں سے ہٹے القمان نے ہمیشہ ہیشہ کے لیے اپنی دولوں آ مکھیں بند کرلیں۔
                                                لقمان مجنون کی و فات نے پورے سرحس کوافسر دووآ زردہ کرویا۔
                                سبنس ذانجست و 180 كي ستمبر 2022ء
```

```
دوصوفي
                               ۔ شیخ ابوالفضل نے بھی ابوسعید ہے کہا۔''اے ابوسعید!اب ہم بھی چلے جا نمیں سے۔''
                               مریدوں کواس بات سے صدمہ پہنچا اور ابوسعید نے اس کا دومروں سے زیادہ اثر لیا۔
  ابوسعید نے عرض کیا۔ ' حضرت ابوں تو یہاں جوآیا ہے، جائے گا ضرورلیکن آپ کے بارے میں دل الی ولی باتیں
  شیخ نے فرمایا۔'' ویکھوابوسعید! میں جو کہہ رہا ہون اس پریقین کرواور مجھ سے جو پچھ پوچھنا چاہو، پوچھلو۔اس وقت کو
                                                                                                 غنيمت جانو_''
  ابوسعيد كورويا آسكيا، يو چھا۔" آپ كى آخرى رسوم كس قبرستان ميں اداكى جائيں گى۔ وہاں، جہال دوسرے بزرگ
                                                                                  آسودهٔ خواب بین یا کہیں اور۔''
                                          سے نے جواب دیا۔ ''میں ان بزر کوں میں فن ہونا پینرنہیں کروں گا۔''
                                                                          ابوسعید نے پوچھا۔'' آخر کیوں؟''
       تیخ نے جواب دیا۔'' جس گورستان میں حضرات ،خواجہ ،امام اور دوسرے بزرگ دفن ہوں وہاں اپنا کیا کام۔''
                                             ابوسعید نے کہا۔'' بھرآپ ہی بتائیں، آپ کوکون می جگہ پسندہے؟''
 سيخ تے جواب ديا۔ " مجھے اپنے ليے دہ ٹيلا پند ہے جہاں جواري، شرابي، رند بے مشرب اور شک ون بيں - مجھ كوان
 کے درمیان دفن کردینا۔ ہم دنیا میں انہی لوگوں کے درمیان رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انہی میں رہنا پیند کریں مے کیونک
                                                                        رحمت خداوندی سے مہی لوگ قریب ہیں۔"
 ابوسعید کی افسردگی میں غیرمعمولی اضافہ ہوگیا۔ عرض کیا۔ "آپ کے بعد میں کیا کروں گا۔ بیسوچ سوچ کر
 شخ نے جواب دیا۔"اے ابوسعید اقبض و بسط کے معالمے میں ، میں نے ہمیشہ راہنمائی کی ہے۔میرا نیفان میرے
                                                                                   بعد مجی جاری وساری رہے گا۔''
 آپ کا انقال ہوا توسرخس میں کہرام بریا ہوگیا۔ مریدوں اور ارادت مندوں نے آپ کے سوگ میں ہنا بولنا ترک
       ابوسعيد جو بعديم إبوسعيد ابوالخيرك نام ميمشهور بوع، يريشان حال كموع كهوك إدهراً دهر كرن كله-
      جب آپ کی جبیر و تکفین کی رسوم اداکی جار ہی تعیس تو کسی مرید نے کسی غیر خص کی گدڑی بھی اس میں شامل کردی۔
                ابوسبعید کواس کاعلم ہوا تو اس مخص سے نا راضی کا اظہار کیااور کہا۔'' شیخ کو میہ بات نا گوارگز ری ہوگی۔''
   اس مخص نے معذرت کی اور کہا۔'' افسوس کیے جو ہونا تھا دہ تو ہو گیا۔ میں قبر کھود کے تو وہ گدڑی واپس لانے سے رہا۔''
                                                            دوسرے دن محد میں بھی ہی باتیں ہور ہی تعیں۔
              ابوسعید که رہے تھے۔"میرے دل پراس کابڑا اوجھ ہے۔میری مجھ ش ہیں آتا کہ اب کیا کروں؟"
دوسروں نے تسلی دی۔ '' آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ اس میں براہِ راست شامل بھی میں اس لیے آپ خوامخوا اسو گوار
ابوسعید نے جواب دیا۔" آخری رسوم کی مکرانی میرے ذیحتی اس لیے بیغفلت اور کوتا ہی بھی میرے ہی تامہ اعمال
        نسی مریدنے یو چھا۔'' پھراس کی تلافی کس طرح ممکن ہے؟ آپ مرا قبفر مائیں۔ شاید پھیمعلوم ہوجائے۔''
   ابوسعید نے جواب دیا۔'' میں آج رات نمازعشا کے بعد مراتبے میں جلا جاؤں گا اور اللہ سے استعانت جا ہوں گا۔''
ابھی یہ باتیں جاری میں کہ ابوسعید پر حالمت قبض طاری ہوگئی۔ یہ پریشان ہوکر کمٹرے ہو گئے۔ پکھود پر بعد بے جانی
   من تهل كرمالت بسط ماصل كرنے من كزاردى كيكن طبيعت برايك كمناى جمائي تمي -ابوسعيدكا كوياسب كي حمين جكاتفا-
ابوسعید بسط کی کیفیت پیدا کرنا جائے سے محرید بات ان کے اختیار میں نہمی ۔ جب تک فتح ابوالفضل زندہ رے ، ابو
سعيد كويه مشكل نہيں پيش آتی تھی۔ وہ من كے مزار پر منے اوران ہے عرض كيا۔ "معزت! طبعت ميں تبن نے كمركرليا ،
جب تک آپ موجودرہے، میں بسط کے لیے پریشان ہیں ہوتا تھالیکن اس دنت میں پریشان ہوں۔' وومزار کے ایک طرف
                             سينسذالجت ﴿ 181 ﴾ ستمبر 2022ء
```

بیٹھ کئے اور شیخ کے روحانی فیضان کا انظار کرنے گئے۔ پکھو پر بعد ہی تبغی کی کیفیت آہتہ آہتہ دور ہونے لکی اور اس کی جگہ بسط نے لے لی۔

جب وہ حالت بسط میں آ مکے توعوض کیا۔'' حضرت! میری دوسری پریشانی بھی دور فرما نمیں۔ آپ کے ساتھ ایک غیری گدڑی قبر میں دنن ہوگئی۔اب آپ بی بتائمیں کہ اس کا کیا تدارک کیاجائے؟''

ابوسعید محدیں واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بھنے کا فیضان جاری ہے۔ان کے مزار پر حاضری دینے سے حالت تبض حاتی رہی اور بسط کا انشر اح ہوا۔

ابھی ہو باتیں جاری تھیں کہ کی نے مجد کے در پر دستک دی۔ ابوسعید نے درواز ہ کھولا ادر ہو چھا۔ ' کون؟''

با ہر کوئی بھی مذتھا اس لیے جواب بھی نہیں ملاکیکن اس وقت ایک ہاتھ اندر داخل ہوا۔ اس ہاتھ بیس وہی گدڑی تھی جس نے ابوسعید کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ گدڑی ابوسعید کے قدموں میں ڈال دی گئے۔ ابوسعید نے اس ہاتھ پرغور کیا تو شخ کا ہاتھ محسوس ہوا۔

ان وا تعات کوز مانہ گزر گیا۔ ابوسعید ابوالخیر نے نہایت بلند مقام حاصل کرلیا۔ ان کا بیٹا ابو طاہر جوان ہوگیا۔ فیخ ابوالفضل کے مزار پر حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ ابوسعید ابوالخیر کے مریدوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ آپ ان کے سامنے اپ مرشد کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے تھے۔

ابرسعید کے فرزندابوطاہر نے مجلس میں دیکھا کہ بھی رورہے ہیں۔ان کے والدابوسعیدسب سے زیادہ رورہے تھے۔ ان سے یو چھا کیا کہ حضرت! آپ کابیرحال کیوں ہے؟

ابوسعید نے جواب دیا۔' ایک عرصے بعد مجھ پر حالت قبض شدہت سے طاری ہوئی ہے۔ بس اس نے مجھے رونے پر جبور کردیا ہے۔''

ابوطاہر نے عرض کیا۔''جب آپ کے پاس اس کا علاج موجود ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں اور ناحق آ نسو بہار ہے ہیں۔''

، ایسعید نے بیٹے کی طرف دیکھا اور جواتِ دیا۔''تُو درست کہ رہاہے۔ہم ای وقت شخ کے مزار پرجا کی گے۔'' گھوڑے منگوائے گئے اور ابوسعیدا ہے فرزندا بوطا ہر اور مریدوں کے ساتھ شخ کے مزار پرتشریف لے گئے۔وہاں قوال کوئی کلام سنار ہاتھا۔ ابوسعید کی حالت قبض رفع ہوئی اور بسط وانشراح کا نزول شروع ہوگیا۔

آپ نے توال سے کہا۔ 'میشعر پڑھ۔''

معدنِ شادیت ای یا معدن جود و کرم (میں اسے معدنِ شادی کہوں یا جود و کرم کا معدن) قبلتہ ماروئے یار و قبلتہ ہر کس حرم (ہرکمی کا قبلہ حرم ہے اور میرا قبلہ اپنے محبوب کا چہرہ)

آپ نے توال کا ہاتھ پکڑ کے چیوڑ دیا۔ آپ پر بسط کا وافر نزدول شروع ہو گیا۔ دوسروں کی بھی یمی حالت تھی۔ کسی پہلو کسی کوقر اربی نہ تھا۔ ابوطا ہرنے بھی اس روحاتی فیض کو بڑی شدت سے محبوس کیا۔

الاسعيد في الي طامراورمريدول سے كها-" أو أن ون كويادكار بناكس كوكله بيدون ووباره ميسرنيس كا-"

ان سب نے مزار کے اطراف چکرلگائے اور کئی دن تک عبادت میں مشغول رہے کیونکد ابوسعید کو یا دھا کہ ایک بارشخ ابغ الفضل نے فریا یا تھا۔" خود کو اللہ تعالی کا محتاج تصور کرو کیونکہ بھی عبود ہت کی بنیا دہے۔دوسرے اتہار گا سنت کرتے رہوکہ اس میں راحت نفس نہیں ہے۔راحت نفس سے بچتے رہو۔"

## مأخدات

نفحات الانس، مولانا جامى. تن كرة الاوليام، شيخ قريد الدين عطار. كشف المحجوب، داتا كدج بخش. سرّر دليران، سيد ذوقي شاه

سينسد الجس ﴿ 182 ﴾ ستمبر 2022ء

11111

# انہونی

عمسران مسريثي

اکٹرتن کے اُجلے لوگ من کے اُجلے ثابت نہیں ہوپاتے ... ان کے دل میں کہیں نه کہیں کھوٹ چھپا ہوتا ہے ... جیسے که اس کے دل میں تھا مگر اس نے مجال ہے جو کسی کو خبر ہونے دی ہو ... یه تو خدا کی لاٹھی کی ہی طاقت ہے جو ایسے کھوٹ کو نه صرف سامنے لاتی ہے بلکه زور کی ٹھوکر بھی لگاتی ہے۔

## قربان ہونے والوں کےخلوص ووفا کومحکرانے والوں کا دلخراش تصد



سکھوں اور کرچیوں نے بھی شرکت کی۔ میں عاشی کو بیاہ کر کھولہ لے آیا۔ اس کے حسن کے چرچے تمام گاؤں میں مشہور تنے اس لیے گاؤں کی عورتیں اس کی ایک جملک دیکھنے کے لیے جوق در جوق ہماری حویلی کا رخ کررہی تعمیں۔میری ماں نے عاشی کی نظرا تار نے کے لیے گاؤں کے مولوی کواس کے ساتھ بٹھادیا۔وہ کوئی سور قریز حتا اور

ن بینتالیس کی ہجرت سے چندون قبل میری شادی عائشہ سے ہوئی۔ کھولہ گاؤں سے بھگوان پورہ زیادہ دور نہیں تھا۔ دونوں گاؤں میں محمروں کی تعداد بچاس پر مشتل تی۔ شادی میں تمام محمرانوں نے شرکت کی۔ یوں بجھیے بچاس محمروں بر مشتمل میں شادی اردگرد کے گاؤں کے لیے مثالی شادی بن تمی جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے علاوہ شادی بن تمی جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے علاوہ

سىنسىدائجىت 183 كى ستمبر 2022ء

عائي پردم كرتا\_رات كي ترى پېرعورتس اي ممرول كو چلی کئیں تب مجھے کرے میں جانے کا موقع ملا۔ ہاری حویلی میں بکل نہیں تھی اس لیے جراغوں کی روشی میں، میں نے عاشی کے حسن کا ویدار کیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں یہاں اس کے حسن کے تعبیدے بیان نہیں کروں كا\_بس آب يون مجمه ليجيكه تمام عالم كاحسن يكجا موكراس میں سائمیا تھا۔ تا ہم وہ بہت کم گوادر سنجیدہ طبیعت کی مالیک تھی۔ میں نے اپنی مخضر از دواجی زندگی میں اسے بہت کم بولتے ہوئے سنا۔وہ بغیروجہ کے بات چیت ہیں کرتی تھی۔ آپ یقین چاہیے،شادی کی پہلی رات ہمار ہے درمیان کوئی بات چیت ہیں ہوئی اور مجمع منہ اندھیرے میں اہاجی کے ساتھ کھیتوں کی طرف جلا گیا۔ گاؤں کی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ایک دن شادی کی تقریب اور دوسرے دن کھیتوں میں کام بہ

ان دنوں فصلوں کی بوائی ہو بھی تھی اور اب یانی لكانے كا كام زوروشور سے شروع تھا۔ من في آوجا دن یے دلی کے ساتھ کام کیا بلکہ و ماغ عاشی کی سوچوں میں کم تھا۔ گا وُں کی روایت کےمطابق اسے دو پہر کا کھانا لے کر کمیتوال کی طرف ایک میارن کی طرح آنا تھا۔ اگرآپ نے پگذندی پرچلی مونی نمیارن کوئیس دیکها تو پھرمیرے خیال میں آپ نے کھنیں ویکھا۔ میں آپ کواس کے متعلق بنا تا ہوں۔اس کے مر برمرسوں کے ساگ والی دیکی جس کے او پر مکی کی رونی کیڑے میں لیٹی ہوتی ہے۔ دائی ہاتھ والی بغل میں جھاچھ کی کسی سے بھری ہوئی گھڑو کی اور باعیں ہاتھ میں بھما ہوتا ہے جے وہ جملتی ہوئی بگذنڈی براہراتی،

بل کھاتی کھیوں کی طرف آتی ہے۔ میری نگامیں میج سے اِس بگذنڈی پرمرکوز تھیں جہاں ہے اسے مودار ہو کر کھیتوں کی طرف آنا تھالیکن ڈھائی ج کئے اور وہ سیس آئی۔ اہائی کے چرے پر پریشائی کے تا ژات پیدا ہوئے۔انہوں نے جھے حویلی کی طرف جا کر ، وجمعلوم کرنے کے لیے کہا۔ میں نے کوئی کے یاتی سے

منه ہاتھ دھو یا اور مگڈنڈی کی طرف آحمیا۔

اہمی کچھ ہی آ مے کمیا تھا کہ میں نے اسے سرخ شلوار تیم میں ملبوس سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ میں جہال تها، وبن جبوت موكر كعزا موكيا ـ اس كا قدلما اور عال من وقارتها\_وه اللي تبين محى \_اس كےساتھ كا ذك كى دوعورتيں اور مجی تھیں جواس کی راہنمائی کے لیے ساتھ آئی تھیں ور نہ برعورت ایے شو ہر کے لیے کھانا لے کر تھیتوں میں ا<sup>کیل</sup>ی آتی

ہے۔ قریب آنے پر جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تووہ مختک کررک می ۔ ساتھی عورتوں نے رکنے کی وجہ دریافت کی پھر ایں کی نگاہوں کے زاویے کو دیکھ کرمعالمے کی تہ تک <sup>کافچ</sup> تنکیں۔ عاشی بھاگ کر بگاڑنڈی سے پنیج اتری اور خالف کھیتوں کے درمیان میں سے ہوتی ہوتی مخویم کی طرف چلى كئى \_ دونو ل عورتين استى موئى ميرى طرف آكئيں \_ ان میں سے ایک بولی۔ " تیری شیارن بہت شرمیلی

ہے۔ مجھے دیکھ کرراستہ بدل کر بھاگ کھٹری ہوئی۔

ووسرى عورت يولى - " جلدين اس كى شرم حتم بوجائ کی اورخودی تیری طرف آجائے گی۔ تو کچھون صرکر۔

عورتیں ہنتی ہوئی واپس گا وُں کی طرف چلی کئیں اور میں کنوئمیں کے قریب رکھی ہوئی جاریائی کی طرف آگیا۔ اباجی منہ ہاتھ دھونے کے لیے کنونمیں کی طرف طلے مھتے یتے اور عاشی جاریائی پربیشی مولی لتی گلاس میں ڈال رہی تھی۔ میں قریب آیا تو اس نے فورا گلاس میرے ہاتھوں

میں تھادیا۔ ''ممی کی زبان کو بند کرنے کا اس سے اچھا اور طریقہ ''مکری آئی سرع مہیں ہوسکتا۔ تو مجھ سے بات کرنے سے کیوں ایکھاتی ہے؟ میں تیرا شوہر ہوں ، کوئی غیر نہیں ہوں۔ ' میں نے مسکرات

اس نے کوئی جواب نبیں دیا اور یا ون کے باس نیم کیلی زمین کودیمتی رہی۔اباجی نے چھدد پر سلے وہاں یاتی کا چھڑکاؤ کیا تھا اور میں نے برگد کے ورخت کے نیجے

جارياني ۋال دى مى \_

" گاؤل كى عورتول كى وجهي جمع باندى يكانے میں دیر ہوئی کل سے دقت پر آؤں گی۔ "اس نے آہتہ ليح من بتايا

"اگرووباره ویرکی توسرا ملے گا۔" میں نے سنتے ہوئے تنبیبہ کی۔اباجی چاریائی کی طرف آ گئے۔عاش نے البيس سلام كيا-

د خوش رہوا در شوہر کو بھی خوش رکھو۔ ''وہ اس کے سر یر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہولے۔وہ شرا کر چوئی موئی کے بودے کی طرح سٹ شمٹا کر جاریائی کے کنارے بیٹم کی۔ میں نے گلاس میں لتی ہمری اور آباجی کے ہاتھ میں گلاس تعادیا۔عاثی نے شرسار ہوتے ہوئے چکھا اٹھایا اوراباتی كوجملنے كلى۔

"اب تیری ذے داریوں میں ایک کا اضافہ اور ہوگیا ہے۔غلام حسین کا بہت خیال رکھنا۔اس کی خوشی میں

خوش رہنا اورغم میں ساتھ دینا۔ "ابابی مسکراتے ہوئے بولے بولے بولے کی ایم مسکراتے ہوئے بولے کی استی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "کل دوہاں چلے دوہ ٹی میل گئے والا ہے۔ تو عاشی کو لے کر وہاں چلے جانا۔ میں دین محمد کو کہدوں گا۔ وہ تا نگا تجھے دے دے وے گا۔ مسلے میں خرج کرنے کی رقم اپنی ماں سے لے لینا اور عاشی کو خوب گھمانا کھرانا۔ "

میں نے اثبات میں سر ہلایا اور کھانا کھانے لگا۔
عاشی ہم دونوں کو پکھا جھل رہی تھی۔ جب ہم دونوں نے
کھانے سے ہاتھ کھنچ تو وہ برتن سمیٹ کر پگڈنڈی پر چلتی
ہوئی گاؤں کی طرف جلی گئی اور جھے کھیت ویران معلوم
ہونے گئے۔

# ተ

دوسری می امال نے چندرو پے میری شلوار کے نیفے میں ڈال دیے۔ دین محمد کا تا نگا حویل کے باہر کھڑا تھا اور آسان گہرے بادلوں کی لیبٹ میں تھا۔ شخنڈی اور معطر ہوا ماحول کو خوشکوار بنارہی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ مجھے عاش کے ساتھ اکیے گھو منے گھرنے کا موقع مل رہا تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ دراصل بیسب اباجی اور ایال کی سازش تھی۔ وہ ہم دونوں کو دوہٹی کے میلے میں مجھوا کر تھلنے ملنے کا موقع دینا چاہیے تھے۔ بید میلاگا دک کے باس کھیتوں میں لگا تھا۔ میں صرف دوہٹی تک گیا تھا اور مجھے امرتسر جانے کا بہت شوق صرف دوہٹی تک گیا تھا اور مجھے امرتسر جانے کا بہت شوق میں ادادہ کرلیا۔ ہم دیں ہے تھے۔ وہ باہر آگئے۔ بادل چھنے گئے تھے اور نیلا کھاری دینا وہ موثی کو تو ڈرنے کے لیے اس خاموش پیٹھی تھی۔ میں نے خاموشی کو تو ڈرنے کے لیے اس خاموش پیٹھی تھی۔ میں نے خاموشی کو تو ڈرنے کے لیے اس خاموش پیٹھی تھی۔ میں نے خاموشی کو تو ڈرنے کے لیے اس خاموش پیٹھی تھی۔ میں نے خاموشی کو تو ڈرنے کے لیے اس سے یو تھا۔

ور المجارات المجارات

وہ شیک کہرای تی ۔اس کی سوتیلی ماں اور بہن بھائی اس سے نفرت کرتے ہے۔ اپنے کا ندھے کا بوجھ اتار نے کے لئدھے کا بوجھ اتار نے کے لئے افہوں نے شادی دھوم دھیام سے کی تھی ورنہ انہیں عاشی سے کوئی خاص دلچھی نہیں تھی۔ میں نے کا ندھے اچکاتے ہوئے تا تھے کارخ دوہٹی کی طرف کردیا۔

مینے کی آخری تاریخوں میں اردگرد کے تمام گا کا

ے کسان اور تا جر دوہٹی میں جمع ہوتے ہے۔ وہ اپنے ہمل جانور اور خورونوش کا سامان ساتھ لائے ہے۔ پہلے ہمل خریداری صرف جانوروں اور فسلوں کی خرید وفر وخت تک محدود ہوتی تھی کیان جب گاؤں کے رہائشیوں نے بھی دوہٹی کا رخ کرنا شروع کیا تو یہاں میلا لگادیا گیا۔ اب یہاں کھانے پینے کی وکا نیس، جھولے، مداری کے کرتب اور کتوں کی لڑائی کے علاوہ اور بہت کچھدد کیھنے کوئل جاتا تھا۔

کولہ سے دوہی کا فاصلہ آدھے گھنے کی سافت پر تھا اور بادل دوبارہ جمع ہونے گئے تھے۔ تا نئے پر جھت موجود تھی اس لیے جمعے بھینے کا اندیشہ لاحق نہیں تھا لیکن دوہی سے کچھ آ کے کا علاقہ ایسا تھا جہاں سڑک نہیں تھی۔ دوہی سے دنوں میں وہاں کیجڑ اور دلدل کی صورت نمایاں ہوجاتی تھی اور تا نگایا چربیل گاڑیاں وہاں پھنس جایا کرتی تھیں۔ بجھے اس علاقے کے متعلق دین محمد سے معلوم ہوا تھا تاہم میں دل میں تہیہ کرچکا تھا کہ عاشی کے ہمراہ امرتسر ضرور جاؤں گا کے وظہ اس کے بعد بجھے دوبارہ موقع نہیں مل سکتا تھا۔

ساڑھے دی ہے ہم نے دوہی کے میلے میں قدم رکھا۔ وہاں بہت سے نوگ خریداری کرر ہے تھے اور بہت سے جانوروں کی فروخت کے لیے گا ہوں کے منظر تھے۔ جھولے اور چوڑیوں کی دکانوں پراڑکیوں کا رش تھا۔ میں نے عاشی کو کالے رنگ کی چوڑیاں خرید کر دیں اور دونوں ہاتھوں میں پہنا دیں۔ بیرنگ میر سے علاوہ بہت کم ہی کی کو پند تھا۔ زیادہ تر لوگ سرخ رنگ کو پند کرتے تھے لیکن عاشی کی سفید کلائیوں میں ساہ رنگ کی چوڑیاں بہت بھی لگ رہی تھیں۔ دکا ندار نے بتایا کہ ساہ چوڑیاں لینے کے لیے راس مور پر امر تسرجانا پڑا کیونکہ بناری میں حالات اسے خاص طور پر امر تسرجانا پڑا کیونکہ بناری میں حالات کشیدہ تھے۔

"ابھی کل تو دین محمہ بنارس سے ہوکر آیا ہے۔اس نے تو حالات کے متعلق کھے نہیں بنایا۔" میں نے حیرت بمرے کہے میں یو چھا۔

رونی اگریز مندوستان کوچوژ کرجار ہا ہے اور مندوسلمان میں اگریز مندوستان کوچوژ کرجار ہا ہے اور مندوسلمان علیحدہ وطن کا نقاضا کررہے ہیں۔ یہی نقاضا حالات کی خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ " دکا ندار بولا۔ وہ کچھ پڑھا لکھا دکھائی دیا تھا۔ شایدای لیے اے حالات ہے کسی حد تک آگریز آشائی تھی لیکن یہ بات میرے لیے نا قابل فہم تھی کہ آگریز میرے لیے نا قابل فہم تھی کہ آگریز میرے ایے نا قابل فہم تھی کہ آگریز میران کوکیوں چھوڑ رہا ہے؟ حکومت اس کی تھی ،علاقے میروستان کوکیوں چھوڑ رہا ہے؟ حکومت اس کی تھی ،علاقے

سبنسة الحب (185) ستمبر 2022ء

معی اس کے تھے پھراسے چھوڈ کرجانے کی کیا ضرورت تھی؟

دکا ندار خاموش ہوگیا اور میں عاثی کا ہاتھ تھام کر

اسے جھولوں کی طرف لے آیا۔ میں نے لاکھ جتن کے کہ وہ
میری خاطر جھولے پر جیٹے جائے لیکن وہ نہیں ہائی۔ مجبورا ہم
کھانے پنے کی وکانوں کی طرف آگئے۔ دودھ جیٹی کی دکان
پر ریڈیورکھا ہوا تھا اور اس کے گردلوگوں کا ہجوم اکھا تھا۔
میں نے اور عاثی نے دودھ جلیبیاں کھا نمیں۔ اس دوران
ریڈیو پر خبرین شرکی جائے لیس۔ لوگوں کے جور میں پھی بھی
ریڈیو پر خبرین شرکی جائے لیس۔ لوگوں کے جور میں پھی بھی
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
کے درمیان جو بچھ محملوم ہوا، اس کا خلاصہ بچھ یوں تھا
مالملہ تھبوں سے ہوتا ہوا گاؤں نذر آتش کردیے گئے تھے اور
مالات دن بدن ناساز ہوتے چلے جارہے ہیں۔ حکومت
مالات دن بدن ناساز ہوتے چلے جارہے ہیں۔ حکومت
مالات دن بدن ناساز ہوتے جلے جارہ ہیں۔ حکومت

اس خركا الريول مواكه ملي من رش كم مون لكا\_ بوندایا ندی نے بھی یارش کی صورت اختیار کرلی اور میں عاشی كول كرتات كى طرف آميا ووبهركاايك بجنه والاتمار بادلول كود كيم كراكما تها كه زور كاطوفان آفے والا يالن تا تکے میں بیٹے ہی بارش کی رفقار میں کی واقع ہونے لی۔ میں نے کھوڑے کو جا یک دکھایا اور وہ ہواسے باتی کرنے لگا۔ جب تک بارش برس ری تی ، تب تک میں نے امرتسر جانے كا ارادہ ملتوى كيے ركھ اليكن بارش ركنے كے بعد ميں نے دوبارہ تہید کرلیا کہ امرتسر ضرور جاؤں گا۔ چوڑیوں والے دکا ندار کا کہنا تھا کہ وہاں حالات بہتر تھے اور پھر میرے پاس تا تکا تھا جس میں جے ہوئے گھوڑے کے متعلق مشہور تھا کہ وہ عربی لسل کا بہترین محور اے۔ دین محمد نے اسے فیروز آباد کی مولی منڈی سے خریدا تھا۔ وہ اسے محمردوڑ میں بھی دوڑا چا تھا۔ جب میں نے تا منے کا رخ كموله كے بجائے امرتسر جانے والے داستے كى طرف كميا تو عاشى پريشان كيج ميں بولى\_

'' جمیں امرتسر نہیں جانا جاہے۔ موسم کے تیور خطرناک بیں اور حالات کے متعلق بھی بری خبریں گروش کررہی بیں پھرامرتسر دوہٹی سے کائی دورہے۔'' ''عربی کھوڑے کے سامنے فاصلہ ایمہ و نہیں۔' کھیں

"عربی محورات کے سامنے فاصلے ایمیت نہیں رکھتے اور امرتسر میں حالات کشیدہ مجی نہیں ہیں۔ ہم وہاں جاکر واپس آسکتے ہیں۔" میں نے مسکراتے ہوئے جوان وہا تووہ چپ ہوگی۔

بارش نے دوبارہ برسنا شروع کردیا۔دوہی ہے کچھ آگے جانے کے بعد کی ادر ریٹیلی بگڈنڈی کا آغاز ہوا۔ بارش کی بدولت ہمیں کچھ دشواری چیش آئی لیکن تھنج تان کر تا نگا اس علاقے ہے باہر نکل ہی گیا۔ اس ہے آگے بھی سڑک بہتر نہیں تھی لیکن نیچڑ کم تھا اور پھر زیادہ تھے۔ مجھے بہر حال احتیاط کے دامن کو تھا م کرر کھنا پڑا۔

شام کے یا ج ہے ہم امرتسر پہنچ کئے۔وہاں حالات واقعی معمول کے مطابق تھے لیکن لوگوں کے چیروں پرخوف وہراس مایا جاتا تھا۔ میں نے تانکا جھوٹے سے ہول کے ساتھ روکا اور کھانا لینے کے لیے ہول میں آ میا۔اس کے ما لك في مجمع بريثان الهج مين بنايا كه مندومسكم فساوات شروع ہو محتے ہیں خصوصاً ان علاقوں میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ وہال حالات اختیار سے باہر ہو یکے ہیں۔متعدد علاقوں میں مسلمانوں کے مکانوں کو نذر آتش كرديا كيا ہے اور حكومت بے بى كى مورت بنى تماشا و كھ ربی ہے۔ مول کے مالک نے مجھے تعیوت کی کہ شام کا اندميرا كرامون سے تبلے كھولہ واپس چلا جاؤں ليكن بارش اب عمل كر برے لى متى - اس طوفانى بارش ميں سفر كرنا مناسب نبیں تعااس لیے مجھے اس کے رکنے کا انظار کرنا پڑا۔ کمانا ہم نے تا کے کے اندر بیٹ کر کمایا۔ میں نے عاشى كو مول والله كى كفتكو كم معلق نبيس بيايا - وه خوا كخواه يريشان موجاتي ليكن مجھے يريشاني لاحق موسى تھي \_ كھولہ جاتے ہوئے رائے میں چدایے گاؤں آتے تھے جہاں مندوول کی اکثریت می اورشام کا اعرمرائمی مونے والا تفا-اندهرے من سنر كرنا دل كردے كا كام تعا-

سينسدُ الجست 😝 186 😝 ستمبر 1822ه

پرنگاہ ثبت کردی اور آنے والے خطرات کامقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگا۔

قیروز آباد تک امن ر با اور تا نگا مندووی کی اکثریت. والے علاقے میں داخل ہو کیا۔ آسان کھلنے لگا تھا۔ پھے دیر بعد باداول کی اوث سے جاند عمودار ہوگیا۔ تاریکی مس کی واقع ہونے لی تو خوف و ہراس کی لبر کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ ماحول كجه ساز كار مواتوش رئك من آكر كنكناف لكاليكن فوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ کھیتوں کے درمیان میں لوگوں کا جوم ہاتھوں میں متعلیں تھاہے کھڑا تھا۔ان میں اکثریت مندود ل کی تھی۔ کچھ سکھ بھی دکھائی دے رہے ہتے۔ان ک توجہ ہماری جانب نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں نے کمی گاؤں پر حمله كرنے كى منصوبہ بندى كررہے تنے اب مسئلہ بيتھا كدوه جہاں جمع تھے، کھولہ کا راستہان کے پیچھے ہے ہوکر جاتا تھا۔' کھوڑ ہے کی ٹایوں کی آ واز انہیں بہآ ساتی ہاری جانب متوجہ كرسكى كمى مارى ياس مرف دورات تم ياتوجمان كوبان ي طيحانكا انظاركرت يا محرس تأكيك نے اتر کر محوزے کی باک کو پکڑ کر اس کے آگے چاتا ہوا مندووں کے جمکھنے کے سیجھے سے مور آ کے بڑھ جاتا۔اس صورت میں تھوڑ ہے ہے سموں کی آ واز کم پیدا ہوتی۔

چنر لیح کی سوج بچار کے بعد میں نے دوسری صورت پڑمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جارہی تھی، ویسے ویسے خطرات بھی بڑھتے چلے جارہ سے۔ اگر میں ہندوؤں کے وہاں سے ہٹ جانے کا انظار کرتا تو فیروز آباد کی طرف سے جمی

مجمع خطره لاحق موسكتا تعا-

میں تا گئے سے بیجار آیا۔ عاشی نے میراہاتھ تھام کر بچھے رو کنے کی کوشش کی لیکن میں اس کا ہاتھ جھٹک کر گوڑے کی طرف آگیا۔ پگڈنڈی پر کیچڑ بہت زیادہ تھا۔ میرے پاؤں کیچڑ میں لت بت ہونے سکے۔ یہال پکا راستہ برائے نام تھا اور جہال تھا وہاں بھی ولدنی کیچڑ اسے ڈھانے ہوئے تی۔

موك كردولون المراف ورفتول كالجي تظارتي-

باتورسےخوشبوآئے

منه اگرآپ خودکو بهتر بنانا چاہتے موتو تھے کو ثبد سمجھ کرنی جا کہ۔

بطاري باون الي عمارت تعمير كروجو آئندونسل كالغمير كرينكے ر

ہ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو مجمول جاتا ہے ... اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے مجمول جاتے ہیں۔

ہ زندگی کے دکھ ہی آ دمی کوانسان بناتے ہیں اس لیے دکھ کا مقابلہ آنسو دِس سے میں ،حوصلے سے کیا حائے۔

ہ کانٹوں سے بھری مہی کو ایک بھول رُکشش بنادیتاہے۔

معكتىكليان

ہ بیا ہے مت دیکھوکہ بات کس نے کبی ہے بلکہ مددیکھوکد کہنے والے نے کیا کہاہے۔

ہے آسان کی طرف دیکھنے سے پہلے جوانسان زمین کی طرف دیکھ لیے ، وہ بیشہ خوش رہتا ہے۔

رین رف ریوی برای بیده دن دیا ہے۔ ۱۲ گراللہ نے تہیں نواز آئے تواس کا شکرادا کرد۔اگرئیس نواز اتو تب بھی حرف شکایت زبان پر

ہیانہ روی کا سنہری اصول اپنانے سے انسان کسی کا محاج نہیں رہتا۔

ہے این فلطیوں سے غافل رہنے والا انسان دوسروں کی غلطیاں ملاش کرتاہے۔

ہ کم کس کا دل جیتنے کے لیے خوب صورت روتیے کی ضرورت ہوتی ہے۔

کے وہ انسان نادان ہے جو دوسروں کی کمرور ہوں پر مسکرائے۔

کے زیرگی ایک الجرا کا سوال ہے جس کا جواب "

م امیدول کے سمارے مینا خود کودموکا دیتا

(مرسله: همانورعم عرفي لكما، اوكاره)

ا سهنسدالجت ﴿ 187 ﴾ ستمبر 2022ء

اس قطار کے آگے تھی ڈھلان نیچے کھیتوں کی طرف جارہی تھی۔ اگر بید ڈھلان نہ ہوتی تو میں ضرور مراک ہے اتر کر کھیتوں کے درمیان آگے برھنے کی کوشش کرتا۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ میں اور عاشی گھوڑ نے کی نگی پیلے پر بیٹے کر میش کر سکتی آگے سفر کرتے لیکن عاشی گھوڑ نے پر سواری نہیں کرسکتی تھی۔ تھی۔ اگر دہ نیچے کر جاتی تو ہڈی کیلی ایک بھی ہوسکتی تھی۔

میرے پاس پگذندی پرآ کے بڑھنے کے علاوہ اور
کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہندوؤں نے نعرے بازی شروع
کردی اور اچا تک ہی اپنا رخ پھیر کر پگذنڈی کی طرف
دیکھنے لگے۔ پگڈنڈی پر اندھیرا طاری تھا۔ درختوں کی قطار
نے چاندگی روتن کوروک رکھا تھااس لیے انہیں پگڈنڈی پر
چلا ہوا تا نگا دکھائی نہیں دیا۔ میں وقی طور پر اپنی جگہ پر جم
کر کھڑا ہوگیا۔ ہندو بات چیت میں معروف رہے۔ پچھد پر
کوشرا ہوگیا۔ ہندو بات چیت میں معروف رہے۔ پچھد پر
کوشرا ہوگیا۔ ہندو بات چیت میں معروف رہے۔ پچھد پر
کوشرا ہوگیا۔ ہندو بات چیت میں معروف رہے۔ پچھد پر
اوران کے بالکل سامنے سے ہوکرآ مے نکل آیا۔

ابھی میں تھوڑائی آگے گیا تھا کہ نہ جانے کیوں گھوڑا زور سے ہنہنا یا۔ میرے پاؤل تلے سے زبین ہی نکل گئ۔ ہندوؤل نے جیرت بھری نگا ہوں سے پگڈنڈی کی طرف دیکھا۔ میں دوڑ کرتا تھے پرسوار ہو گیا۔ ہندوؤل نے بھاگ کر ڈھلوان پر جڑھنے کی تاکام کوششیں کیں۔ ڈھلوان بارش کی وجہ سے کیجڑ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے تھم گھا ہوکر نیچ گرے اور جھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔

اے ولاسا دینے کے لیے بتایا کہ اب ہم ہندوؤں کی اکثریت والے علاقے سے نکل کرمسلمانوں کی آبادی تک پہنچ کئے ہیں۔ وہ چی ہوگئی۔

دوہ فی کا گاؤں سنمان پڑا تھا۔ اس کے پاس سے
گزرتے ہوئے ہمیں چند مسلمان ملے۔ وہ نوحہ کنال ہے
ادر کھولہ کی طرف جارے ہتے۔ میں نے تا نگاان کے
قریب روکا تو وہ چھے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے
روتے ہوئے بتایا کہ چھ دیر پہلے ہندوؤں نے اس کے
گاؤں کو آگ لگاؤی ہاوروہ ہے مشکل تمام جان بچا کرفرار
ہواہے۔ دوسرے دونوں کی کہائی بھی اس سے مختلف ہیں تھی
اوران سنب کا تعلق مختلف گاؤں سے تھا۔

یعی فیادات شروع ہو گئے تھے۔ کھولہ میں سلمانوں کی اکثریت تھی بلکہ اردگرد کے بہت سے گاؤں میں ان کی تعدادزیادہ تھی۔ ہندو نہ ہونے کے برابر تھے اس لیے وہاں حالات موافق تھے لیکن شدت پہنداب ان علاقوں کا رخ کررہے تھے۔ میں نے کھوڑے کی رفی آرتیز کردی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

رات کے نہ جانے کس پہر ہم کھولہ پنچے، جھے کچھ معلوم نہیں۔ تمام گاؤں والے اباجی کے ہمراہ گاؤں سے باہر ہمارے ختفر تھے۔ میں نے جب انہیں حالات کے متعلق بتایا تو فورا ان تینوں افراد کے لیے کمانے پینے کا بندوبست کیا گیا جنہیں میں دوہتی سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کھانے کے بعدان تینوں نے بتایا۔

" ہندو مشتعل ہیں کیونکہ پاکستان کا قیام عمل میں آگیا ہولیکن انہیں علیحدہ ملک نہیں دیا گیا۔ وہ آپ سے ہاہر مورہ ہیں اور کی وقت بھی کھولہ کا رخ کر سکتے ہیں۔ ان سکے آنے ہے لی آپ کو تیاری کرلینا چاہیے۔"

اہا جی ہولے۔ "میرے پاس دورافللیں کرے میں رکی ہوئی ہیں۔ انہیں استعال کرنے کی بھی تو بت میں آئی استعال کرنے کی بھی تو بت میں آئی استعال کرنے کارتوں بھی بیٹی میں رکھے ہیں۔ جھے یقین ہے کہ دونوں رائنٹوں کو اگر میاف کر کے تیل دے دیا جائے تو استعال کے قابل ہوجا کیں گی۔ "

"مرے پاس پتول ہے کین جمعے معلوم نہیں کہ چلاتا ہے یانہیں۔ یہ جمعے جنگل سے ملاقعا۔ فالباً سلطانہ ڈاکوکا ہے جسے چندون نہلے اگلریز مرکار نے جنگل سے کر قارکیا تھا۔" ایک اورگا کال والے نے بتایا۔

اباجی بولے۔" میک ہے، تم ریوالور لے آئ ہم اس کامعائنہ کریں مے۔اس کے علاوہ درانتی اور چاتوسب

سينس دائجست ﴿ 188 ﴾ ستمبر 2022ء

کے پاس ہیں۔ اگر ان چاقو ون کولکڑی کے کنارے پر بانده دبیا جائے تو اچھا ہتھیار بن سکتا ہے۔ ' مجر میں اور اماجی رانقلیں لے آئے اور گاؤں والوں کے ساتھ س کر البيس صاف كرنے كيك\_اس اثناميں يندره آدميوں اوروس عورتول برمشمل ايك قافله كحوله مين داخل موايان سب ك حالت نہایت ابتر تھی ۔ کسی کا ماز و کٹا ہوا تھا اور کسی کی آگھ سے خون بہر ہاتھا۔ میں نے ایک بوڑھے کودیکھاجس نے اینے پیٹ کو چرک کے ساتھ یا ندھا ہوا تھا۔ ہندوؤں نے چاقو مارکراس کا پیٹ مھاڑ دیا تھا۔ قافلے والوں کے کہنے تے مطابق انتزیاں باہر آئمی متیں۔ انہیں اندر کر کے پکڑی کے ساتھ یا ندھ دیا گیا تھا۔ وہ چند کھنے زندہ رہا پھراس نے ہمارے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ قافلے والوں نے میرید بتایا کہ حالات کی چیقاش کافی عرصے سے چل رہی تھی تاہم جھوٹے موٹے گاؤں حالات کی غیر متوقع کروٹ ہے ناوا قف تھے اس لیے لاعلمی میں ہندوؤں سے مار کھا گئے ورندمنة ورجواب ديت\_

ال لئے ہے قافے کے پاس ایک رائفل اور چند کارتوں تھے۔ انہوں نے رائفل ہمارے حوالے کردی۔ میں نے اور اباجی نے اپنے گھر سے لائی ہوئی دونوں رائغلوں کو تیل دینے گھر سے لائی ہوئی دونوں رائغلوں کو تیل کرلیا۔ وہ بہنو بی کام کرنے گئیں لیکن پہنول کی گولیاں ہمارے پاس مہیں تھیں اس لیے وہ ہمارے لیے بیکارتھا۔

طالات کی مجیرتا کومسوں کرتے ہوئے اباتی نے چند آ دمیوں کوگاؤں سے باہر درختوں پر بٹھادیا تا کہ وہ گاؤں کے داخلی اور خارجی راستوں پر نظرر کھ سکیں ۔ قافلے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کھولہ سے قریب چندگاؤں کو آگ کی نذر ہوتے دیکھا ہے اور مشتعل ہندوسی بھی وقت کھولہ کی خرف آسکتے ہیں ۔

اباتی کے اس مؤثر اور برونت اقدام کا فاطرخواہ متیجہ برآ کہ ہوا۔ رات کو ڈیڑھ بے کے قریب درختوں پر بیٹے آ دمیوں نے اطلاع دی کہ کچھ افراد گاؤل کی طرف بیٹے آ دمیوں نے اطلاع دی کہ کچھ افراد گاؤل کی طرف آر ہے ہیں۔ ان کے تیورخطرناک نہیں ہیں تاہم ہاتھوں میں رافلیں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ ان کا تعلق بلوچ رجنث ہے ہو۔ اس اطلاع کے فورا بعد تمام گاؤں والے قریبی میدان میں جمع ہوگئے۔ رائعلوں کو تین ایسے افراد کے حوالے کردیا میا جو آئیس چلانا بہ خونی جائے مرووں نے درانتیاں اور چاتو سنجال جائے۔ پچھ دیر بعددی کے قریب افراد درختوں کے درمیان

میں سے نکل کرمیدان میں آئتے۔وہ نارنجی رنگ کی پگڑیاں باندھے ہوئے تھے اور ان کی ڈاڑھیاں اس بات کی نشاندہی کررہی تھیں کہوہ سکہ ہیں۔اباتی نے ان سے آنے کا مقصد یو چھاتوان میں سے ایک بولا۔

" ہماراتعلق دیال پور سے ہاور کھولہ سے چدکوں پہچھے رام پور گاؤں میں ہندوؤں نے خون کی ہولی کھیلی ہے۔ ہم بروقت وہال ہیں ہی گئے سکے ورنہ انہیں بچالیتے۔ سرکش ہندوؤں کا اگلا ہدف آپ کا گاؤں ہے۔ آپ لوگ تیاری کر لیجے۔ہم آپ کوسرحدیار چھوڑ آئیں گئے۔"

''کون ک سرحد بین جم کھولہ کوئیں جھوڑی ہے، چاہے جمیں اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔'' ایا جی نے تلخ کیج میں جواب دیا۔

گاؤں والوں نے اباجی کو بتایا کہ بات جیت کرنے والے اس سکھ کا نام امبر شکھ ہے ادراس نے عاثی کی شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ اس کا تعلق واقعی بھگوان پورہ کے قریب واقع دیال پورگاؤں سے ہے۔ میں نے امبر شکھ کی طرف غور سے دیکھا۔وہ مجھے شادی میں بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہواد کھائی دیا تھا۔

"اس کے باوجود بھی ہم اپنے اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کھاسلمہ بادر کے اللہ کا اللہ کہا کہ اللہ کہا ہے۔ اور ہم بندووں کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔"ابا جی بولے۔

" بندوؤن نے اگر یز سرکار سے ساز باز کر کے نمیک حاصل کرلیے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی آنکموں سے مسلمانوں کے کھروں پر گولے برساتے ہوئے دیکھا ہے۔
تمہاری راتفلیں ان کا کچھ نہیں بگا ڈسکتیں۔ یا کتان کی سرحد بہاں سے دور نہیں۔ ہم تمہیں وہاں تک برآ سانی پنچا سکتے ہیں۔ اگر میری باتوں پر تمہیں تھی نہیں تو عائشہ سے میرے متعلق پوچھ لو۔ وہ تمہیں بہتر بتائے گی۔ " امبر سکھ نے مشکراتے ہوئے بتایا۔

رائے ہوئے برایا۔

عائشہ کے نام پر میں چونک گیا۔ امبر عکھ نے

مسکراتے ہوئے بتایا۔ "اس کی سوتیلی ماں اور بہن بھائی
میرے گمر میں ہیں۔ بھگوان پورہ کو بھی پھے دیر پہلے جلادیا
گیاہے۔ "جھے اس خبر پرشدید چرت ہوئی۔ اباجی نے جھے
عاشی کو باہر لانے کے لیے کہا۔ میں بھاگ کراسے لے آیا۔
اباجی نے اس سے امبر عکھ کے متعلق پوچھا تو اس
نے بتایا۔ "اماں نے اسے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور یہ
ہمارے گمر میں ہی پلا بڑھا ہے۔"

شک کی جو د بوار مارے اور امبر عکم کے درمیان

سېنسدائجت ه 189 اې ستمبر 2022ء

حائل تھی، وہ یکدم گرئی اور سکھ نوجوانوں کے لیے بیشک کے درواز ہے کھول دیے گئے۔ آؤ بھگت کا سلسلہ میج تک چلا۔ اس دوران دو قافلے اور کھولہ کی طرف آئے۔ انہوں نے بتایا کہ چھود پر پہلے دوہ ٹی گاؤں کو بھی نذرِ آتش کردیا گیا ہے اور کھولہ کے متعلق ہندوؤں کے خیالات اجھے نہیں ہیں۔ اب گاؤں نہ چھوڑنے کی کوئی مناسب وجہ ہمارے باس موجود نہیں تھی اس لیے امبر سکھاوراس کے ساتھیوں کی راہنمائی میں کھولہ کو چھوڑنے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ مروری سامان اکھا کیا گیا۔ چند بیل گاڑیوں پر انہیں لاوا مروری سامان اکھا کیا گیا۔ چند بیل گاڑیوں پر انہیں لاوا گیا۔ وین محمد کے تا تکے میں عاشی اور بوڑھی عورتوں کو بٹھایا گیا۔ وین محمد کے تا تکے میں عاشی اور بوڑھی عورتوں کو بٹھایا گیا۔ وین محمد کے تا تکے میں عاشی اور بوڑھی عورتوں کو بٹھایا گیا۔ وین محمد کی تا تکے میں عاشی اور بوڑھی عورتوں کو بٹھایا

 $^{4}$ 

مجھے شادی رائ نہیں آئی۔ گمر بھی چھوٹ کیا اور زمینوں کو بھی خیر باد کہنا پڑا۔ ہم نے تین دن پیدل سفر کیا۔ اس دوران ہندو ڈن سے جھڑ ہے ہوئی۔ متعدد افراد ہلاک ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے۔ کتنے قافلے ہمارے ساتھ آگے بڑھے، کتنوں نے راہتے میں ہی ہماراساتھ جھوڑ دیا ادر کتنے حالات کی نذر ہوگئے۔

برسات کے موسم کا آغاز ہورہا تھا۔ بارش کا سلسلہ
ہمیں علیٰدہ تک کررہا تھا۔ ہارے سرول برجیت ہیں تھی
اس لیے ہمیں درختوں کے بینچ پناہ لیما پڑتی تھی۔ایک ادھ
علی گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں خستہ حالت
میں شینٹ بل کیا۔ بوڑھے مردول اور عورتوں کے لیے یہ
کی نعمت سے کم ہمیں تھا۔ عاشی اور ای تا نکے میں مستقل
ڈیراڈالے ہوئے تھیں۔ وہ شاذ و نادرہی بینچ اترتی تھیں۔
کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے والا تھا۔اس تمام صورت
حال کے دوران امرسکھ اور اس کے ساتھوں نے ہمارابہت
ماتھ دیا۔ وہ قر بی سکھ گاؤں سے کھانے کا سامان لے آئے
ساتھ دیا۔ وہ قر بی سکھ گاؤں سے کھانے کا سامان لے آئے
میں نمک کے برابر تھالیکن نہ ہوئے سے بہرحال بہتر تھا۔
شیسرے دین ہم مرحد کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں درختوں
گی بہتات تھی۔ امرسکھ نے قا فلے کو آگے جائے سے روک

"مرحدول کا تعین ہوگیا ہے لیکن انجی تک فوج تعینات نہیں ہوگی اس لیے یہاں ہندو، مسلمانوں کے تاقوں کا شکار کھیلتے ہیں۔"

اباجی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابمرے تو امبر سنکھ دلاسا دیتے ہوئے بولا۔"لکن آپ فکرند سیجے۔

جھے اور میرے ساتھیوں کو ان کی مرکز میوں کے متعلق سب کچے معلوم ہے۔ رات کو تین بجے کے بعد سرحدیں سنسان ہوتی ہیں۔ بین حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ سب کو مرحدیار کروادوں گا۔''

ابا جی نے منون نگا ہوں ہے اس کی طرف دیکھا پھر ہے۔ اختیارا سے گلے سے لگالیا اور رندھے ہوئے کہج میں بولے۔ ''تم نے اس مختر سفر کے دوران ہمارا جتنا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ ہمارا کوئی قریبی رشتے وار بھی نہیں دے سکیا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہوتو تم رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا ؤ۔''

"میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں۔ آپ اسے بچا کر رکھیں۔ سرحد پار آپ کے کام آئے گا۔" اس نے جواب دیا۔ وہ چند کیے کے لیے خاموش ہوا پھر اپ ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" انہوں نے آج میں پچھراش کا انظام کیا ہے۔ یہ پچھ زیادہ نہیں ہے لیکن اگر اسے احتیاط کے ساتھ استعال کیا گیا تو چند دنوں کے لیے ضرور کام آئے گا۔"

"" ہم تمہارا احسان زندگی بمر بھلانہیں یا بھی ہے۔ ہوسکے تو پاکستان ضرور آنا۔ اگر ہم سے ملاقات نہ بھی ہوکی تو ہم جیسے اور ضرور خوش دلی کے ساتھ تمہارا خیر مقدم کریں کے۔" ایا جی گلوگیر کہجیں ہوئے۔

امر سنگر مرکراپ آدمیوں کی طرف چلا گیا اور ابا تی

تا سنگے کی طرف آگئے۔ وہ تمام رات ہم نے جائے ہوئے

گزاری۔ تین بجے کے قریب ہم نے قر بی نہر پر وضو کیا اور

باجماعت تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد صدق دل سے خیر و

برکت کے لیے دعا کی پھر چاندنی رات میں رخت سنر

باندھا۔ درختوں کے جنڈ سے کچھ آگے میدانی علاقہ تھا۔

یہاں چند ٹیلے بھی سے ۔ ان ٹیلوں کے قریب پہنچنے کے بعد

امبر سنگھ کے ساتھیوں نے ہمیں الوداع کہا اور والی جائے

کے لیے مرٹ نے لگے۔ ان کے پاس ساہ رنگ کے چند

مرش کو چھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ والی

بارے میں ہو چھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ والی

ویال پورچلا گیا ہے۔

''' تعب ہے، ہم سے ل کرنہیں گیا۔ شاید جلدی میں موگا۔''اہا جی خیرت بحرے لہج میں بولے۔

میں اہا جی کے قریب کھڑا تھا۔ نہ جانے میرے ول میں کیا سالی۔ میں بھاگ کر ٹیلے کے اوپر چڑ منے لگا۔ اس کے افتتام پر دینچنے کے بعد میں نے تاحیّر لگاہ تھیلے ہوئے میدان کی طرف دیکھا جہاں میدان کا افتتام ہور ہا تھا اور

سينسذانجت ﴿ 190 ﴾ ستمبر 2022ء

شاوی کرلون\_

انمی دنوں میری ملاقات احمالی سے ہوئی۔ وہ ہندوستان سے سبزیاں اسمگل کر کے پاکستان لاتا تھا۔
یاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پر بعض علاقوں میں اتی تی تہیں تھی۔ وہاں باڑھ کانے کے وسائل حکومت کے پاس نہیں سے اس لیے ہندوستان جانا مشکل نہیں تھا۔ میں نے احمالی کے ساتھ دیال پورجانے کا ارادہ کیا۔ میں امر سکھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میر پورجانے کا ارادہ کیا۔ میں امر سکھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میر کے دماغ میں پکھ فاص لاکھ کمل نہیں تھا۔ میں صرف دل کو مطمئن دماغ میں پکھ فاص لاکھ کمل نہیں تھا۔ اباجی اورامال کو میں نے جھوٹ بولا کہ میں بارڈر سے کھاد لینے کے لیے احمالی کے ساتھ جارہا ہوں۔ شہر کی نسبت وہاں کھاد ستی ہے۔ ابا نے معالی کے ماتھ اپنی مرضی سے تیجھے بھا گنا چھوڑ دے۔ وہ امر سکھ معالی کے ساتھ اپنی مرضی سے تی ہے۔ واپس نہیں آئے گی۔ کے ساتھ اپنی مرضی سے تی ہے۔ واپس نہیں آئے گی۔ میری مان اور شادی کر لے۔ زبیدہ بہت اچھی اور سکھڑلڑکی

ہے۔ تیرابہت خیال رکھی گی۔''
د'اگر عاشی نے انکار کردیا توش وعدہ کرتا ہوں کہ
زبیدہ سے شادی کرلوں گا۔ صرف دو تین دنوں کی بات
ہے۔ میں جلد دالی آجاؤں گا۔'' میں نے جواب دیا تو
اباجی خاموش ہو گئے۔

**ተ** 

دوسری صبح ہم احماعلی کی محور امحازی میں بیٹھ کر بارڈر . كى طرف آئے۔ ميں پہلے بتا چكا موں كداس وقت دونوں ممالک کے حالات مناسب تبیں تھے اس کیے بارڈر پر سختی نہیں تھی۔ یہ وہ چند ماہ وسال تنے جن کے دوران دونوں ملک ایک دوسرے کے تعاون سے مالیاتی اور تر قیاتی کام كرد بے تنے اس ليے حالات مجى فوظلوار تنے۔ ہم نے بار ڈر کے قریب تا کے کوچھوڑ دیا اور دو تھوڑوں پرسواری كرتے موعے شام كوامرتسر الله على \_ يهال مارا قيام احمد علی کے چند سکھ دوستوں کی بیٹھک میں ہوا۔ انہوں نے ہاری مہمان نوازی میں کوئی تسر نہیں جیوڑی \_ رات گئے تک محفل جی رہی۔ میں نے ان نے دیال پور کے امبر سکھ كمتعلق يوجهواتو انهول في العلى كا اظهار كرت موسة بتاياً " ديال يوربهي جاناتيس موا ـ غالباً حيوناسا تصبيب وہاں جاکر کرنامجی کیا ہے۔آپ امرتسر کے مزے لو۔ آگر کچے وقت بچاتو آپ کو بنارس کی جمی سیر کروائمی ہے۔'' مل چب ہوگیا۔ رات کوہم دیر سے سوئے اس کیے

جهان درختوں کے جینڈ کا آغاز تھا وہاں کمٹرسوار پوری رفار كے ساتھ ديال بور كى طرف جار ہاتھا۔ وہ اكيلانبيس تھا۔اس کے پیچے کوئی میٹا ہوا تھا۔ جودھویں کے ماند کی روشی میں سرخ رغک کی شلوار قیص اور سیاه رتک کی جاور کویس نے ... مرا سانی بھان لیا۔ بدلباس مع عاش نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ ا امر علمه احسان جمائے کے بیجائے میری کل متاع کو این ساتھ کے گیا تھا۔ میں جب میلے سے پیچے اثر اتوامبر عظم کے ساتھی واپس جارے تھے اور قافلے والے میدان مں کھڑے البیں جاتا ہواد کھرے ستے یہ میں دین محر کے تاتیجے کی طرف چلا آیا۔ عاشی وہاں نہیں تھی اور امال تمام رات جا کتے رہنے کے بعدسیٹ سے فیک لگائے سورہی تھیں ۔ان کے ذہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہان کی بہوائییں دھو کا دے کرایک سکھنو جوان کے ساتھ فرار ہوگئ ہے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب خیال نہیں کیا اور اہاجی کی طرف آگیا۔ انہوں نے میرے چرے پر پریٹانی کے تا ترات دیکھ کر دجہ دریافت کی تومیں نے انہیں عاشی کے متعلق بتادیا۔وہ سرکودونوں ہاتھوں میں تھام کرزمین پر بیٹھ ملئے۔ میں نے انہیں مہارا دیا اور شیلے کے ماس پڑے

ہوئے پھر پر بھادیا۔
"" تو امبر شکھ اپنی خد مات کا صلہ وصول کر کے واپس
دیال پور چلا گیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان حاصل کرنے کی پچھ تو
قربانی ہمیں دیناہی تھی۔ اچھا ہواستے میں جان چھوٹ گی۔"
اباجی نے تاسف بھرے کہج میں کہا۔ میں خاموش رہا۔
سیری کی جارہ یہ کی سیار کی مشکل ہے، مشکل ہے، م

ہم پاکستان آگئے۔ مہاجر کمپ میں بہ مشکل تمام جگہ ملی۔ رش بہت زیادہ تھا۔ ابا نے کلیم بنایا تو چند ونوں کی کوششوں کے بعد ہمیں گورشنٹ کی طرف سے پچوز مین اور چھوٹا سا محمر مل کیا۔ زندگی ڈگر پر آئی تو سوچنے بچھنے کی صلاحیت بیدار ہوئی۔ عاشی بجھے بہت یاد آئی تھی لیکن میرے خیال میں امبر سکھ کا تصور نہیں تھا۔ وہ اسے بھگا کر میگوان پورہ نہیں لے کیا تھا بلکہ اس کی مرضی سے لے کر کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی میں ایک خلا پیدا ہوگیا تھا جے بھر نامکن نہیں تھا۔

وفت تیزی کے ساتھ گزرنے لگا۔ اہابی اور اہال میری دوسری شاوی کرنے پرزورد ہے رہے تھے لیکن ش میری دوسری شاوی کرنے پرزورد ہے رہے تھے لیکن ش کچھ مرصہ تنہا رہنا چاہتا تھا یا پھر شاید بھے پچھ امید تھی کہ دہ نادم ہوکر واپس آ جائے گی۔ ایک سال گزر گیا۔ ہفارے حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے تا ہم امال ہار رہنے گل تھیں۔ان کے تقاضے نے بھی شدت اختیار کر لی تھی کہ میں

سينس ذائجت و 191 ك ستمبر 2022ء

منع آکھ بھی تاخیرے کملی۔ ناشا کرنے کے بعد میں نے ان ے اجازت لی اور تا نگا پکڑ کردیال پورآ کمیا۔سب علاقے جانے پیچانے تھے لیکن اب وہاں اجنبیت کی نضایا کی جاتی محق- احمال مرے ایلے دیال بور جانے کے خلاف تھا کیکن میرے یاس وقت کم تھا اور اس کے پاس کا م زیادہ تھا اس کیے اس کے مع کرنے کے باوجود مجی میں ویال پور أمليا - امبر منكه كي حويل تك بينينا قطعاً مشكل ثابت نبين موا-اب كاشارد يال يوركى مشهور تخصيت من موتا تعامين نے حویلی کے پاس کام کرتے ہوئے نو کروں کواپنا نام بتایا تووہ مجھے حویلی کے اندر لے آئے۔

مجھے یقین نہیں تھا کہ سب کھاتی آسانی سے ہوجائے گالیکن اصل مشکل تو بات چیت کے دوران پیدا ہوناتھی۔ مں اونے جھڑنے کی نیت ہے دیال پورنہیں آیا تھا۔ ایک امید می جو مجھے دہاں ھینج لائی تھی کہ شایدوہ لڑائی جھڑ ہے کے بجائے انہام و تنہیم سے مجھے میری امانت واپس لونادے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ میری بھی قائم تھی۔ کچھ دیر بعدامبر میکی درواز ہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ میں كرى چور كراس كاستقال كے ليے كھزا ہو كيا۔اس كے چرے پر کوئی خاص تا ٹرات ہیں تھے۔ مجھے ہاتھ ملانے کے بعداس نے اباجی کے متعلق یو چھا۔

''وہ ٹھیک ہیں لیکن حالات و وا قعات نے انہیں کرور کردیا ہے تاہم امال کی طبیعت بہت خراب ہے۔ انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ "میں نے بتایا۔

"عاش كويادكرتي مول كى؟ تومجى شايداس ي ملاقات کے لیے دیال بور آیا ہے؟" امبر سکھ بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھایہ وہ سیاف کیج میں بولا - " ميل تجيزاش نبيل كرول كاليكن سيلاقات آخرى موگى - دوباره يهان نبيس آنا ورنداكل دفعه ميس لحاظ نبيس كرول كا- "وه كرى سے اٹھ كھڑا ہوا اور جھے ہكا يكا جھوڑكر مرے سے باہر چلا گیا۔

مجصائی آسانی سے ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ بوں الكانا اجيے بيرسب كى سازش كے تحت مور مامو۔ مجمع اپنى غلطی المجمی احساس مونے لگا تھا۔ میں اس کی جو یلی میں تنہا آ کیانا۔ اگروہ جھے رائے ہانے کے لیے آل کردیتا تو محمی کوت کے متعلق معلوم بھی نہیں ہویا تا۔ احمر علی اکیلا کیا كرليتا ليكن اب يجونبين موسكنا تعابه يعرجب اوتعلي مين سر دياتو پرموسلول كاكيا در ..... من سينه پر موكر بينه كيا\_

تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور عاشی ، امبر عکمہ کے

مراه اندر داخل مولى ـ وه سياه جادر ميل ملوس بظاهر مطمئن دکھائی دے رہی تھی تاہم جب میں نے اسے قریب سے و یکھا توحقیقت آشکار ہوئی کہ اس کاحسنِ یانی نہ ملنے والے بودے کی طرح سوکھ کرحتم ہوگیا تھا۔ آمکھول کے گردسیاہ خلقے تھے، ہونٹوں پر بیزی جی ہوئی تھی، گالوں کی بڈیاں ابعركر بابرآ من تعين - بجمع به جان كرنه جانے كيوں خوشى محسوس مولى كدوه مطمئن بيس محى \_

"جو ملے شکوے کرنے ہیں، جلدی کرلے۔ تیرے یاں وقت کم ہے۔ میں باہرانظار کردہا ہوں۔ ملاقات کے بعد بحقى باردر يرجور آول كا-" امرسكم محص عاطب موت ہوئے بولا اور جواب نے بغیر کمرے سے ہا ہرنگل کیا۔

میں نے عاشی کی طرف دیکھا۔ وہ اچا تک مجوث بھوٹ کر رودی۔ میں خاموثی سے اسے دیکھا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ دل کا غبار ہلکا ہونے کے بعدوہ بہتر طریقے ہے بات چیت کر سکے کی لیکن میرے یاس وقت کم تھا۔ اگر امبر شكها ندرآ جاتا توبات جيت كاموقع تبيل ملآ\_

عاشی کوبھی موقع کی نزاکت کا احساس تھا اس لیے أنسويو مجمعة موت بولى-"اباجي اورامال كييم إن؟"

'تیرے جانے کے بعد امال بہت بیار ہوئی۔ انہوں نے تیری بے وفائی کودل پر لے لیا۔ اباجی بھی خوش نہیں ہیں۔ وہ تھے بہت یاد کرتے ہیں ..... میں نے

جواب دیا۔ ر ''اور تو ..... کیا مجھے یاد نہیں کرتا؟'' عاشی بات درمیان می کافتے ہوئے بولی۔

میری آمکمول میں آنو جملانے لگے۔ میں نے آسين كماته انيس يونجية موسة جواب ويا-"اكرياد نه كرتا تو مرحد باركر كے يهال كيوں آتا؟ ياكتان ميں شادی نه کر لیتا۔

" تونے شادی نہیں کی ....؟ لیکن کیوں؟ کیا میری بوفائی نے تھے اس کے لیے اکسایانہیں یا پھر توشادی ہے بى بدهن موكيا ب؟ "اس في حيرت بمرك لهج من يو جها\_ "شادی تو میری مولی می تیرے ساتھ..... میں مملا دوسری کیول کرنے لگا..... اور اگر کرنا مجمی ہوتی تو تجھ ہے اجازت مرورليما ـ "من فرنت بمر المحمن جواب ديا ـ " تو چر میں تھے اجازت دین ہوں کہ تو شادی كرلے بالى بيتى خوش موجائي كے اور امال بعى مطمئن موجا كى كى- 'وه آنىو يو تحصة موس يولي-'' تو پھر تھے بتانا ہوگا کہ تُو امبر سنگھ کے ساتھ اپنی

سېسدائجست ﴿ 142 ﴾ ستمبر 2022ء

مرضی ہے دیال پور آئی تھی یا پھروہ تھے مجبور کرکے لایا تھا۔ اگر بچ بتائے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں، پاکتان جاتے ہی شادی کرلوں گا۔'' میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے تو تھا۔

اس نے معنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ "میں بھین سے اس سے مجت کرتی تھی۔ میری سوتیلی مال بھی ایسے پیند کرتی تھی تاہم وہ جاہتی تھی کہ امبر سکھ شادی سے بل اسلام قبول کر لے اور امبر عکھاس کے لیے آ مادہ میں تھااس لیے میری ماں نے میری شاوی تجھ ہے كردى - وه شادى كے بعد مجھ سے ملغ كھولية يا تھا۔ تھے الچھی طرح یا د ہوگا، میں دو پہر کا کھانا لے کر کھیتوں میں دیر سے آئی تھی۔ میرے ساتھ گاؤں کی عورتیں بھی محس نے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے رفع حاجت کا بہانہ کیا اور درختوں کے حبینڈ میں آحمی \_ وہ وہاں موجود تھا۔ ہمیں زیادہ بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے دیال پور جانے سے سلے وہلی لے جائے گا اور جامع معجد میں نکاح كرنے كے بعد مجھ سے شادى كرلے كا۔ ميں مطمئن ہوگئ کیکن اس نے مجھے دھوکا دیا اور دیال پور جانے کے بعد اسلام تبول نہیں کیا بلکہ تجھے بھی مجبور کیا کہ میں سکھ ہوجاؤں۔ میں نے صاف انکار کردیا۔ اس نے مجھے مارا پیا، گالیاں ویں لیکن میں نہیں مانی، اب میں زندہ ہونے کے باوجود بھی مرچکی ہول۔ خدا کے واسطے والیس چلا جا ورندوہ مجھے بھی ماردے گا۔"اس نے دویے سے اپنی آتھوں کو بونچھا پھر کری سے اٹھ کھٹری ہوئی۔

"تری سوتلی ماں اور بہن بھائی کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ تیراد ابطہ ہے کہیں؟" میں نے بےتابانہ لیج میں پوچھا۔
" وہ پاکستان چلے گئے۔ جمعے نہیں بتا کہ وہ کہاں ہیں لیکن جمعے اب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے متعلق فیصلہ کرلیا ہے۔" اس نے دروازے کی جانب جائے ہوئے جواب دیا۔

'' تیراارادہ کیاہے؟ تو یہاں اکیل رہ کی ہے ادرامبر سنگھ تیرے ساتھ خلص نہیں ہے۔ اگر کہتی ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اباجی اورا ماں اب بھی پاکستان میں تیرے منظر ہیں۔''میں نے عجلت میں پوچھا۔

وہ میری جانب مڑتے ہوئے تاسف بمرے لہج میں بولی۔''میں نے ان کے اعتاد کا خون کیا ہے۔ ان کا سامنا مملا کیے کروں گی لیکن اب میں یہاں بھی نہیں رہوں

گ - بیمیری اور تیری آخری طاقات ہے۔اللہ تجھے میرے حصے کی بھی خوشیاں دے دے۔''وہ دوبارہ دروازے کی طرف مرکی۔

طرف مڑی۔ '' توکیا کرنے والی ہے۔ جھے تیرے ارادے ٹھیک معلوم نہیں ہوتے۔کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا۔'' میں نے چیختے ہوئے کہا۔

ای نے مڑے بغیر جواب دیا۔ " میں خود کئی کرنے والی ہولی لیکن مجھے بقین تھا والی ہول لیکن مجھے بقین تھا کہ تو صرور دیال پورآئے گا۔ میں تجھ سے معانی مانگنا چاہتی تھی۔ میرے پاس وقت کم ہے۔ امال اور امائی کوہمی کہنا کہ مجھے معانی کردیں۔" وہ درواز ہ کھول کریا ہرنگل گئی۔

ہیں ہکا بکا کمرے ہیں اکیلا کھڑارہ گیا۔ سوچے بچھنے
کی صلاحیت مفقود ہوئی تھی۔ مجھے بچھ معلوم نہیں کہ امر سکھ
کب کمرے ہیں داخل ہوااور کب ہیں اس کے ہمراہ تا نگے
میں بیٹھ کر امر تسر آیا اور وہاں سے کیے احمالی کے ساتھ
پاکستان گیا۔ ہوش وحواس اباتی اور اماں کے سامنے جانے
کے بعد بیدار ہوئے۔ انہوں نے عاثی کے متعلق پوچھا تو
میں نے بتایا کہ وہ وہاں امر سکھ کے ساتھ خوش ہاں لیے
میں میں زبیدہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں
میں ہوگئے۔

ا گلے ماہ میری شادی ہوئی۔ زبیدہ پڑھی تکھی سکمز

یوی ثابت ہوئی۔ اس نے وقی طور پر جھے عاشی کی یادوں

یوی ثابت ہوئی۔ اس نے وقی طور پر جھے عاشی کی یادوں

جھے گیراتب میں نے اجمعلی سے درخواست کی کہ وہ دیال

پورجائے اور عاشی کے متعلق معلوم کر کے جھے بتائے۔ اس

نے ہای بھر لی۔ میرے دل میں اب بھی امید تھی کہ شایدوہ

پاکستان آنے کا فیصلہ کر لے، تب میں اسے والی لے آؤں

کو اور اگر اس نے الکار کردیا تب اسے منانے کی کوششیں

کروں گالیکن اگلے ہفتے احمد علی نے جھے روح فر ماخبر سنائی

کہ اس نے جھے سے ملاقات کرنے کے فور آ بعد نہر میں

چھلا تک لگا کرخود کشی کر لی تھی اور امبر سکھ دیال پوروالی حویلی

کوچھوڑ کر امر تسر چلا گیا ہے۔

کوچھوڑ کر امر تسر چلا گیا ہے۔

امیدکا دامن چیوٹا تو مجت کرنے والی بیوی کاخیال دل میں بس می اور احمد علی کے ممر سے والی سعاتے، ول میں بس می اور احمد علی سے محمر سے والی سعات دیدہ کو جلیبیاں خریدیں ۔ زبیدہ کو جلیبیاں بہت پند ہیں .....اور محمر کی طرف آگیا۔ وہ میری ختار محقی۔

XXX

سينسد الجست 193 ك ستمبر 2022ء



# نوازدو

چاند اور زمین کا بهیدوں بهرا ساته دبهی صبی بی سمجه میں نه اسکا... اور چاندنی کا طلسماتی حسن بھی ہمیشه سے عقل کو حیران کرتا آیا ہے...انہی چاندنی راتوں میں دو مختلف مزاجوں کے انسان انتہائی مختلف ماحول میں ملے اور پھر جانے کیسے خاموشی کی چادر اوڑھے ایک مقام پریوں یکجا ہوئے كەدودلوں كى دھركن برايك بى دھن رقص كرنے لگى۔ نگاہوں کے زاویے کیا بدلے که دیکھتے ہی دیکھتے منزل کی فيصلَّے بھی بدل گئے . . ﴿ وَالْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رستوں نے ان مسافی فی کو خود شنے دور جانے ہی نه دياليكن ... آخر كن تكون سفر جاري ره بالآن. بالآخرايك نه ايك دن اسع تمام بوناتها ... سوبؤا... اور پھرمنزل خودچل کرسامنے آگئی۔

أتكمول كرسية ولول مسين الوحب ان والله أيك يري جوزے كى ادمورى مسكر وليسية اورانو كى قائستان

سبنس ذائجست 194 كا ستمبر 2022ء



'' کتول کو راتب نہ دینا۔'' کمدار نے میری طرف دیکھ کے کہا۔

''اچھا۔''میں نے گہری سانس لے کرجواب دیا۔ '' بتانہیں کیوں بچھ میں نہیں آتا ان کو۔'' کمدار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔'' ساری حیاتی دیکھتے رہتے ہیں پھر بھی مت ماری جاتی ہے۔''

میں جب بی رہا۔ کمدارنے میری طرف دیکھااور ہولا۔
'' دیکھتا ہے تا۔سب دیکھ رہا ہے۔ دورر ہنا۔ بیآگ ہے آگ ہے آگ ہا تا ہے سارا بدن اور چیچے رہنے والے خوف سے نہ یا دکر سکتے ہیں۔''

یں نے کہا۔" مجھے چریاسمجا ہے کیا؟" کمدار ہنے لگا۔

میں نے پوچھا۔ 'اباس میں ہننے کی کیابات ہے۔'' ''ہونی تو ہو کے رہتی ہے۔ وہ بھی بہی کہتا تھا پر جوانی کی گرمی، آنکھوں کی چنک مٹک اور دل کی آگ بندے کو اندر باہر چونچال کردیتی ہے پھر ۔۔۔۔۔'' کمدار کہتے کہتے چپ ہوگیا۔

میں نے کھو کہنے سے گریز کیا۔ کمد اربز بڑا تا ہوا چلا گیا۔ میں نے ایک گہری سائس کی اور آسان کی طرف دیکھا۔ گہرا نیلا آسان بڑی بے نیازی سے نیچے ہونے والی وارداتر س کودیکھیار ہتا تھا۔ کمز وراورطاقت ورکا از کی کھیل۔ نہ آسان کا جی بھرتا تھا اور نہ بی نیچے والے اپنے معاملات میں کی بیش کرتے تھے۔

مجمی بھی میں سوچتا تھا کہ اس گاؤں سے باہر، سائی کی لمی چوڑی او چی حویلی کی دنیا سے باہر کی دنیا، زمینوں سے دور کی دنیا کی ہوگی؟

یہ بات نہیں تھی کہ میں نے شہر نہیں دیکھا تھا۔ گی بار شہر کیا تھا۔ نیکن ہوں جیسے و بلی سے شہر تک ایک طویل سرنگ بنی ہو۔ شیشے کی لبی سرنگ جس سے باہر نہیں لکل سکتے بس سائی کے ساتھ آٹا، سائی کے ساتھ جانا۔ شہر کی حو بلی جس کو و الوگ بگلا کہتے تھے۔ إدھر سے ادھر بس جیسے چائی والے گڈے اٹھا کے إدھر سے ادھر رکھ دیے جا تیں اور جائی دے دی جائے اور پھر جب تک فولا دی باریک پٹی اور جیسے ہی وہ فولا دی پٹی اپنا چر ممل کرے ہم چپ چاپ اور جیسے ہی وہ فولا دی پٹی اپنا چر ممل کرے ہم چپ چاپ اور جیسے ہی وہ فولا دی پٹی اپنا چر ممل کرے ہم چپ چاپ

کوٹھ والی حو ملی کی دیواریں بہت او کی اور شہر والے بظلے کی دیواریں آئی کی تقیس کہ اگرا چک کے دیکمولو

ماہر کی دنیاد کھائی دے مگراس کے باوجود دیوار پھلا گئی ہیں جا سکتی تھی۔ گاؤں میں پتھر کی دیواریں اور شہر میں خوف کی دیواریں آئی اونچی تھیں کہان کو پھلا تکئے کا تصور بھی نہیں کیا حاسکیا تھا۔

میں کیا، ہم سب خوف کی اُن دیکھی جکڑ بندیوں میں بندھے ہوئے تھے۔

برکت نائی کی آواز نے ''نواز ہے! کدھر کم ہو؟'' برکت نائی کی آواز نے مجھے چونکادیا۔

'' '' کیا ہے؟'' میں نے بوچھا۔ '' فیر تو ہے۔اتنے غصے میں کیوں ہو؟'' برکتے ٹائی نے بوچھا۔

" ' ' میں کیوں عمد کرنے لگا؟' میں نے جلدی سے کہا۔' 'بولوکیایات ہے؟'

"میں بڑی دیرے کھڑا دیکہ رہا ہوں تم بس تھنگی باندھے سامنے دیکھے جا رہے ہو۔ ادھر کوئی جن نظر آئی ہے؟"برکتے تائی نے کہااور شنے لگا۔

جدهروه اشاره کرد باتھا اس طرف بڑا سابر گدکا پڑتھا۔
بہت گھنا اور بہت بڑا۔ لوگ کہتے تھے اس پر جنات کا بسیرا
ہے۔ اکثر کتے بھی اس کی طرف دکھ کے بعونکا کرتے تھے۔
'' جھے کیا جتی و کھائی وے گی؟'' بٹس نے بنس کے کہا۔'' یتو تیراکام ہے۔ ستا ہے تیرے اب نے کی جن کی ڈاڑھی بنائی تھی؟''

" ہاں وہ۔ ' برکتے نائی نے جلدی سے کہا۔ ' ابا بتاتے تھے ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی اپنا خط بنوانے آیا تھا۔ ابانے اس کا خط بتایا اوروہ و کیمتے تی دیکھتے وہ ایک دم غائب ہوگیا۔''

"ابغیر پلیے دیے؟" میں نے جلدی سے پوچھا۔
"نہ تی نہ۔" برکتے نائی نے دولوں ہاتھ اپنے کلوں
کونگائے اور بولا۔"جن ہے ایمان نہیں ہوتے۔وہ تو جی
غائب ہوگیا پروہ جہاں بیٹھا تھا دہاں چاندی کا ایک سکہ پڑا
ہوا تھا۔"

"اچھا۔" میں نے کہا۔" گھرتو تیرے ابا کے وادے بیارے ہول کے۔ جنات لائن لگا کے خط بوانے آتے ہوں گے۔ اور جاندی کے سکے بی سکے۔"

'' كرمر؟' برقمت ناكى نے تاسف سے سر بلا يا اور بولا۔ '' ابا تو بڑے چھوٹے ول كالكلا۔ برى طرح ڈر كميا۔ ال بلا كے ايما بخار چڑھا كہ بہكى بہكى باتيں كرنے لگا۔ بڑے دلوں بعد فيك ہوا پر خط بنانا چھوڑ ديا۔ سائيں كے

سسنس ذالجست 196 كا ستمبر 2022ء

مجهے چاندنی نواز دو بمن پر کام کرنے لگا اور ایک دن بھٹی میں جل گیا۔'' بر کتے ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ جمعے اچھی لگ رہی تھی اور میں بڑے نائی نے بتاتے بتاتے میری طرف دیکھااور چپ ہو کیا۔ مس نے یو چھا۔"میری طرف کیاد کھرے ہو؟" تب مجمع يول لكرياتها كرجية ت كاجكما مواروش بركتے مائی نے كہا۔ "كيا تھے كوئی ملى؟" ون ہو۔ گہرا نیلا آسان اور کہیں کہیں آسان کے چے سفید "كون؟" ميل في اس كى طرف د كيو كي جوار سفیدے رون کے گالے جیسے مادل تیررے تھے۔تب جیسے "چيل، بوتن، ځي، مجمل پيري کوکي بمي؟" بر کتے میں اور آسان، بادل ، ہواسب بڑے مزے میں تھے۔ ناني فجر بنسنے لگا۔ مرجب مات بج جمالے كمدارنے آكے كہا۔" كوں میں نے جواب دیا۔ " مجھے ان چروں سے کوئی كوراتب نىد النا-' تبسے مرااندر بابرسب الجھ كيا۔ مِن بركِتِ مَا لَىٰ كَ شَكَلُ وَ يَكِيفُ لِكَايِر بركية ما كى نے يو جھا۔ "ميں نے مجمح كهاما؟" " بوجاتی ہے۔ "برکتے نائی نے سیان یے کامظاہرہ " تح يا ٢٠٠٠ من في آسته يو جمار کیا۔ "آب ہی آپ ہوجاتی ہے۔" "ا چھا بک بک مت کر۔" میں نے اسے جمر کا۔ "ال " بركت ناكى في سر بلايا اور ميرى طرف و تیمینے لگا۔ بركتے نائى بميشه عجيب وغريب باتيں كيا كرتا تھا۔ میں نے کہا۔'' پھر بھی تُو ہنس رہاہے۔ وہ تیرا بھی تو باتوں سے وہ بھی بڑا سانا اور بھی ایک دم جملا لگنا تھا۔ " تو اتناسو ہنا، گبروجوان ہے۔ چوڑی چھاتی، او کی لبی ناک، گهرے کالے بال، لمیا قدراور بیرموٹے موٹے " جب تو نے بھی اسے تماء ناسجھ لیا تو میں کیا كسرتى باز داور پر تيري تانيجيني جيكتي رنگت ، مانوجيسے كرول؟ "بركتے نائى نے منہ پھير كے كہا۔ "بيكوئى نئى بات ابھی امھی آلعی آلی ہو۔ آئے سے بن کے نکلا ہو۔" ہےکیا؟' " بكواس بندكر-"من في عصب كها-من چپ بی رہا۔ '' پر تو اتناغصل، اتنا اوکھا کیوں ہورہا ہے؟'' برکتے ماکی مجی چپ رہا۔ پھر ذرا دیر کے بعد کئے برکتے نائی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولا۔''میں تو تیری لكا-" برسول مو كئ بين يماف، كيت موس يردر يي لكنا و تعریف کرر ہاہوں۔'' ې كه ..... "وه پرچپ موكيار " رہے دے۔" میں نے الجھن سے کہا۔ "تواندر كارماك،"بركة ما كى منف لكار "اب يركيائ بات تكالى تم في الدركوكي ميدان لكا ہے۔ سی موری ہے کیا؟" بجصروا تعتأ غسرار باتفا مرجمي يتبجه من بين أرباتها كه مجمع عمد كون آرباب برکتے مائی نے میری طرف دیکھا اور بولا۔ 'میں بناؤں۔ تجھے عمر کیوں آر ہاہے؟'' "نا\_" من نے کہا۔" بڑا سانا بنا ہے تو بول مجھے

"كياد رككابي "مس فورأ يوجما " يى كرىيسلىلىمى ناختم بونے كا۔ جب سے بوش سنبالاتوبس يمي د يكور بابول يركي يمين بدلا - جيم بر سال محرم میں قبر تازہ کرنے جاتا ہوں اباک، امال ک، دادے کی تو بوں لگتا ہے جیسے وہ آرام میں ہیں،سکون میں ایں - بے خوف مزے سے لیٹے بڑے ہیں اور ہم ادھر زنده ،مُرده بن- " "بزي مشكل باليس كرتائي و" بيس نے كہا۔ " تحمی کی بیل موا؟" زراد برکی خاموثی کے بعداس

نے مجھ سے بوجھا۔ "ใปหน่ไ". " تو توشر جاتا ہے۔ ادھر ہی کمی کام شام میں لگ حا۔"برکتے نائی نے کہا۔

"اجما" من فحجب سے برکتے نائی کودیکما۔ ''اوراماں اور چھونے کوکس کے سہارے چپوڑ جاؤں؟'' " ال -" بركت ناكى في سر بلايا-" موجوبهي جلاميا

ال نے مجھے فورے دیکھااور جب ہوگیا۔ جب بالكل اجا تك .....

" تجمع عمد آرہا ہے کہ سائی نے کول کوراتب

عمد كون آر باله؟"

ڈالنے ہے مع کردیا ہے۔'

محصمعلوم مولیا کہ برکتے نائی کی کمدرہا ہے۔ م جب میں نے لی فی می ، جب بیلوں کو چارا ڈالا تھا تب ہوا

سېنسدالجت و 197 ك ستمبر 2022ء

تماشرنوكرى كرنے پراس كى لاش آئى تمى ايكي ذات ميں میں نے اٹھ کے بوٹل اٹھائی اور کمرے کی طرف كيلا حميا تغاده بڑھا۔لوہے کی سلاخوں واٹی کھڑکی سے جما تک کے دیکھا، '' ہاں سناتو بھی تھا۔''میں نے جواب دیا۔ وہ زمین پر بچھی چٹائی پر لیٹا دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے " بڑے سائمی نے کہا تھا کیا ادھر دانے کم پڑھئے تمامیں نے اسے آواز دی۔'' نذر سسندر سے سے وہ دوتین آوازوں کے بعدی سمسایا۔ کروث بدلی تے جوشمردانے میلئے چلا کیا تھا۔ پر ہمارے دانے دورتک پیچیا کرتے ہیں، بندے کوا پی تھاں لے آتے ہیں۔'' اور کیٹے لیٹے میری طرف دیکھنے لگا پھر بولا۔'' کیا ہے؟'' ''ہاں۔ ادھرایک ہتا بھی سائیں کی مرضی کے بغیر میں کو شری میں داخل ہو گیا۔ نہیں ہا۔ 'بر کتے نائی نے برگدی طرف دیکھاجس کا بتا، پتا ''روٹی کھالے۔'' ساكن تقامه پتانبيس موابندتقي ياسائين كاخوف تقامه ''اچھا۔'' وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر چوکڑی مار کے بیٹھا۔ ''اے دیکھا؟''برکتے نائی کے کیج میں بڑی لیگ ر ہا پھراٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ اوینے کر کے ایک طویل انگر ائی تقی۔" کیااس کو پتاہے؟" لى اس كالمبا قداور لي لي بالقول في كوهرى كي حيت كو انہ یو جھ۔ "میں نے کہا۔ جيئے چھوليا۔ "كياممن بث كررب بوتم دونول؟" اچانك " لے آیار! بڑی محوک لگ رہی ہے۔" اس کے شریف ڈرائورنے میں آکے جونکادیا۔ انداز میں بڑی ہے پروائی می۔ برکتے مائی نے کہا۔ ' میں توسائی کے علم کا انظار کر '' تحجیے بتا ہے کہ میں بھا گوں گا نہیں پھر بھی مجھے۔ رہاہوں، خطبنانے کے لیے۔" تالے میں رکھتا ہے۔ 'نذر نے میرنے ہاتھ میں لئے ہوئے '' میں جیب تیار کر رہا ہوں۔'' شریف ڈرائیورنے تا كود كيم ك قبقهدا كايا اوركبا\_ "مين كوكي چور بهون؟" ہم دونوں سے کہااور نظر گڑا کے کوشری کی طرف ویکھا اور ال نے کتے ہوئے کو تحری کے کونے میں رکھے ہوئے مرے میں سے می کے آب خورے میں یاتی تكالاء كتے ماكى في كها۔ "جا اس كو يانى شانى تو دے کل کی اور ہاتی یائی غن غن کرے ہی گیا۔ دے۔روئی کار کھے تو کھالے۔' میں نے بولی چائی پرر کودی۔ " آ تو بھی بیٹے جا۔" اس نے یوٹل کھولی اور دیکھتے ہی " مركيا موكا؟" من في جماادراس كاطرف ديكما\_ ای وقت ما کی جینال ایک یونلی پکڑے چلی آئی۔ 'میہ . بولا۔"اماں جینان لائی ہے۔" وے دے اس کو۔'' ال کی آواز میں بچوں جیسی چیکارتھی۔ اس نے مجمع بوٹلی پروائی۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا اور ہوچھا۔'' مجھے ڈر "اس مِن گروالی مینمی رونی ہے۔ ساتھ میں مرچوں نہیں آگیا؟'' والااحار \_شوق ہے کھا تاہے وہ \_'' " ور؟" نذرے نے تعب سے مجھے دیکھا۔" مجلا "تم آب دے دواہے۔"برکتے ناکی نے کہا۔ كيئاؤر؟" ''ند میری متنبین '' مائی جینان نے کہااوروہیں "کیا پتا آج کا دن بی آخری ہو؟" میں نے اس ز بن پر بیشه کن اور اپنی میلی جاور بین منه چیمیا کے سسکیاں سےنظریں چراتے ہوئے کہا۔ "جب بيادكياتو درناكيا؟"اس في اجارى لبي سرخ "مس نے پالا ہاس کو۔" وورونے کی۔ مرج اشمائی اور منہ میں ڈال کے جبانے لگا پھراس نے روتی "جِهِمِيني كا تماجب مال مرى مى اوريا في سال كا تما كابر اسالقمة ورااور أيستكي مصمنه جلان لك. جب باب کو بیند ہوا تھا۔ تب سے اب تک سینے سے لگا کے م ن ال ع جرب ك المرف و يمين سے كريز كيا۔ جوان کیا۔ کتامنع کیا تھا ہتر نہ پر اس کام میں ، سومنیا جہوڑ " كيابات ب- تو محمد عناراض ب-" نذرب

> ہم دولوں چپ چاپ اے دیکھتے رہے۔ سیس ذائجست 198 کے ستمبر 2022ء

نے ہو جمار

و کول اتنا بے پروا ہے؟" میں نے اس کی

دے بیچکر مراس کے مریدوزیوکا محوت سوار تھا۔ جیس مانا

ميرى بأت ـ" الى جينال مستحق رى \_

مجهے چاندی نواز دو

" يارا أو في محمى بيار بى نبيل كيا-" نذرے في اطمینان ہے کہا۔ " تو نے بھی نشہیں کیا۔ جیسے بندہ نی کے ٹن ہوجاتا ہے ، بےسدھ ہوجاتا ہے، ہلکا ہوجاتا ہے، بدن جھوڑ دیتا ہے۔ بیار کا نشداس سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ ایسا ووبتاہے بندہ کہ پرخوف کے سندر کی بڑی سے بڑی المرجمی اے مبرائے ہیں دیں۔''

میں نے تاسف سے نذرے کود یکھا۔ اس کے چرے پربرای چک تی ۔ وہ مجھ دیکھنے لگا، اں کی آنکھیں جیے میرے چرے پر گزائش - جھے بے چک

ں۔ نذرے نے یو چھا۔''تُو کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔

" نیانبیں " میں نے کہا۔" معلابات کیا ہوئی ہے۔ سب کھودیسای ہے جیسا ہونا ہوتا ہے۔''

"اجماء" نذرے نے کہااور چپ ہوگیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد بولا۔" دوکیس ہے؟''

" تحجےاس کی اب مجی اگرے؟" میں نے ج کے کہا۔ نذرے نے جرت سے پوچھا۔''اب تھے کیا ہو گیا؟'' " کیا بتا آج آخری دن ہو تیرااور تھے اس کی بڑی ب "مس فقصص كهديا-

اس نے مجھے فورے ویکھا،اس کے ہاتھ میں نوالہ تھا جومیری بات من کے بیج میں بی معلق رو حمیا تھا۔ مجراس نے لقمدمنه من ركعا - چايا اور دهيرے سے بولا - "اچما توبيد

من چپرہا۔ وہ خاموتی سے روٹی کھانے لگا پھراس نے اجارختم کیا۔روٹی ختم کی محرے سے دو کٹورے یانی ٹکال کے پیا اور لمی می د کاریا کر بولا۔

"اجما \_تُوایک بات کا گواہ بن جا۔"اس نے بڑے سکون سے کہا۔

« محواه ـ كيما كواه ..... كس بات كا كواه .... ؟ " من

نے حمرت سے یو جھا۔

ووتيرب سأمن كلمه يؤه لينا ووب بتانيس مرموتع لے یا نہ لے ، در دمجی تو بہت ہوتا ہے۔ بعض اوقات حواس ساتھ مجور جاتے ہیں۔ مجمد من بیس آتا کہ زخم کہال ہے، بازوکہاں ہے، ٹاکک کدھر ہے۔ پیٹ، پیٹے سب برابر ہو جاتے ہیں۔'

وْوْبِين كر\_"مِن جِلاً يا\_

" ہاں۔"اس نے سکون سے کہا۔ "من نے دیکھاہے۔ کئی باردیکھا ہے۔ تونے نہیں دیکھا ہوگا۔ پر میں نے تو کی باردیکھا ہے۔''

م چپرہا۔ "نذرت سس" بركت نائى نے كھڑكى كى سلافيس يزے پرے اے يكارا۔

"اجماتوم ب 'نذرے نے بنس کے کہا۔ " آ....اندرآجا۔"

" تُونيس مانا نا۔ ديکھ ليا متجد۔" وہ کھر کی سے لگے

کے بولا۔

« کمیا کرتا بیار ایس دل کا زور تھا۔عقل کی مت ماری می تھی۔ برکوئی اس کو ہاتھ لگائے یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ بھلاا پٹی روٹی کوئی جھوٹی ہونے دیتا ہے۔'

"جي ہوجاتا۔"بركتے تاكى نے دھرے سے كہا۔ "بن نہیں ہوا۔" نذرے نے بے پروائی سے کہا۔ "جب بھی تھے دل کی لگے گی تو ، تو بھی تھی کرے گا جوم نے کیا۔" نذرب بلندآ واز سے بننے لگا۔ مِن نے کہا۔'' تُو بھاگ جاتا۔''

''ا پنی جان بھیا کے تینوں جانوں کو داؤپر لگا دیتا؟'' نذرے نے چونک کے مجھے دیکھا اور بولا۔ 'اتنامطلی، اتنا برول تونيس موں ميں۔''

مي چپ ہو کيا۔

واقع اس كے بھاگ جانے كا مطلب يمي ہوتا كه منوں بہوں كواس كے كيے كى سر البھكنى يرثى -اس ليے دو مِماك مِينِين سكتا تفا۔

"أكرايك بار جائ ل وائ تو مرو آجائ." نذرے نے کہااور منہ پھیر کے دیوار کی طرف و تھے لگا۔ میں اٹھ کے باہرآ کیا۔ میں نے اس کو جائے لاکردی اوروه چائے پینے لگا۔

سامنے والی کو فری میں بندھے کتے بے جین ہو رے سے ۔ تعوری دیر بعد اشرف ڈرائیور نے ان کی زنجریں کمولیں اور انہیں ڈالے میں ڈال کے ہاہر کل کمیا۔ سدخائے ہوئے فکاری کے لمی لمی زبائیں کالے الے میں بمرکے ملے گئے۔

دن کامے دو پر کے قریب جیب میں برے سائمی ہاہر لکلے اور زمینوں کی طرف ملے گئے۔ تموری دیر بعد مخار نے آئے کو مری کا دروازہ محولا اورنذر ہے کا باز و پکڑے پکڑے باہر لے کیا۔

سيسةالجت (199 كالمستمبر 2022ء

نذرے نے جاتے جاتے مجمے دیکھا۔ آکھ مجھے کے سٹی ماری اور ہنتا ہوا مختار کے ساتھ باہرنکل کمیا۔ میں اپنی جگہ کھڑار ہ کمیا۔

مغرب کے قریب گاؤں کے قبرستان میں ایک ٹی قبر کا اضافہ ہوگیا۔ سنتے ہیں کہ نذر کو کیج کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقالبے میں گولی لگ گئی اور وہموقع پر ہی مرکیا۔

کسی نے یہ بیس دیکھا،کسی نے یہ بیس بو چھا کہ اتفاقی کولی نے نذرے کو بینے بر کھی ہوڑا کیے، نوچا کیے، پیٹے پر، پیٹ پر خون آشام دانتوں کے نشان کیے، بھلا گولیاں نہ ہو کس کتے ہوگئے جوآ دمی کو بھاڑ کھا کیں۔

شام كوحسب معمول علاقے كا تعانيدارگشت برآيا ہوا تھا۔ اس كے ليے دلى مرغ اور دنے كى تحى بن ر بورث كھى كئ اور وہ رات كئے رخصت ہوگيا۔اس كى جيپ كى بچھلىسيٹ بر كھٹرى بن زينو بڑى ہوئى تى۔

اس کی سوگ کی رات زبردی کی سہاگ رات بن ربی تھی۔ ہفتے بھر میں وہ واپس آ جائے گی مگر نذرا واپس نہیں آئے گا۔

خوف کی اُن دیکھی ویوار پر نذرے کی لاش کا روّا چرھا کردیواراوراو کچی کردی گئی ہی۔

**ተ** 

ہمارا گوٹھ سائیں کے گوٹھ کے نام سے مشہور تھا۔ بڑے سائیں آمبلی کے ممبر بھی تھے۔سیکڑوں ایکڑ زرگی زھن تھی۔مویثی، فصلیں کوئی ٹھکا نائبیں دولت کا اور پھر ایک گنامل میں سنا تھا کہ جھے وار بھی تھے۔مزاج میں شعلہ اور شبنم تھے۔ پچھ پتائبیں جاتا تھا کہ سائمیں کب حالت جمال میں ہیں اور کب حالت جلال میں۔

ان کے تینوں بیٹے بھی انہی کا پرتو سے براروں کا آبادی تھی اورسب ہی ان کی رعایا۔ آس پاس کوئی ایسانہیں آبادی تھی اورسب ہی ان کار عایا۔ آس پاس کوئی ایسانہیں تھا جو ان کا مقروض نہ ہو۔ ہر فض ان کالسل ورنسل مقروض تھا۔ ہر کھر ان کی ملکیت۔ کوئی شادی ، کوئی خرید وفروخت ان کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ گاؤں میں خربت اور بیچ

ایک مرتبہ محکمۂ آبادی والے آئے ہے۔ بڑے سامی مرائی مرتبہ محکمۂ آبادی والے آئے سے۔ بڑے سامی مرائی کے است کردیا تھا۔وہ لوگ کچھودن رہ کروائی جلے گئے کیونکہ گاؤں کے مولوی صاحب نے بتادیا تھا کہ اولا دکورد کنا بہت بڑانا تھا بل محافی جرم ہے۔ اس لیے کوئی بھی ان کے قریب نہیں پھکا۔ان جرم ہے۔ اس لیے کوئی بھی ان کے قریب نہیں پھکا۔ان

کے جانے کے بعد وہ جگہ سائیں کے گھوڑوں کا اصطبل بن گئی۔جب بہبود آبادی والی ڈاکٹرنی نے کہا۔

"سائمی! یہاں مورتوں کی حالت بہت خراب ہے اور عورتیں خون کی شدید کی کا شکار ہیں اور صحت کی اس مخدوش حالت میں بچہ پیدا کرنا بہت بڑا خطرہ ہے۔گاؤں کی عورتیں زیگی میں ای لیے مرجاتی ہیں کیونکہ ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔"

بڑے سائمی نے بڑے اطمینان سے ڈاکٹرنی کی بات کی اور کہا۔ 'اب عورتیں بچنیں پیدا کریں گی تو کیا گندم پیدا کریں گی؟''

ہم لوگ مدیوں سے اس ماحول میں رہتے بہتے آئے تھے اور ہم پر دنیا میں آنے والی کس بھی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔

نذرمیرابہت اچھادوست تھااورزینواس کی پندھی گر ایک دن وہ بڑے سائیں کے سب سے بھوٹے بیٹے راشد سائیں کی نظر بین آئی اور پھرجس پرسائیں کی نظر ہواس پر کوئی نظر نہیں رکھ سکتا ۔ گرنذر بے جارہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور زینواس کی بجبن کی دوست تھی ۔ بیدوی چاہت بیس کب بدئی بتا ہی نہیں چلا ۔ اور ویسے بھی دل کی وارداتوں کا بتا تواکثر واردات ہوجانے کے بعد ہی چلتا ہے۔ وہ سولہ برس کی تھی ، دہلی بتلی نازک ہی گندی رنگت اور موثی آئے تھیں۔ پھرایک دن جھوٹے سائیس نے اسے طلب کرلیا۔

نذرآ ڈے آگیا۔ زینو نے بہانہ کر دیا تکر فاختہ کب تک شخص کے اس میں انظار کی سے شکر کا ختہ کب تک شکر کے ساتھ میں انظار کی سے شکر کا ختہ کو تابیدں تھی اور پھر ایک دن انہوں نے حولی کی پیچھلی طرف زینواور نذرکوم کوشیاں کرتے و کولیااور پھر بات کھل گئے۔

ہات کمل جائے تو بہت دور تلک جاتی ہے۔ حویلی ہے۔ کو بلی ہے۔ کال کرزمینوں تک اورزمینوں سے شکارگا و تک چلی جاتی ہے۔ اور جب ہمال حکم عدولی کا مطلب موت ہوتا ہے۔ اور جب موت مقصود ہوتو پھراس کوعبرت ناک بنانا سائمی کا دل پہند مشغلہ ہوتا تھا۔

بڑے سائی اور تینوں چھوٹے سائی سب ہی کو کتوں سے شکار کرنا پیند تھا اور اکثر شکار معتوب ہوتے ہتے۔

سے مادرہ پردما اور اسر مادر کوب ہوتے ہے۔ چوری سے بڑا جرم پیار تھا اور اس کی مزاموت تی۔ اب ایسا بھی دین تھا کہ کوٹھ بٹس پیار مبت کی گئی۔ سب ہی پیار سے مل جل کے دہتے ہے مگر پیار کا پیانہ سائیں کی منتا کے مطابق ہوتا تھا۔ تطرہ تطرہ، جرمہ جرمہ یا سیر ہوئی سب ان کی خوشنودی پر مخصرتھا۔

سبنس ذالجست (200 على ستمبر 2022ء

مجهے چالدنی لواز دو

مجھے یاد ہے ایک مرتبہ سائی کے کمد ارکولال دین کمہار کی لڑکی پہندا می مگر کو ہمجھدار تھا۔اس نے سائی سے عرض کی ،سائیس نے لڑکی ملاحظہ کر کے اس کوشادی کی اجازت دے دی۔

ان کی محبت ہمی قائم رہی، محربس کیا۔ سال کے دانے لل کے دانے کے اس کے بیں اس کا پہلالز کا سائمیں سے ملتا جلتا تھااور یہ بات تو عام ہی تھی کہ جب سائمیں کا نمک کھاتے ہیں تو مجر اس کا اثر کہیں نہیں تو ہوگا۔

مر نذر، کمدار جتناعقلند نہیں تھا۔ وہ سیدھا سادہ مجبت رسیدہ تھااور بقول سائی نا فرمانی کے گناہ میں پیوند خاک ہوااور بقینا جہم رسید ہوگیا ہوگا۔

پہر دنوں میں سب کھے پہلے جیسا ہوگیا۔ کھ ہونے
کے بعد اور کھ اور ہونے کے درمیان کو تنے میں بس ایسا
ہی ہوتا تھا۔ سکون سا، سکوت سا۔ بس جینال مائی کی
سسکیاں بھی بھی سکوت کے مہرے سندر میں الکورے ڈال
دی تھیں۔

برکتے نائی نے کہا۔ "ساہ شہرے مہمان آرہ ایں؟"
"دیکوئی نیا کام ہے کیا؟" ش نے اس پرایک اچتی
ہوئی نظر ڈالی اور دوبارہ محمرا ہوا چارا سیٹنے لگا۔

'' لگناہے کہ کوئی خاص مہمان ہے۔' برکتے مائی نے کہا۔''بڑے سائی چوٹے سائی سے کہدرہ سے کہم و کہ لوگر میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔''

"كيامطلب؟" من في وجما-

" نے ۔ تو نبی پاگل ہے۔" برکتے نائی نے کہا۔
"اب تو جھوٹے سائی کی باری ہے، باتی کون ہے۔ بڑی
ہاجی کا تو چھلے سال ہی بیاہ ہوگیا تھا اوروہ باہر کے ملک جلی
مائی تھیں۔"

ں یں۔ "اچما تو ہمیں کیا؟" میں نے کند سے اچکائے۔ "مجیب ہی بندہ ہے تو .....کی کام میں تیری کوئی رئیس۔"

روپی من میں۔
''اس سے میرا کیا کام ؟'' میں نے جواب دیا۔
''شاوی چیوٹے سائیس کی ہوگی۔ ہم تو ان کی خوش میں خوش،ان کے غرق میں خوش،ان کے غم میں ملکین اور بھلاا پنا کام کیاہے؟''

" بہی بھی تو لگا ہے کہ تو بڑے فائدے میں ہے۔" برکتے نے مجمع فورے دیکھتے ہوئے کہا۔

''وہ کیے مجلا'' '' توسوچیا جونیں بس کوک مجرے گڈے کی طرح

رہتا ہے۔ چانی بھری تو چلنے لگا، چانی ختم تو چپ چاپ۔ کھیت کے ڈراوے کی طرح۔''

" پتائيس-" من نے كندھاچكائے-" من توبس

اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔''
''اچھا تو کیا تجے نذر یاد نہیں آتا؟'' برکتے نے پوچھا۔'' تیراتو بڑا بیلی تھا۔وو چارسال کا بی فرق ہوگا تجھیں اوراس میں۔بڑا سخت دل ہے تو۔'' برکتے نائی کو خصر آگیا۔
''یار ....کہار کے برتن ٹوٹ جا کی تو کیا وہ کام

مچوزويتا ہے؟"

"میکیابات ہوئی؟"

میں نے جواب دیا۔" لال دین کمہار کہتا ہے کہ ہم
سبمٹی کے ہیں۔ نہ بھی مٹی ختم ہوتی ہے نہ بھی برتن ختم
ہوتے ہیں۔ ٹو نیچ جا کی گے نئے بنتے جا کیں گے۔ ہم
بھی تومٹی کے برتن ہیں۔ بس لال دین کمہار آ دے پر بنا تا
ہے ادر ہم ادھر سا کیل کے اشارے پہ بنتے گڑتے ہیں۔
ہیں توسب ہی ٹی۔"م

و البعض وفعد تو برى سانى باتيل كرتاب- "بركت

میں نے پوچھا۔ '' آج ادھ منے بی منے -خیرتو ہے نا؟'' ''رات بی پیغام آگیا تھا کہ منے بی پہنچوں۔ مہمان آرہے ہیں ناشمرے۔'' برکتے نے جواب دیا۔ ساتھ بی سوال کیا۔''جہیں ہیں ہا؟''

"دونہیں۔" میں نے کدھے اچکائے۔"دھی کون سا زمیندار لگا ہوا ہوں کہ ہر بات مجھے بتائی جائے۔ میں کس

مِن عَن مِن مُن ترو مِن - "

" تیری باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ آخر کو پڑھالکھا ہےنا۔" برکتے نے تعریف کی۔

میں آشویں پاس تھا۔ نویں اس لیے آدمی رو گئی تھی کہ اسکول بند ہو گیا تھا۔ بھلا ادھر تعلیم کا کیا کام۔ ہم نے تو وہی سوچنا، کرنا ہوتا ہے جو بڑے سائیں چاہیں۔ ہند کہ نہ نہ

میں اپنے کا موں میں معروف تھا کہ قروباور ہی نے آکر کہا۔'' ایک اچھا سا برا ذرج کر کے صاف کر کے جلدی ہے ہاور ہی فانے میں پہنچادوا درساتھ میں چید کے مرفیاں بھی۔'' ''کوئی بڑی دھوت ہے کیا؟'' میں نے ہو چھا۔ قروباور ہی نے ادھراُدھرد یکھا گھردھرے سے بولا۔ ''سنا ہے چھوٹے ساکیں کی منگ آرتی ہے۔ اس کے مال ہاہے بھی ساتھ ہیں۔ ٹا یدن تاریخ کی کرنے آرہے ہیں۔''

سبنس ذالجت ﴿ 201 ﴾ ستمبر 2022ء

''امجھا؟'' میں نے حیرت سے پوچھا۔''لڑکی آپ آربی ہےا بی شادی کی تاریخ بکی کرنے۔''

''توکیا ہوا؟'' قروباور بی نے کہا۔''زمانہ برابدل \_\_''

''ہاں جی۔''میں نے کہااور کمری کودود ھوکے ہنکا دیا۔ بڑی امال صرف بمری کے دودھ کا ایک گلاس میج شام بی تحیی جس میں یا دام ہیں کے ملائے جاتے تھے۔گائے یا بھینس کا دودھ انہیں ہمنم نہیں ہوتا تھا۔

میں نے دودھ قمرو باور چی کو بکڑایا اور بکر یوں کے باڑے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے ایک مضبوط بکرے کا کان بکڑا اور اس کو پیٹے کر اللہ اکبر کہہ کر اس کی گردن پر حجمری بھیر دی۔ چندمنٹول بہلے بکریوں پر والہ وشیفتہ بکرا فرار یر س اپنی بی کھال سے جدا بکھرا پڑا ہوا تھا۔ فرراد پر میں اپنی بی کھال سے جدا بکھرا پڑا ہوا تھا۔

مستحضے بحریں، میں نے گوشت کاٹ کے قروباور ہی کو پہنچایا چر چھ مرغیاں ذرج کر کے انہیں بھی قمرو باور جی کے حوالے کردیا۔

قرد بادر کی نے مجھے ہاتھ بٹانے کو کہا گر مجھے کھیت پر جائے ٹیوب ویل کی موٹر کا پٹا بدلتا تھا۔ اس لیے میں ساف انکار کر کے ٹیوب ویل کی طرف چل دیا۔ ٹیوب ویل پر چھوٹے جھوٹے دو چار کام ادر بھی نکل آئے۔ وہ سب نمٹاتے ہمٹاتے شام ہوگئی۔ مجھے ذور کی بھوک لکنے گئی۔ میں واپس حویلی آگیا۔

حویلی کے بچھنے جے بی ہارے کوارٹر ہے ہوئے
سے۔ ای کے ساتھ گائے بھین، بریوں کے باڑے
سے۔ ایک طرف مرغوں کے دڑ بے سے۔ اس کے ساتھ
ساتھ لائن سے آٹھ دس کوٹھریاں بی ہوئی تھیں۔ یہ
کوٹھریاں دہری تھیں۔ ہر کوٹھری کے اندر ایک چھوٹی
کوٹھری می جس کی مضبوط دیواری بہت موثی تھیں۔ ان
میں کوئی روش دان یا کھڑی جیس می ۔ یہ کوٹھریاں سائمی
کے معتوب افراد کی اذبت گاہیں تھیں۔ جہاں پر نافر مان،
فر مانبردار بنائے جاتے سے عمومان کوٹھریوں میں دوچار
لوگ ضرورموجود ہوتے سے قصور معمولی بھی ہوتا تب بھی
ان کو خاطر تواضع کے لیے مہمان بنالیا جاتا تھا اور پھر دوچار
ہینوں کے بعد جب بڑے سائمی کی طبیعت چاہے تو آزاد

ایں سارے وسطے و فریض رقبے پر بڑے سائی کی کے محرانی تھی۔ وہ اسبلی کے ممبر تو تھے ہی، اس مرجہ سائیں کے بڑے ۔ اس

ے ان کے رعب اور دید ہے میں اضافہ ہوگیا تھا۔ میں نے آکے ڈوئی پہپ سے مسل کیا۔ بنیان اور دموتی چکن کے جار پائی پر بیٹے گیا۔ای وقت قمر دباور چی کالڑکا نصروآ یا اور پوچھے لگا۔" ابا پوچھ رہے ہیں کھانا کھاؤ گے؟" ''ہال لے آ۔ بھوک لگ رہی ہے بڑے زور کی۔" میں نے جواب دیا۔

ذرا دیر بعد ہی تھر و چاول روٹی اور سالن لے آیا۔
سالن میں مرفی اور بحرے دونوں کی بوٹیاں پڑی ہوئی
معیں۔ بڑے سائی نے بھی اس کی پروائیس کی تھی کہ ہم
کیا کھاتے ہتے ہیں۔ حویلی میں رہنے والوں کو کھانے پینے
کیا کھاتے ہتے ہیں۔ حویلی میں رہنے والوں کو کھانے پینے
کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی مگر باہر کے لوگوں کے لیے حویلی
میں بغیرا جازت قدم رکھتا سکین جرم تھا۔

ذرا دیر بعد شرو بھائے کے دو پیالے لے آیا اور میرے پاس پڑی دوسری سجھی پر بیٹھ کیا۔

''بری دیرلگادی تم نے ؟''اس نے پوچھا۔ میں نے کہا۔''بس کام ہام نگل آیا۔ مہمان آگے کیا؟'' ''ہاں جی۔'' قمر و باور چی نے کہا۔'' وہ تو دو بج بی آگئے ہے۔ تین لڑکیاں ہیں، تین مرد ہیں دو گور تیں ہیں۔ دو بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہیں۔لڑکیاں تو جیسے پریاں ہیں۔'' قمر و باور چی نے تعصیل بتاتے ہوئے لڑکیوں کی تعریف کی۔

"کیا بواس کررہاہے۔" میں نے اسٹوکا۔"کی نے س لیا تو شامت آ جائے گی۔اتنے جوتے پڑیں گے کہ کن جی ندیائے گا۔"

" بعلا ادهر كون سنة كا - كائ بعينس يا بكريال مرغيال " وو بننه لكا پحر بولا -" اور ميس نه بمي تو تعريف الله كاك بهر بولا -" اور ميس نه بمي تو تعريف الله كاك بهر برائي تونيس "

'' پھر بھی احتیا الآو کرنی چاہے۔'' ہیں نے کہا۔ '' تو اتنا بڑا گرو ہو گیا پھر بھی تیرا دل رہا ہے کا بچہ نگ۔'' قمرو ہاور پٹی نے کہا۔'' ذراایس بدن کے اندر دل کو بھی جگا۔ دونہ بھری جوانی کس کام کی۔ چندا کہتی ہے تو تو مالکل ٹی کا مادھو ہے۔''

" پاکل ہے وہ۔ بلاوجہ چیکنے کے بہانے وحورث تی ہے۔ بھے ذرا بھی تیں پنداس کی حرسیں۔"

"اتن اوائی وائی وائی ہے۔" قروباور پی نے آکھیں مٹکا تی۔
"کیسا بھرا بھراجسم ہے اور موثی موثی ہرنی توسی
آکھیں، کا جل ڈال کے جب دیکھتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ
اس میں ڈوب جاؤں۔"

سينسذالجت و 202 كالمستمبر 2022ء

مجهے چاندنی نواز دو

" تیری رونی رکی ہے، جائے کھالے۔ میں ذرا کر سیر حمی کرلوں۔ " قمرونے کہااور فورا ہی لیٹ گیا۔ میں نے جواب دیا۔ " انچھا تھیک ہے۔ " " جیب کھانا کھالیتا تو دروازہ انچمی طرح سے رمند کر دینا۔ کوئی بلی مطلی اندر نہ چلی جائے۔ " قمرو کے لیجے میں نیند بھری ہوئی تھی۔

میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے باور پی خانے کا رخ کیا۔ باور پی خانے کا ایک دروازہ بچھلے صحن میں کھلٹا تھا اور ایک دروازہ اندر حویلی میں کھلٹا تھا۔ اکثر رات میں، میں کھانا وغیرہ خود ہی لینتا تھا۔

میں نے سالن کی پہلی میں سے سالن نکالا اور چھوٹے برتن میں گرم کرنے لگا۔ میں نے دوسرے چو کہے پر چائے کے لیے دودھ رکھا اور گرم سالن اتار کے فیچے بیڑھی پر میٹھ کے کھانا کھانے لگا۔

ادھر گیس کے چولیے تھے اور سیلنڈر کے ذریعے جلائے جاتے تھے۔ میں نے پیٹ بھر کے روئی کھائی اور دورھ پی کھولا کے چائے لکا لئے لگا۔ میں نے دو پیالے چائے بنائی تھی ،ایک اپنے لیے اور ایک قمرد کے لیے۔

میں پانی تی رہاتھا کہ آجا تک اندر والے وروازے
پر آہے ہوئی۔ میں نے آہٹ پر پلٹ کے دیکھا۔
دہاں ایک لڑی مرئی می اور جھے چیرت سے دیکھر ہی تی ۔
"آہ۔....آپ ....." میں گڑبڑا گیا۔ جھے اس وقت یہ
تو قع نہیں تھی کہ کوئی اس وقت باور پی خانے میں آجائے گا
کیونکہ حو کمی میں کوئی باور چی خانے میں آجائے گا
کیونکہ حو کمی میں کوئی باور چی خانے کارخ شاذ و تا در ہی کرتا تھا۔

وہ بغیر جواب دیے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے نگاہیں جھکالیں اور خاموش کھڑار ہا۔میری سمجھ ہیں تیں آیا کہ میں جاؤں یا میش کھڑار ہوں۔

'' بی کہیے۔'' میں نے بشکل کہا۔ '' کیا کہوں؟'' مجھےاس کی آواز سنائی دی۔

'' تو ڈوب مرو۔روکا کسنے ہے۔'میں نے فورا کہا۔ '' وہی لائن نہیں دیتی دوہ تو تجھ پر مرتی ہے اور تو تخم را مخصنڈ اٹھار۔'' تمرد باور چی نے اٹھتے ہوئے کہا اور میرے گال پرایک زوردار چیکی لی۔

"يكا حركت ب؟" من في اينا كال سهلات موئ غص سه كها-

''آگر میں چندا ہوتا تو زبردی تیرے اندر کھس جاتا۔'' قمروباور چی ہنے لگااور برتن سمیٹ کے چلا گیا۔ ذراد پر بعدوہ حقہ لے آیا اور میرے سامنے بیٹھ کے گڑگڑانے لگا۔

"کے دو چارکش لگا لے۔" اس نے حقے کی نے میری طرف کی۔

''دل نہیں چاہ رہا۔'' میں نے جواب دیا۔'' جھے نیند آر بی ہے۔'' میں نے کروٹ بدلی اور آ تکھیں بند کرلیں۔ جب میری آ نکھ کھی تو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف باور کی خانے ہے بلکی بلکی روشی آر بی تھی۔ میں نے اٹھ کے ایک زور دار آنگڑ ائی لی۔ دینڈ بہپ چلا کے پیٹ بھر کے یانی پیااورا بی چاریائی پرآ جیٹا۔

اجانک مجھے بے جینی کی محسوں ہوئی۔ ہیں نے ادھر اُرھر دیکھا مگرکوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہیں سر جھٹک کے دوبارہ لیٹ کیا اور سر کے بنچے دونوں باز وموڑ کے رکھ لیے اور چت لیٹ آسان کی طرف دیکھنے لگا۔ صاف اور شفاف آسان پر دور تک کچھ دھم ، کچھ روش تارہے بھیلے ہوئے تھے۔ مجھے پھر بے بینی می ہوئی ، مجھے لگا کہ جسے کوئی جھے دیکھ رہا ہو۔ بیسے کوئی جھے دیکھ رہا ہو۔ بیسے اور مرادھر دیکھا محرکوئی بھی تہیں تھا۔

ذرادیر بعد قروباور چی خانے کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔

رساں رہیں۔ ''تم تو ایسے کھوڑے کی کے سوئے کہ دیکھورات کے دس کی گئے ہیں۔''

"ا چھا۔" میں نے کہا۔" پتا ای تیں چلا وتت کا۔"
" بمری جوانی میں بول ای نینداتی ہے۔ مسل بمری ۔
یکری والی ۔ سو جاؤ تو چاہے سر ہانے ڈھول بھی بجیل تو
آ کھی نہ کھلے۔"

"میں آئی گہری نیند مجی نہیں سوتا۔" میں نے جواب دیا۔
" ہاں جی تو ہتو بڑے گنوں والا ہے۔ بیکار تو ہم
ہیں۔" قمرونے قصے سے کہا۔

" تجم کمانے کو لے کا یا مرف ہاتوں سے ای کام جلائے گا؟" میں نے ہو چھا۔

سبنسذالجست (203 ) ستمبر 2022ء

اس کی بھویں تیکھی ، پلکیں دراز اور آ تکھیں بے حد می نے جائے کا ایک بالداس کی طرف بر حایا پھر تیزی سے ہاتھ والی مینج لیا۔ سفیدادر سیاہ تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کا وجود ایک لمجے مں تعبویر بن کے میری آتھوں میں اثر کیا ہو۔ "كيابوا؟"ال في اينابر هابواهاته يجيكيا " من دوسرے كب من ديا مول - يد بيالي تو مم من نے سرجعنکا۔ اس نے یو چھا۔'' آپ کون ہیں؟'' لوگوں کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں کے پیالے دوسرے ہوتے ہیں۔ "میں نے دضاحت کی۔ ''مِن .....''مِن نِے گُرُبرُاکے کہا۔''لوازا....'' " "ارے کھنیں ہوتا۔" اس نے کہا اور آگے بڑھ ''نوازا.....''ال نے دمیرے ہے، شرارت آمیز کے چائے کا پیالہ اٹھالیا۔اس نے جائے کا محونث بعرااور ليح مِن كها\_ ' دكس نے نواز ا؟'' بولی۔ ''بہت اچھی بی ہے۔'' "لواز .....م ....ميرا مطلب ہے كەنواز-سب. "اچھاہوا کہ آب کواچھی گی۔" میں نے جواب دیا۔ نوازا کہتے ہیں یانوازے ..... میں نے طاری ہے کہا۔ د و بولی۔''اتی اچھی جائے وہاں نہیں لتی۔'' "اورآب؟"بعاضة من في حولياء " آپشري لوگ دم والي چائے بيتے بيں \_ چائے كا "جميں جاندني كتے ہيں۔" وود ميرے سے اسى۔ یانی الگ، دوده الگ، چینی الگ\_یم توسب مجمع ملا کراچی میں نے اس کی ہمی س کے اس کی طرف غور ہے طرح بكاليت بن ادراه يرسددوچكى تمك ..... دیکھا۔ واقعی اس جاند چرے اور روپیلی جاندنی جیسی رنگت "اجما، جب بى ذائقة كو فلف ساب !"اس والى يرجاندنى نام بى سجماتها\_ نے جائے کا کھونٹ بھر کے کہا۔ " آپ کو چوچاہے تعا؟" "آپ ...." ال نے آپ که کر بات کو اپ "من ادهر آن من ""اس نے كها-"ميراجي جائے پنے کو جاہ رہا تھا۔سب تھے ہوئے سورے سے میں نے مونوْں میں دیالیا اور سوالیہ نگاموں سے میری طرف دیکھا۔ "ی ادھر ہی رہتا ہوں۔ بڑے سائیں کے باس " سوچا کہ می کو کہنے کے بجائے خود ہی باور جی خانہ ڈھونڈ مہ مس نے جواب دیا۔ کے جائے بتالوں۔'' " آپ جائے بیس کی؟" میں نے یو جما۔ "اجما ....." اس نے ایک بار میری طرف چر عور سے دیکھا اور خالی بالہ چولیے کی سلیب پررکھ دیا۔ کب ''کوں '''کیاں وقت جائے برنامنع ہے؟''ال نے فورا کہا۔ اس کی آواز میں شوخی اور فیکھنگی کا عجیب سا رکتے ہوئے وہ میرے بہت قریب آئی۔ '' عائے بہت الحجی تھی۔ دوبارہ کب بلا کیں ہے؟'' احزاج تما\_ " ما ع الى بالى ب من في " من في بتايا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کاچرومیری فوزی تک آر باتھا۔ يوچما\_''اگرآپ کهين تو.....' "ووتوآپ نے اپنے لیے بنائی موگا۔" اس نے ال كامر مرك چرك سى بهت قريب تعادال كے بالوں يس سے جيبى ممك الحدرى كى -وو ذرا يكيے تنزى سے میرى بات كائی۔ ہك كر كھڑى ہوكى اور كروروازے كى طرف برا ماكى ۔اس ووتبین دو پیالے بنائے ہیں۔"میں نے بتایا۔ نے دروازے میں ممبر کے جمعے دیکھا اور چند کمے کمڑی "اجما-"اس نے ہوچا۔" آپ کو کیے ہا کہ میں چائے بینے آربی ہوں؟" اس نے ایک بری بری آکسیں دىكىتىرى. وہ وروازوں کے بیجوں کے کمٹری تمی درواز سے کی مرے چرے برگاڑوی۔ مجھے یے جینی مونے کی۔ یا نہیں اس کے انداز چوکھٹ کے درمیان میں۔اس کے مشکی فریم میں۔ ایک تعویر کی طرح۔ اس کے پیچے سے بلب کی ہلی ہلی روشی میں، اس کے دمیمنے میں کیا تھا کہ جمعے الجمن ہونے گی۔ آر ہی تھی۔جس بیں اس کے بال جک رہے ہے۔ ووچند لمے بنا بلک جمر کائے کمڑی جھے دیکھی رہی پھر برى جيبى كالينتمين اس ك-

سېنندائجىك ﴿204 ﴾ ستمبر 2022ء

یلٹ کے چکی گئے۔

میں چند کھے وہیں کھڑا رہا۔ دروازے کا فریم خالی

'' پہائیں آپ کواچی گئے یائیں۔ ہم تو ادھر دور ھ

'' چلیں بلائمیں توسہی۔''اس نے جواب دیا۔

بتى بينة بير - يانى نيس دالتے جائے ميں - ا

ہو گیا تھا، وہ تصویر مجسم چلی جو کئی تھی۔

میں نے ایک ممری سائس لی۔ اس کے بالوں کی خوشبوا بھی تک میرے نتینوں میں لیک رہی تھی۔

میں نے باہرنکل کے باور پی خانے کا درواز واجھی طرح بند کیا اور آ کے اپن چار پائی پر بیٹے گیا۔ میں نے قرو باور چی کی طرف و کھا، وہ گہری نیندسور ہا تھا۔ اس کے ملکے ملکے خرائے گونج رہے تھے۔ میں ذرا دیر پاؤں لٹکائے بیٹھار ہا پھرلیٹ گیا۔

میں نے اپنے باز وموڑ کے سرکے نیچے رکھ لیے اور آسان کی طرف و کمھنے لگا۔ مجھے پھر بے چینی کی ہوئی۔ مجھے

لگا كہ جسے كوكى مجھے د كھور ہاہے۔

میں نے گردن کھمائی اور باور کی خانے کی طرف دیکھا۔ میری نظری سرتی ہوئی او پر کی طرف بڑھنے لگیں، او پر دوسری منزل کی کھڑی کھی ہوئی تھی اوراس میں سے کوئی جما تک رہا تھا۔ جونمی میری نظر اس کھڑک پر پڑی، پردہ تیزی سے ہلا اور جسے کوئی ہیجھے ہوگیا۔

میں نے ایک گہری سانس تی اور کھڑی پر سے نظریں

ٹالیں۔

آسان پر پورا چاند چک رہا تھا۔سارے محن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں چاندکو دیکھنے لگا، وہ چک رہا تھا۔ سازے کو تھے لگا، وہ چک رہا تھا۔ سکے سکے بادل جب بھی اس کے سامنے سے گزرتے تو لیے بعرکواس کی روشن ماند پڑ جاتی۔ ملکی سی ہوجاتی اور پھر روشنی ہوجاتی۔ نظر کی چاندنی برسو پھیل جاتی۔

میں چاندگی طرف دیکورہاتھا۔ دفعا بھے یوں لگا کہ جیے چاندگی طرف دیکورہاتھا۔ دفعا بھے یوں لگا کہ جیے چاندگی طرف دیرے ہوئیا ہو۔ اس کے ہمرے ہمرے ہون مسکرانے لگے ہوں۔ لیکی بحویں اورخم دار پلکس جیک دی ہوں۔ ناک بین پڑی تعلیٰ کا سرخ موتی چک رہا ہواور چاندآ ہستہ آ ہستہ چاتا ہوا میرے پاس آ کیا ہو۔ اسٹے قریب کہ بین اس کوچوسکتا ہوں۔ اس کی فعندک مورا ہے کو موسکتا ہوں۔ اس کی فعندک مورا ہے کو موسکتا ہوں۔ اس کی فعندک مورا ہے کو موسکتا ہوں۔ اس کی فعندک مورا ہے کہ موسکتا ہوں۔

رہ بات میں نے ایک مہری سائس کی اور دھیرے سے کہا۔ "ماند تہاری جاندنی اتن الی ہے۔" ہے۔"

دومی ادم ہوں ....، 'جینے سی کی سرگرش سنائی دی۔ میں نے کرون موڑی اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردہ ہٹا ہوا تھا اور کھڑکی کے فریم میں چاند ٹی تھی۔

أيك طرف جاندها - أيك طرف جاندني حى-

ایک آسان پہ تھا۔ ایک زمین سے بلند اور دوسری مزل پر اور میں ..... نیچ زمین پر تھا۔

مجھے لگا جیسے چاند کی روشی مجھ پر پڑ کر چاند لی تک منعکس ہو رہی ہو۔ ہم مینوں ایک تکون کی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے سے مگر ہم تینوں کے درمیان فاصلے شعے۔دوری می ادرخلابی خلاتھا۔

> چانداور چاند ئی۔ کون کس کونوازے گا؟ بدلے میں کس کوکیا لے گا؟

بتانہیں کن، کن خیالوں میں، خوابوں میں، میں گم ہوگیا۔خواب میں جھے بہت سارے کتے چاند کی طرف منہ کر کے روتے ، بھونکتے دکھائی دیتے رہے۔ بتانہیں وہ کتے تھے یا بھیڑیئے۔

## **ተ**

کسی نے میرے پیرکو ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہمر وباور ہی کالڑکا لھر دمیرے پاس کھڑا تھا۔ "ابا کہ رہے ہیں جلدی سے اٹھ جاؤے جانا ہے۔" میں نے انگرائی کی اور اٹھ جیٹھا۔ مسح کے پانچ نک رہے شعے۔ اجالا چاروں طرف مجیلا ہوا تھا۔ ہلکی ہلی ہوا چل رہی تھی۔

قرونے باور پی خانے کے دروازے سے منہ نکال کے کہا۔'' جلدی سے نہاون دھون کرلے پھر جانا ہے۔'' ''کرھر؟'' میں نے بیر چھا۔

''شہروائی ہیمیاں زمین کوجا نمیں گی سیر کرنے۔ جیپ تیار کرلو۔''اس نے جواب دیا۔

میں تیزی سے اٹھ کیا۔ وائج ضروریہ سے فارغ ہو کے میں تیزی سے اٹھ کیا۔ وائج ضروریہ سے فارغ ہو کے میں نے ڈوئی پہپ چلا یا اسل کیا اور قبیص شلوار پہن کے میرا ہوگیا۔ ابھی میں بالوں کو خشک کر ہی رہا تھا کہ دوسری طرف ہے وہ آگئی۔

چاندنی آئی۔اس کے ساتھ دوائر کیاں اور بھی تھیں۔ میں نے تولیا چار پائی پر ڈالا اور اپنی کو تعری میں جاکے مختص کیا اور ہا ہر لکل آیا۔ آئی دیر میں ڈرائیوراشرف آگیا۔ '' جھے کچھری جانا ہے، تم جا کے رسیوں کو سیر کرا لاؤ۔''اس نے کہتے ہوئے جیپ کی چانی میری طرف اچھالی

اور لیے لیے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ بڑے سائی توضع جلدی اٹھ جاتے تھے گر باقی لوگ دس بچے سے پہلے دیں اٹھتے تھے۔ چھوٹے سائیں کی توضع بن ظہر کے بعد ہوتی تھی۔

ایک برا سا ناشتے دان، جائے کا تقرباس، ایک اوری میں کھ برتن لا کے قروبادر کی نے پاتک پرد کھے۔

سبنسدالجست (205) ستمبر 2022ء

نه مچاژو \_'' دونوں پھر ہننے لکیں \_ دونوں پھر ہننے لکیں \_

میں نے ذرائ گردن موڑ کے جاندنی کی طرف
دیکھا۔اس کے بال بندھے ہوئے تھے گر کچھ بال اس کے
چہرے پراڈر ہے تھے۔وہ سامنے کی طرف دیکھر ہی تھی۔
میں نے یو چھا۔'' آپ کو یہاں کیسا لگ رہا ہے؟''
''اچھا لگ رہا ہے۔''اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ ''باغ میں ڈیرا بنا ہوا ہے۔ وہاں گھوم پھر لیجے گا اور ناشا بھی کر لیجے گا جوہم لوگ ساتھ ہی لاتے ہیں۔''

ناشا ، فی ربیجے کا جو، م لوك سائھ اللہ التے ہیں۔ "
'' کیا چائے آپ نے بنا کی ہے؟''اس نے فور آپو چھا۔
'' نہیں۔'' میں نے جواب دیا۔'' رات میں تو میں نے میانہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کیا گا کہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا گیا گیا گا کہ کیا گا کہ کی کو اللہ کی کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے کہ کے کے اللہ کی کے کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ

''اس نے بنائی ہے۔'' اس نے دھیرے سے کہااور پھر یولی۔

''کیایہاں سب بہت دیر تک سوتے ہیں؟ میں نے تو ساتھا کہ گاؤں میں لوگ می ترکے اٹھ جاتے ہیں؟''
''ہاں جی ایسا بی ہے۔''میں نے جواب دیا۔
''گاؤں میں سب فجرو لیے اٹھ جاتے ہیں۔ بچو تو پانی لگانے کے لیے دات ڈ ھائی تین بجے بی اٹھ جاتے ہیں۔'''
''مرحویلی میں تو سب سور ہے ہیں۔'' چاندنی نے بات کائی۔

'' وہ تو جی سائیں ہیں۔انہیں اتن صبح صبح اٹھنے کی کیا ضرورت؟''ہیں نے کہا۔'' وہ تو مالک ہیں۔'' ''اچھا۔'' چاندنی نے کہااورمیری طیرف ویکھا۔

ا پھا۔ چاندی ہے جا اور میری طرف دیا ہا۔ اس کے انداز میں کھی عجیب کی بات گی۔ ''وہ .....وہ .....' وہ کتے کتے چیب ہوگئی اور پیچھے

کی طرف و یکھا۔ شازیہ اور شبنم اپنی باتوں میں آئن تھیں۔ میں نے آہتہ ہے پوچھا۔'' آپ کچھ کہنے والی تھیں؟'' '' ہاں ..... وہ ....' وہ کہہ کر پھر چپ ہوگئ۔

ہمارے وکنچ بی اس نے سامان نیجے اتارا۔ تیزی سے میزوں پررکھا اور پر فورانی چلا گیا۔
"سے میزوں پر کھا اور پر فورانی چلا گیا۔
"سے کر حرکیا؟" ثانی کام تھا۔" میں نے بتایا۔"جب
"اس کا بس اتنائی کام تھا۔" میں نے بتایا۔"جب

''میکیاہے؟''میں نے پوچھا۔ ''چائے ..... ناشآ۔'' قمرہ بادر کی نے جواب دیا۔ ''چلیں پھریں کی تو بھوک تولگ آئے گی نا۔''

اٹھالیآ۔ ''آپر ہے دیجے میں اٹھالوں گا۔''میں نے جلدی سے کہا۔

'' یہ کون سا بہت زیادہ وزنی ہے۔'' اس نے دھیرے سے کہا۔

میں چپ رہااور صحن میں کھڑی جیپ کی طرف چل دیا۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کی، قمر و باور جی نے بڑا درواز ہ کھولا۔وونوں لڑکیاں پچھل سیٹ پر بیٹھیں اور چاندنی آھے بیٹھ گئی۔

"آپادهر؟"

'' کیوں؟''اس نے حیرت سے بوچھا۔'' کیا یہاں بھنامنع ہے؟''

''ارے کوں تک کررہی ہو؟'' چھے سے ایک نے کہا۔ میں نے گیئر بدل کے جیب آئے بڑھا دی۔ پیھے بیٹی دونوں میں سے ایک لڑ کی جس کے خدو خال چاند تی سے ملتے جلتے تنے اس کا نام شمنم تھا اور دوسری لڑکی اس کی خالہ زادتی ،اس کا نام شازیہ تھا۔ان کے نام ان کی آپس کی مختلو سے مجھے بتا ملے تتے۔

مں نے جیب تو بھلی ست سے لیا اور گاؤں کے اندر کے بھائے دوسری طرف بگذیڈی سے کھیتوں کی طرف نکل آیا۔

"الله كتناخوبصورت لك رہا ہے۔ منٹری شخنڈی ی ہوا اورخوشبوی فضا۔"شنم نے كہااور بوچھا۔" كيوں چائدنی؟" "ہونہد ۔" چاندنی نے دھرے سے كہااوررخ پھير كے ميرى طرف و يكھا۔ اس كا چرہ برا دھلا دھلا سا صاف صاف سالگ رہاتھا۔

شازیہ نے کہا۔''چاندنی! چپ کیوں ہو؟'' دونوں ہنے کیا۔''جاند ہات پر ہنے کی عادت تی۔ چاندنی نے یو چھا۔''ہم کہاں جارہ ہیں؟'' ''آپ کو ہاغوں کی طرف لے جارہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں آم پکے لگیں گے، ایمی تو کچ ہیں۔'' ''اللہ سے کچ آم۔ کیریاں۔ میں تو تو رُ تو رُ تو رُ

''اللہ .... ہے ہے آم۔ لیریاں۔ میں بولو ژبو ڈے کھاؤں گی۔''شازیہنے چلاکے کہا۔

" اجمابا كماليا - "شبغ نها ـ "مرمركان تو

سيس ذائجيت و 206 كا ستمبر 2022ء

مہمان آتے ہیں تو وہ سامان لگا کے چلے جاتے ہیں۔'' " پتانہیں۔ یہاں تو بس شادی ہوجاتی ہے۔" میں میں نے ناشتے دان کھولا۔ نے جواب دیا۔ ''اگر شادی کے بعد بتا چلے عادقیں اچھی نہیں عاندنی نے کہا۔"ر بے دیں، میں نکالتی ہوں۔" اس نے بڑے سلقے سے ناشا پلیٹوں میں نکالا۔ پھر يں ....مزاح نه طے تو پر؟'' دونوں لڑ کیوں کو آواز دی جو ذرا دور آم کے درختوں کے "ادهرتوان باتول می کوئی نبین پڑتا جی بین شادی ہو يني كفرى تعين اورآم توزن كي كوشش كررى تعين \_ جاتی ہے۔ بنجے ہوجاتے ہیں۔ بھی لڑائی ہوتی ہے، بھی مار پیٹ '' آ جاؤ۔ ناشاً کرلو۔' جاندنی نے آواز دی۔ ہوتی ہے بھردونوں اکٹھائی رہتے ہیں ملے ہوجاتی ہے۔ ''تم لوگ کرو۔ ہمیں تو ٹیریاں ک**مانی ہیں۔''** شازیہ ; ملح ہوجاتی ہے ....کیادل سے؟ "اس نے میری طرف د کھے کو چھا۔ جاندنی نے ایک سنکا موا ڈیل روٹی کا نکر ااور ابلا موا "مونے والے بچ تو یکی بتاتے ہیں۔" میں نے انڈایلیٹ میں رکھ کے میری طرف بڑھایا۔ جواب دیا۔ ''یعنی دل کی ،احساس کی تعلق کی کوئی اہمیت نہیں۔'' نبین .....نبین .....آپ لیجے ..... میں نے جلدی ال نے دھیرے سے کہا۔ میں جب بی رہا۔ اب بھلا اس کی ان باتوں کا کیا "أتنا يريشان مونے كى كيا صرورت ہے۔ جب بم جواب دیا جاسکتا تھا۔ فیملہ تو اس نے مانتا ہی تھا کیونکہ فیملہ كماسكتے بين توآپ كون نبيں كماسكتے؟" اس کے بڑوں نے کرلیا تھا۔ من چپرہا۔ اس فے اپنی الکیاں چھائیں،موڑی،سیدمی کیں اور د و بولي - " أيك بات پوچيون؟" پھرایک دوسرے میں پھنسالیں۔وہ کسی انجھن میں مبتلاتھی۔ "جی-"می نے دھرے سے کہا۔" کیا یو جھناہے؟" دفعتّاس نے کہا۔'' <u>مجمع</u>تووہ ا<u> چھے نیں لگے'</u>' "راشدكيے بن؟" وه تيزى يسے بول مئ اور پر چپ ہوكى اور اين "راشد؟" مل نے دہرایا۔ دفعا مجھے یاد آیا کہ الکلیال مروژن کی میمی ایک دوسرے میں پینسانے کی۔ چاندنی جموٹے سائی کے متعلق پوچھ رہی ہے۔ " آپ جموٹے سائی کے متعلق پو چھڑ بی ہیں؟" چوٹے سائی قدرے فربہ ہتے۔ان کے چہرے "الس" ال في مرى طرف ديكما أو وكي بي ؟" پر كرختل كى \_ قد توان كاسار مع يا في فث ك قريب تها كر "ا يجع إلى ....." بن فررأ جواب ديا موٹا ہونے کی وجہ سے کم لگنا تھا۔ چبرے کے نقوش بھی "اجھين سے كيامطلب؟"اس في جرح كى۔ دونوں بڑے بھائیوں کے مقابلے میں دیتے ہوئے تقے "المحمة والجمعى موت بيل" من في جواب ديا\_ اورتعلیم مجی بس میٹرک تھی۔ انہیں ویسے بھی تعلیم کی ضرورت '' دہ ہارے سائمی ہیں، ہارے لیے تواجعے بی ا<u>جعے ہیں۔</u>'' میں میں۔ ان کی سب سے بڑی پہان اور ڈمری بڑے اس نے میری طرف فورسے دیکھا۔خاموش رہی پھر سائم کابیا ہونا اور ہزاروں ایکززری رقبہ تھا۔ ذرا دیر بعد بولی۔ دوس نے بھین میں راشد کو دیکھا تھا۔ "میں نے الکلیندے اسر کیا ہے۔" اس نے ذرا مں ان کے متعلق کے نہیں جانتی ۔ کیے ہیں، کیا کرتے ہیں، د پربعدکہا۔ كيالپندے، كيانالپندے؟" " آسياتو ان كے بين كى ملك بين " من نے "ووتوآب كويهاى جل جائكا" جواب دیااوراس کی لمرف دیکمها\_ "دوكيح" ال ناتجب سے يو جمار چاندنی نے میری طرف فور سے دیکھا اور يو جھا۔ " معلا شادی کے بعد کوئی چر چیس راتی ہے؟" میں "تم مجمع يا دولار بهو؟" نے چرت سے اس کی لمرف دیکھا۔ " " نن سين مرايم طلب نيس تا-" "كيامطلب يكى عادت واطوار جائ اور جحف "يهال كا دُل مِن كما كوني محبت يمين كرتا؟" اميا تك کے لیے پہلے شادی کرنا مروری ہوتا ہے کیا؟" ال نے بوجماادرمرے چرے پرتایں گاڑدیں۔

سبنسد الجسد (208 مستمبر 2022ء

مجهے چالدنی نواز دو

سنبالےرکھنا پڑتاہے۔' من نے مری سانس لی اور کہا۔" جب آپ بہال رب ليس كي توكيال كي مواكس إوريهال كي من آب كوابنا

"كيامطلب؟"اس في تيمانداز من يوجمار '' محت کوئی اتن اچمی چرتونہیں ..... 'میرے سامنے نذرے اور زینو کے چیرے آگئے۔"وہ کام کرنا جی نہیں چاہے جس کے انجام کا پہلے ہی سے پتا ہو۔"مل نے

"بہلیاں کوں بجوارے ہو؟"اس کے انداز من اجاكك بي تكلفي آسمي - " مجمع بتأور سائ كاول من بري كهانيال موتى بين-"

"اگرانبان سویے نا ..... دل کے پیچیے بھا کے ناتو براس کے آگے بیچے مرف کہانیاں بی ہوتی ہیں۔'' ''اور اگر ان میں کھو جائے تو پھر؟'' اس نے

دميرے سے يو جما۔ " كركما ہوتا ہے؟"

" كرخود مى كمانى بن جاتا ہے۔ دردناك، عبرت ناک۔ ای لیے لوگ محت نہیں کرتے۔ بس شادی کر لیتے ال مرورت يوري كرتے إلى محبت توعيد كاعيدى --لى تولى نەلى توكوكى بات نېس دويے بھى سب كوعيدى دى والے ہوتے مجی کہاں ہیں؟"

یا ندنی خاموش رہی محراس نے چائے کا کب اٹھایا اور کمونٹ بھرا۔

من این جگه خاموش بینار با-

عبنم اور شازیہ بہت سارے بیجے آم لے آئی۔ ٹازیہ بولی۔''کیابات ہے۔بڑی فاموتی ہے۔ وه چار یالی پر بیشه کنس اور می اتحد کمرا موا-

جمع المتادكي كشيم ني كها-"اركآب كول اله م محتر بينه جائے نا۔"

"جى من تميك مول " من في جواب ديا اور كر مهلما مواان سے قدرے دور چلا کیا۔

شازیے چاندنی سے بوچما۔" کیا بات ہے اتی چپ کول ہو؟"

در کوئی خاص بات بیس- م اندنی فے جواب دیااور پر خاموش ہو کے زشن کو مور نے گی۔

فبنم نے شازیہ ہے کہا۔"شاید چاندنی کی کوسی

شازیہ ہے گل پر بولی۔ 'جب دن قریب آتے ہیں توالیای موتا ہے۔اورویے می ایک سسرال می توخود کو

شبم نے بوجھا۔ "جہیں راشد بھائی کیے لگے؟" شازیے بلا تاخیر جواب دیا۔" ایک جاندن کے ياسك بمي نبس.

"ای کہتی ہیں کہ مردوں کی صورت شکل نہیں ان کی كاكى ديمن وايد، اشبم في جواب ديا-

"ان کی کمائی مجی کیا ہے؟ بس زمینوں کی سالانہ آمدنی، گھوڑے دوڑانا، کوں کا شکار اوربس ۔ "شازبیانے فورأ كبار

و يكانبيل رات كتف المينان سے كهدر ب تھے۔ تعلیم مس کیار کھا ہے۔ ڈ گری توبس کاغذ کا کرا ہے جونو کری ك ميك الكنے كے ليے اتھ كھيلانے كے بجائے آگے ر مانی جاتی ہے۔لوبھلا ہم راتوںِ کوجاگ جاگ کرسیمسٹر بمكتين اوروه حضرت البيردي كالكز اادر بمكاري كاكاسه بتا دیں۔ " شبنم نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا لهجه وانداز سخت متنفرتما به

"تو پر؟" شازر نے بوجھا۔ "تو پر کیا؟" شبنم نے تعب سے اس کی طرف و کھا۔" کیا ماری کوئی جلتی ہے، کیا ہم سے پوچھ کے نیملے

اوتے ہیں؟" وہ بے دحرک تیز تیز آواز میں باتس کرری تھیں۔

ان کی ساری آوازیں مجھ تک به آسانی کافیح رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے سوچا۔ پھر شہرادر کوٹھ میں فرق کیا رہا۔ فیطے کا اختیار نہ یہاں ہے نہ وہاں۔رہنا تو سب کھوریے کا دیبای ہے۔'

چاندنی دونوں کو باتوں شی معروف دیکھ کے انفی اور آستة ستقدمول ساس طرف أمي جهال مس كمرا مواقعا-من اس كوفريب آناد كهيك كسماما حما

ہائیں۔اس کے اندر کیابات می جو جمعے بے جین کر و ين على مالانكراس كود كمي موت وير بي كن مولي يك-رات کی بات توسی اوررات کئی کوبھلادیر بی کتنی مولی تھی۔ میں نے سو جاب ہات مجی کئی جمونی ہے کہ رات کی ، بات من يميم ممي ندرات جاتي ہے۔ مابات جاتي ہے۔سب کی جیے اسور کی طرح اپن جگه کمزار بنا ہے۔ ساکت بالك ممر ب اوع معرى طرح-

"الوازجى" باندنى نے جھےدھيے سے فاطب كيا-جمے اس کے منہ سے اپنا نام س کے بہت اچھالگا۔ اتناا چما کہ میں سننے کے باوجود ہوں بن کما جیسے میں نے سنا

سينس ذالجست (209) ستمبر 2022ء

ئى نەبو\_

. ده دوباره بولی "'توازنی"

اس کی زم می ہیٹھی می آواز میں اپنا نام سن کے مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا نام آج پہلی بار بولا ممیا ہو۔ پہلی بار یکارا

''جی۔''میں نے سرجھکا کے کہا۔

"وه ....." وه كمت كمت بحررك كى اور تذبذب مين مبتلا ہوگئ یوں جیسے کہ یا نہ کہے۔

م نے بوجیما۔"جی لی بی بی آپ کھ کہ رہی تھیں؟" "كيا آب بھى شركتے ہيں؟" اس نے وهرے

ہاں تی۔'' میں نے جواب دیا۔''کی بار میا موں۔ بڑے سائی کا بھلاشہر میں ہے۔ مجھی مجمی جاتے ہوئے جھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔'

"اچھا۔" چاندنی اچھا کہہ کے پھرچپ ہوگئ۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جو یو چھنا جاہ رہی ہے وہ یو چھ

تہیں یارہی ہے۔

''سناہے کہ گاؤں، ویہات کے لوگ بہت محبتی، بڑا خیاں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ " ذراد پر بعدای نے کہااور مرى طرف مواليه نكابول سے ويكھار

" ہال جی ۔" میں نے جواب دیا۔"اس کے علاوہ مارے یاس ہوتا بھی کیا ہے۔"

"اور بهت ...." وه کمتے کہتے پھر چپ ہوگئ۔ ''اور بہت کیا جی؟''میں نے یو جھا۔

"اور ...." چاندنى نے ميرى آممول ميں آممين دال کے دیکھا۔ اس کی سیاہ پتلیاں جیسے میرے اندراتر نے لگیں۔ "اور بہت وفادار بھی ہوتے ہیں؟" چاندنی نے

این بات ممل کی۔

"وفادارتو مونا چاہے تی عملاجس کے ساتھ رہیں، جس کا کھا تھی پئیں ، اس ہے وفاداری شما تھیں نہ تو پھر بیتو کناہ ہے جی .....اور گناہ کی معانی مجلا کہاں ملتی ہے۔' " توكياو فادارى بديس كمى كوكماكى يس كرنے سے يهاياجائي "اسكالهدبراكثيلاتفار

دد کمائی؟ " میں نے جاروں طرف دیکما، آسے یاسے موارز من حمی۔

" مملا يهال كمائي كهال؟ آپ كى بات ميرى مجه مرجيس آئي ؟''

" د دہیں مجموعے" وہ دھیرے سے بولی اورام کی جنگی

مولى شاخ كاايك بتا تعينج لياادراس كوباتمون من مسلخ للي-میں چپ ہی رہا۔ بھلااس کی باتوں کا میرے یاس جواب مجى كياتعا\_

تحوری ویر کے بعد ہم والی آگئے۔ رائے بمر چاندنی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ شازیہ اور شبنم کی باتول پر بھی بس ہوں ہاں کرتی رہی۔

حویلی بنتی کے دہ اندرونی جھے کی طرف جلی کئیں اور میں اینے تجھلے مے کی طرف آگیا۔ چاریائی پر کپڑاسر پر والقروميفا مواتها ميس في جات بى كما-

" خرتوب، بول منه جِما کے کول بیٹا ہواہے؟" یہ کہتے ہوئے میں نے کیر انھینج لیا۔ وہ قمر دنہیں تھا۔

" " زینو" میں نے کہا۔ د بلي تپلي زينو بالكل پېلي زر دسرسوں ہو گئ تقي ۔ اس نے خالی خالی نگاموں سے میری طرف دیکھااور پھر مجھے ويلقتى رہى\_

ازينو-"مين في اس كاكندها بلايا-ا جانک زینوائل اور مجھ سے چب کی اور چین چی کے رونے گئی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ ''وہ چلا گیا۔۔۔۔۔وہ چلا گیا۔۔۔۔،'' زینوروتے ہوئے

بازبار كهدرى مى \_

قمروباور کی خانے سے نکل آیا تھا اور ہمارے یاس کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ زینومسلسل میرے کندھے سے نگی روئے جارہی تھی۔

"اب بس كر" قروباوري نے ڈا تا۔ "بندكريد سايا-جوبونا تعاموكيا-اب بمول جا-"

" كييع؟" زيون بلث كقروباوري كاطرف ويكها " بیٹد جا۔" میں نے زینو کا ہاتھ پکڑ کے جاریائی پر

مروبا وریکی بولا۔ ''تمہارے جانے کے ڈراد پر بعد ہی آئی تھی۔ میں نے جائے روثی کا بوجھا محراس نے منع کر 🔹 دیا۔بس ادھر جاریا فی برکیڑ ااوڑ ھے بیٹھ گئے۔''

'' ما جائے ، رونی ، سالن کھی ہی لے آ۔' ہیں نے تروباور تی سے کہا پر پانی کا جگ پر ااور دولی میں سے معرلایا۔ میں نے باسک عالی میں یانی معرے دینوکو ويا ـ اس في كلاس تعاما اور خلافت ياتى في لياب

" محدور و سے سب ۔ " میں نے کہا۔ " كيس جيور دول\_كي بمول جاؤل ؟" زينو في

سينسذالجيث 🙀 210 🌦 ستمبر 2022ء

مجهه چالانی تواز دو

چلے جائیں گے۔ '' کیول خیر تو ہے نا؟''میں نے بوچھا۔ ۔۔۔۔۔ قمر دیا در چی نے کہا۔''بوری بات کا بتا نہ ہو تو بولا مت کر''

''اچھا۔''برکتے مائی جھینے گیااور بولا۔''چل تُوبتاؤے۔'' قمرو باور تی نے کہا۔''جو باہر والے مہمان ہیں، وہ چلے جائیں مے بیٹکے میں۔ باتی ادھر بی رہیں مے۔چھوٹے سائیس کی برات شہر جائے گی۔ پھر ولیمہادھر بھی ہوگا اور شہر میں بھی۔''

"ا چھا۔" برکتے نائی نے دلچیں سے بو چھا۔" می خط بنانے آیا تھا تب تو سائیں نے کچھ بولائیں؟"

" ہاں تو بڑا بزرگ، سگالگا ہوا ہے نا۔ گاؤں کا سر تھ کے ۔ ' قمر و باور جی نے اس کے لئے لے ڈاکے۔ میں نے کہا۔ '' لیتی کہ چاندنی کی شادی طے ہوگی۔'' چاندنی کی شادی طے ہوگی۔'' چاندنی ۔'' قمر و باور جی نے جرت سے جھے دیکھا۔ '' چاندنی۔'' برکتے ناگی نے سر تھجایا، کان میں انگلی میں انگلی میں میں کی جا ہے تھا کہی جا ہے ہولا۔'' تجھے نام بھی بتا ہے اور تو نام لیتا بھی ہے؟''

میں نے شیٹا کے کہا۔''وہ بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔'' برکتے نے اِدھراُدھرد کھے کے کہا۔''میں تو چلا۔ چھوٹا جلبی لانے کی ضد کر رہا تھا، گاموحلوائی کی دکان انجی کملی موگی لیتا جاؤں گا۔''وہ اٹھ کے چلا گیا۔

قمروباور کی نے مجھ سے پوچھا۔''روٹی کھاؤ گے؟'' ''میں۔''میں نے بول سے کہا۔''جی ہیں چاہرہا۔'' ''خیر تو ہے نا؟ بجھا ہوا کیوں ہے؟'' قمرو باور پی نے غور سے مجھے دیکھا۔''کوئی بات تو ہیں؟''

"د جیس " میں نے جواب دیا۔" بات کیا ہوئی ہے۔ بس میں بولنے کا ، کھ کہنے کا دل دیں میں کرتا۔"
ہے۔ بس میں بعی بولنے کا ، کھ کہنے کا دل دیں میں کرتا۔"
"اچھا۔" قروباور چی اٹھ کھڑا ہوا۔ تعور ک دیرمری

طرف دیمتار با پر بادر پی خانے کی طرف چلا گیا۔
میں بے دلی سے چار پائی پر لیٹ گیا اور آسان کی
طرف دیکھنے لگا۔ کوشری کے دروازے کے او پرلگا ہوابلب
اپنی دھندلی می پہلی روشی بھیرر با تعا۔ بھی بھی کوں کے
غرانے کی آواز آجاتی ، بھی کوئی بھینس ڈکراتی ، کوئیگائے
.... زور سے گردن ہلاتی تو گھنٹیاں کی نے اشتیں۔ کی وقت
بکر بوں کی میں میں سے خاموش فضا مرفعش ہوجاتی یا بھی
مرغیوں کے در بے سے ذوا دیر کوکڑکڑانے کی آوازیں
مرغیوں کے در بے سے ذوا دیر کوکڑکڑانے کی آوازیں

ر دبب وق مروائے کے اللہ کا اور کا کا کا ستمبر 2022ء

کہا۔ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ میں نے کہا۔ 'مین نے کہا کہ بعول جا، بعولی تو کوئی چیز جا بی نہیں سکتی ، پس چھوڑ دے۔ <del>پچھلے دنوں کو۔</del> مخصری میں باندھ کے یاد کی کوٹھری میں ڈال دے۔سب چھوڑ دے ادھراور کربھی کیا سکتے ہیں۔''

زینو نے ڈبڈبائی ہوئی آتھوں سے میری طرف ریکھا، یوں جیسے پوچھرہی ہو۔''میں کیا جھوڑ دوں، سب کچھتے مجھسے چھین لیا گیا۔''

ہیں نے اس کی طرف سے نظرین پھیرلیں اور گردن موڑ کے برگد کی طرف دیکھنے لگا۔ چنددن پہلے حویلی کا پچھلا حصہ نذر ہے ، زینو، چندا، قمر داور میری باتوں ہے ، ہنی سے گو نجتا رہتا تھا اور برگدیتے ہلا ہلا کے سٹیار ہتا تھا گرآئے ..... اچا تک بھو تکنے کی آوازی آنے لگیں ۔ کتے بے چین مور ہے تتنے ۔ ان کے راجب کودیر ہورہی تھی ۔

'قمرو باور چی نے کہا۔''ادھران کا راتب پڑاہے، جا کے دے دے۔''

میں نے سر ہلایا اور اس طرف بڑھ کیا جہاں روز صح ہی صح راتب تیار کر کے سد وقصائی رکھ جاتا تھا۔ میں نے محبور کی بڑی می ٹوکری ٹرالی میں رکھی اور کتوں کو راتب ڈالنے لگا۔ وہ کچھ زیا دہ ہی بھو کے تھے۔ فورا ہی راتب پر ٹوٹ پڑے۔ چند ہی منثوں میں انہوں نے راتب صاف کر دیا اور اطمینان سے فرش پر بیٹھ گئے۔

بھوکے کا پیٹ بھر جائے تو وہ دوسری بھوک جاگئے تک آسودہ ہوجا تاہے۔

تعوری دیر کے بعد زینو کا باب آ کے اسے خاموثی سے لے کیا۔ میں نے پہلی مرتبہ کی اسلیم آ کی کو جناز واپنے پیروں پر لے جاتے دیکھا تھا۔

شروباور بی نے تاسف سے کہا۔ "زینو کی تو زندگی تباہ ہوئی۔"

یں چپ ہی رہا۔ بات کرنے کوتھا بھی کیا؟
سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ قمرد سب سے زیادہ
معردف رہا۔ لوگ حویلی کے اندر کھ اور ہوتے ہے اور
حویلی کے باہر کھا اور ..... مگر دولوں ہی جگہ کیساں چیز خوف
تقی بس بہتھا کہ حویلی کے اندر رہنے والوں کی رسی محدود
ادر باہر دالوں کی قدرے دراز تھی مگر دولوں کی حرکت کا ہر

ضلع بڑے سائمیں کے کھو نٹے سے بندھا ہوا تھا۔ کٹ کٹ کٹ

بر کتے نالی نے بتایا کہ سب لوگ شہروالے منظلے میں

بالمبير يس كول ايك وم سے بے دل ہوكيا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ کالی کیسیو کی گھڑی جونمبروں میں وہت بناتی تھی اورجس کا جھوٹا سابٹن د بانے سے مندسے روش ہو جاتے اور وقت و کھنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ میں نے وقت دیکھا، دس بجرے تھے۔

"بات سن-" قرو باورجی نے میرے پاس سے مررتے ہوئے جھے آواز دی۔

'' مِن مُحرِجِار ہا ہوں، محمروالی کی طبیعتِ او پر ہے۔ کل رات بھی نہیں گیا تھا۔سب کورونی یانی بورا کردیا ہے۔ صبح بڑے ہی آ جاؤں گاتو درواز ہ کھول دینا''

"يوجهليا؟" من في المحت بوئے سوال كيا۔

'' توکیا یو چھے بغیر جاسکتا ہوں۔ اماں جی سے یو جھ لیا ہے۔'' قمرو باور کی نے کہا اور بیرونی دروازے کی ظرف

اس کے جانے کے بعد میں جاریائی پر لیك ك آسان کی طرف دیکھنے لگا۔ کو شری کی بیرونی دیوار پر لگا بلب اپنی زردروشی بھیلار ہاتھا۔ چاروں طرف چاند ٹی چیخی مولُ تحی ۔ مجھے لگا کہ جیسے بلب کی زردروتن چاندنی کاروپ خراب کررہی ہے۔ میں نے اٹھ کے بٹن بند کردیا۔

روشی بند ہوگئی۔

عاندنى مِن مُقلَّنه والى بيلا من حتم موكى \_

میں دوبارہ جاریائی پر بیٹے گیا۔ بچھے انجھن محسوس ہو ربی تھی۔ کیوں؟ میمیری مجھ میں ہیں آر ماتھا۔ میں نے برگد کی طرف و یکھا، اس کے نیجے تاریکی محی۔ اس کے مھنے بتوں میں سے جاندنی گزرنہیں یار بی می رتب بی اس کے ينيجا ندميرا تمابه

ہوایالکل ساکت تھی۔

میں نے اپنے وائمیں بائمیں دیکھا کو کی نہیں تھا۔ میں اٹھ کے باور جی خانے کی طرف چلاآیا۔ میں نے پتیلیوں میں جمانگا۔ گوشت کا سالن، آلو گوبھی کی سبزی، مرفی کا تورمہ ،سوجی کا حلوا موجود تھا۔ ایک طرف مٹھا ئیوں کے گئ ڈےرکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ڈیا کھولاء اس میں گلاب حامن تھے۔

میں نے ایک گلاب جامن منہ میں رکھا۔ وہ مجھے کڑوا لكا\_نەخوشبونەمشاس\_ مجھے جيرت موكى ميں في سوچالو بملا گلاب جامن مجنی کڑوے بننے لگے ہیں یا میرے منہ کا ذا نَتِهْ خِراب ہے۔

من نے چائے کا یائی چڑھا دیا اور اندر تھلنے والے وردازے کی طرف و یکھا۔ وروازہ بندتھا۔ میں نے ایک مرى سانس لى اور خاموشى بيتلى كريني سے نكلنے والى آئے کود کھنے لگا۔ ذرا دیر میں جائے بن گئے۔ میں نے دو يالون من جائة تكال ل-

دو بیایے؟ من نے غور سے چو لہے کی سلیب پر دیکھا۔وہاں واقعی جائے کے دو پیالے بھرے رکھے تھے۔ قروتونیس تھا پھر میں نے کس کے لیے دوسرا کپ بنایا ہے؟

مجمع حرت مونى - كياش غائب دماغ موكيا مول يا یا گل؟ بھلا مجھے یا د کیوں نہر ہا کہ انجی تو ذراد پر پہلے ہی قمرو با در چی تھر چلا گیا ہے اور اس کے جانے کے بعد درواز وہمی میں نے ہی بند کیا تھا۔ مجھے جھنجلا ہٹ ہونے لگی۔ میں جائے کے بیالوں کو تھورنے لگا۔

اچا تک آ ہث ی ہوئی۔ درواز ہ کھلنے کی جرج اہث۔ میں نے پلٹ کے ویکھا۔ دروازے کا ایک یٹ کھلا ہوا تھا اوروہاں جاندنی کھڑی ہوئی تھی۔

اس نے مجھے ویکھا اور پھرسلیب پر رکھے ہوئے جائے کے پیالوں کی طرف۔اس نے بنا کھ کے آگے بڑھ کے جائے کا پیالہ افعالیا۔

ا جا تک جیسے میری جنجلا ہث، الجھن اور بے نام ی ادای دور ہوگی۔

چاندنی نے چائے کا گھونٹ بھر کے کہا۔'' مجمعے معلوم تھا کہ آپ چائے بنائیں گے۔''

" مجمع .... مجلا كيم معلوم تعا؟ "مين في وجما-"بس بتا تعالى فى ميرى طرف غور س و کھا اور ہی۔ باور جی خانے کی محدود فضا اس کی ہنی سے جيے لبالب بمرحمی۔

میں چپ رہا پراس کی طرف ویکھا اور پھر اینے پیالے کی طرف و کیمنے لگا۔

چاندنی نے بوچھا۔ " کیابات ہے،آپ چائے کیوں

"ا چھا۔" میں نے جونک کے کہااور جلدی سے اپنا بيالدا فعاليابه

واندنی مسرال۔ اس کے ہونٹ بمرے بمرے تے۔ گلانی گلانی سے اور و میرے اتنے قریب ملی کیا اس کے ہونٹوں پریڑی عمودی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تعیں۔ " آب کھ بولتے لیں؟" اس نے ہو جما۔

میھے چالدنی نواز دو گالوں سے بیسے چاندنی بھوٹ ری تی۔ تھوڑی دیرہارے درمیان خاموشی رہی۔ میں نے پوچھا۔'' آپ کی شادی کی تاریخ طے

ہوئی۔''
''ال نے دھرے سے کہا۔
''آپشریش رہیں گی یا یہاں؟''میں نے پوچھا۔
'' پہانیس۔''اس نے چاہے کا پیالہ سلیب پررکودیا۔
'' آپ کواچھانیس لگا؟''میں نے پوچھا۔
'' کیا؟''اس نے میری طرف دیکھ کے پوچھا۔''کیا



''بی ؟''هن نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ ربی تھی۔اس کی آگھوں میں زبروست چک تھی اورلیوں پر ہنی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے کسی کو یوں مشکراتے پہلی باردیکھا تھا۔

''جی ……ہان ……اچھا……'' چاندنی نے کہا۔''کیا اس کے علاوہ بھی کچھاور بولنا آتا ہے آپ کو؟'' ''وہ……'' میں کہدکے چپ ہوگیا۔ ''وہ کیا؟'' چاندنی نے فورا بوچھا۔

"ده ....بس آپ کے سامنے بولائیس جاتا۔" میں نے کہدہی دیا۔ واقع آایا ہی تھا۔ اس کے سامنے بس اس کو دیکھنے کی چاہ رہ جاتی تھی۔ ویکھنے کی چاہ رہ جاتی تھی۔

''اچھا توکیا میں اتی خوفاک ہوں؟''وہ ہیں۔ ''نہیں تی! آپ تو بہت اچھی ہیں۔'' میں نے فور أ کہااور چپ ہو کے نظریں جھکالیں۔

"" تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس سے بولتے نہیں۔ ہے نا؟" وہ مسکرائی اور میری طرف جواب طلب نگا ہوں ۔ "اچھا تو یہ نگا ہوں سے دیکھنے لگی چر ذرا دیر بعد بولی۔" اچھا تو یہ بتا ہے کہ بیدوسراکپ آپ نے کس کے لیے بنایا تھا؟" بتا ہیں ۔۔۔ " بیس ۔۔۔" بیس نے جواب دیا۔ "بس بے دھیانی ہوگئ تھی ۔ حالا نکہ قروتو کہ کے کمیا تھا کہ وہ اب می بی تابی نہیں چلا کہ میں نے دو بیالے چائے آپ کے بتابی نہیں چلا کہ میں نے دو بیالے چائے بنائی ہے۔"

''اچھا۔۔۔۔''اس نے جھے دیکھا۔اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میر ہے سارے بدن میں جمر جمری کی دوڑ کئی۔ایک جیب کی سنستاہ کا احساس ہونے لگا۔ ''کیا آپ نے دوسرا کپ میرے لیے بنایا تھا؟ آپ کوکیے بتا کہ میں آؤں گی؟''اس نے پوچھا۔ اوپانک ۔۔۔۔۔ بالکل اچا تک جسے اس کے سوال نے میرے ذہن کی بندگرہ کھول دی۔میری اجھن اور بے جینی میرے ذہن کی بندگرہ کھول دی۔میری اجھن اور بے جینی

دور ہوگئ ۔ تو مجھے اس کا انتظار تھا۔

رہے ہیں ہوت ہے۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر ہمت آئی اور میں نے کہا۔" ہاں ..... مجھے آپ ہی کا انظار تھا۔" میں چپ ہوگیا۔

"اچھا۔"اس نے دمیرے سے کہا۔ میں نے چور نگا ہوں سے اس کی طرف دیکھا۔اس کا جاند چہرہ جیسے دن لکلنے کی طرح اجیالا ہو کیا تھا۔ اس کے

سبنسذائجست (213 مستمبر 2022ء

<u>ج</u>ھے اچھانہیں لگا؟''

''معلوم نہیں۔ شاید میرے منہ سے غلط بات نکل می ۔''میں نے جلدی سے کہا۔

اس نے بڑے تورہے میری طرف دیکھا اور اچا تک سوال کیا۔ ' بعض لوگ غلط وقت پر کیوں ملتے ہیں؟''

اس کا سوال س کے میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ نظریں جماکے مجھے دیکھر ہی تھی۔

" "میں سمجمانہیں۔" میں نے جواب ویا۔" کون سا الدوقة ؟"

" کا وُل مِن تو کم عمری مِن شادی ہو جاتی ہے؟" اچا تک جیسے اس نے بات پلٹ دی۔

''ہال تی ۔۔۔۔' ہیں نے جواب دیا۔''میری دونوں بہنوں کی شادی ہوگئ۔ایک کی چودہ برس میں اور ایک کی تیرہ برس میں۔''

و توان کی شادیاں بھی تولاکوں ہی سے ہوئی ہوں گی۔''اس نے یوچھا۔''

" کا ہر ہے، لڑکی کی شادی لڑ کے ہی سے ہوگی۔" جھےاس کے عجیب سوال پر اسی آگئی۔

اس نے میری ہنگی کی آوازس کے میری طرف خور سے ویکھا اور پوچھا۔''جب لڑکیوں کی شادی آئی کم عمری میں ہوجاتی ہے تولڑ کے بھی تو کم عمر ہی ہوتے ہوں ہے؟'' میں موجاتی ہے تولڑ کے بھی تو کم عمر ہی ہوتے ہوں ہے؟''

برس توبڑے بی ہوتے ہیں اکثر۔'' ''کول؟''اس نے جرح کی۔

''بس بہال ایے ہی ہوتا ہے۔'' میں نے بحث ہے ۔ حال چھڑانا جا ہی۔

'' آپ کی شادی ہوگئ؟''اس نے فور آپو چھا۔ ''نہیں۔''میں نے نئی میں سر ہلایا۔

جواب ديا۔

'''آچھا۔''ووٹئی۔''آپ ہرکام امال سے پوچھ کے کرتے ہیں؟''

می خاموش رہا۔

وو ذراد برکوچپرتای گربدلی "آپ کو براتو بیس لگا؟" "تنبیل ..... محلااس پیس برا مانندگی کیابات؟" "میس چلتی موں \_"اس نے کہا \_ پیس نے کہا \_" آپ نے بتایا کیس؟"

''کیا؟''اس نے گردن موڑ کے جھے دیکھا۔ تب میں نے دیکھا اس کی گردن لمی تھی۔ پتانہیں کیوں جھے لگا جیسے مورنی مڑ کے پیچھے دیکھر ہی ہو۔ ''آپشہر میں رہیں گی یا پھرادھر؟'' ''بتاہے؟''اس نے پوچھا۔''آپ کیا جائے ہیں۔

شهر میں رہوں یا ادھر ہی؟'' ''میں؟''میں نے کہا۔'' یانہیں۔''

ال نے بچھے فور سے دیکھا اور بول۔ " کچھ بتا بھی ہے
آپ کو یا نہیں۔ انسان کو اتنا کس سے بے خبر بھی نہیں ہونا
چاہے۔ " وہ تیز تیز قدم اٹھا کے باور پی خانے سے باہر لکل گئی۔
اس کے جاتے ہی جھے یوں لگا کہ باور پی خانہ ایک
دم سنسان ہوگیا ہو بلکہ باور چی خانہ ہی کیا ساری حو یلی
سسسارا پنڈ ....سارا عالم ویران ہوگیا ہو۔

میں چند کمیے وہیں کھڑار ہا پھر بوقبل قدموں سے چاتا ہوا باہر آگیااور اپنی چار پائی پر بیٹے گیا۔ چاروں طرف چاندنی روشن کی۔ میں سیدھالیٹ کیااور چت پڑا آسان کی طرف دیکھنے لگا۔

چاندروز کی طرح چیک رہاتھا۔سب پچھودیہا ہی تھا، بظاہر پچھ جی نہیں بدلاتھا۔

اچاتک مجھے برگد کی طرف ہے ہنے کی آواز آئی، میں نے چونک کے دیکھا۔ وہاں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے ا آنکھیں چی کے دیکھا۔ وہاں کوئی اور نہیں، نذرا کھڑا تھا۔ اچانک برگد کے عقب سے ایک سابیہ لکلا اور آتے ہی نذرے کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ دونوں سائے چند لیے کھڑے دے پھر انہوں نے بانہیں پھیلا کیں اور ایک دوسرے کے محلے لگ کئے۔

وه نذرتماا وردوسراسا بيزينوكا تما\_

چند لمے وہ ایک دوسرے سے لیٹے ہوئے کھڑے رہے پھر میری طرف آنے گئے۔ دونوں نحوں میں میرے یاس بائی گئے۔ نذر میری چار پائی کے پاس کھڑا ہوگیا اور جمعے دیکھنے لگا۔

'' نذرے! تو اتو مرکیا تھا؟'' میں نے جرت سے پوچھا۔ بچھےاس سے فردیس لگا بلکہ یہ بات کی ہوگئ کہ برگد پر بھوت ہوتے ہیں گرنذراتو بھوت تیس بن سکتا تھا۔وہ تو پکا پکامسلمان تھا پھریہ کون تھا؟

پ ساں ، برید ہوں ۔ ''دل چاہ رہا تھا تجد سے ملنے کو۔'' نذرے نے کہا۔ ''میرانداق اڑا تا تھا تا۔آج کھن کمیا تو بھی۔'' وہ ہننے لگا۔ ''' کھن گیا.....کو حرکھن گیا؟'' میں نے غصے سے پوچھا۔

سېنسدالجت ﴿ 214 ﴾ ستمبر 2022ء

مجهے چاللنال لواز دو

اس کی باتیں الی تعیں کہ میں بوری جان سے کانپ حمیا۔ میرا سارا بدن پینے میں ہمیگ تمیا۔ میراطق خشک ہوگیااور زبان پر کانے آگ آئے۔

"بيسسيسسب تو مجھے كون سنار ہا ہے؟" ميں نے گھراكے كہا۔"اس سے ميراكيا مطلب؟"

'' پیچیے ہٹ جا۔'' نذر نے کہا۔'' ہاں .....چھوڑ دے رستہ۔ جمعے تمجما تا تھا پرخوداک بگڈنڈی پرقدم دھردیے۔'' ''بھائی نہ جااس یا ہے .....''زینونے کہا۔

جمای نہ جا آپ کے ۔۔۔۔۔ ریو سے ہیا۔ '' کہاں ۔۔۔۔۔کدھر کو؟'' میں نے جبخبلا کے پوچھا۔ نذرے نے میری طرف جمک کے کہا۔'' نہ جا اس پاسے۔۔۔۔۔ادھر چاندنی آگ بن جائے گی۔ چھوڑ وے بیدستہ۔'' میں بن سارہ گیا۔ میں نے بہ شکل کہا۔'' کیابول رہاہے؟''

''منتجل جا۔''نذرے نے کہا۔ ''بھاک جا۔''زینونے کہا۔

پر دولوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، پلنے اور دوڑتے ہوئے برگد کے درخت میں کمس کئے۔ ہاں۔ یج چک د دبرگد کے شخص مسل کئے شخصے۔

ش الحد كے بيٹے كيااور آكسيں پھاڑ پھاڑ كے برگد كے درخت كود كيمنے لگا جواپئ جگہ بالكل ساكت كھڑا تھا۔ چپ چاپ اتنا چپ كمراس كاكوكى بتا شورتك نيس كرر با تھااورنہ ہى ہواكى مرمراہث سے بل رہاتھا۔

کیا نذرا مرنے کے احد محوت بن کیا؟ مرزینو ..... زینوتو زندہ ہے گروہ کیے ادھرآئی اور کیے برگد کے

اندرگھس مئی؟

میں نے گھڑی دیکھی۔ ہارہ نج رہے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کے دینڈ پہپ سے پانی پیا،منہ پر چھینٹے مارے اور واپس آکے چار پائی پر ہٹھ گیا۔

'یدکیا کہ رہا تھا نذرا؟' میں نے سوچا۔' مجلا میرا چاندنی سے کیاتعلق؟ مجلاچاندنی کا اور میر اکیا مقابلہ؟' '' کچھتو ہے جونذرے نے کہا۔'' کسی نے کہا۔ میں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا آس پاس۔ پھریہ آواز کس کی تھی؟ میں کیکیا سا گیا۔ میں چپ چاپ کیٹر یہ آواز کس کی تھی کیکیا سا گیا۔ میں چپ چاپ کیٹ کیا اور حیکتے جاند کود کھنے لگا۔

پانبین کب جمعے نیندآ می درات بھر میں خواب میں ندرے کے بیچے دوڑتے بھا گئے کتے دیکھار ہا مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ جب کتے نذرے کو کا شخے بھنجوڑتے توجمعے اپنے بدن میں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوں ہوتی تھیں۔

منے جب میں اٹھا تو میرا سار ابدن درد سے مچور چُور تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے درواز ہ کھولا جو نہ جانے کب سے قمر وباور چی پیٹے جار ہاتھا۔

'''کیابات ہے؟ بڑی گہری نیند تھی تیری۔''اس نے چھوٹے درواز نے سے اندرداخل ہوتے ہوئے کہا۔'' کچھ ساتونے؟''

"کیا؟" میں نے یو چھااور چاریائی پر جا بیٹا۔ میرے سرمی نیسیں اٹھ ربی تیس۔ یول لگ رہا تھا کہ جیسے سرور دسے پہنے جائے گا۔

" بینی محمد بتا ہی نہیں۔" قرد بادر می کے لیجیس تعجب بھرا ہوا تھا۔" سارے کوٹھ میں خبر پھیلی ہوئی ہے۔ ذرادیر پہلے ہی تو تکالی ہے۔"

" ادهررات میں کون آئے جھے خردیتا؟" میں نے پوچھا۔" محرتمہارے من پر ہوائیاں کیوں اثر رہی ہیں؟"
"اچھا جی ......" قمرد باور چی نے جرت سے کہا۔
" تجھے کھ خربی ہیں۔ارے اپنی زینومرکی۔"

''کیا؟'' مارے جبرت کے میرامنہ کھلا کا کھلارہ کیا۔ ''کب ……کیمیے ""،" میں نے بمشکل پوچھا۔

"رات میں زینوکا اہا افعاتو دیکھا زینونیں ہے۔اس نے گھر میں ڈھونڈا۔ تجھے تو اس کا گھر پتا ہی ہے۔ دو کمروں میں مملاکون مجھپ سکتا ہے۔ لائین لے کے حن میں لکلا تو دیکھا۔ کنوئی کے پاس زینو کی جو تیاں پڑی مولی تھیں۔ زینونے کنوئی میں کود کے خود کئی کرلی۔ ہائے بے چاری

سينس ذالجت ﴿ 215 ﴾ ستمبر 2022ء

طرف اشارہ کیا۔'' وہاں ہے آئے تھے دونوں۔'' '' پاگل ہوگیا ہے کیا؟'' قمرو باور چی نے غصے سے مجھے گھر کا اور تیز تیز قدموں سے بادر چی خانے کی طرف

من اے چپ چاپ جاتا و یکمار ہا۔

اچا تک مجھے بول لگا جیسے کھ میری پیٹے پر چھ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، دائی بائی کو کی بیس تھا۔ دھوپ سے آگن مجرنے لگا تھا۔ میں نے او پر کی طرف دیکھا، کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے متھے اور اس میں چاندنی کا چرہ دکھائی دے رہا تھا۔

میں چند کنے او پر دیکھتار ہا۔

اچا تک پیچھے سے کسی نے کچھ کہا۔ نعی میں گردن ہلاتے ہوئے جاندتی نے پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر فور آئی کھڑکی خالی ہوگئی۔ میں نظر تھما کے کوشریوں کی قطار کی طرف دیکھنے لگا۔

"آجاؤ چائے کا پیالہ فی او۔" قروبادر پی نے جھے پکارا۔ میں اس کی طرف چل دیا۔ وہ بادر پی خانے میں پیڑھی پر بیٹھا ہوا پر اٹھے کے بڑے بڑے لقے لے رہا تھا۔ "بڑی زوردار بعوک لگ رہی تھی۔ ابھی تو کوئی اٹھا ہی نہیں میں نے سوچا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔" وہ کہتے ہوئے بننے لگا۔

میں اس کے سامنے پیڑھی پر بیٹے گیا۔ اس وقت اندر والا درواز ہ کھلا اورکوئی اندر داخل ہوا۔

''لی کی آپ۔'' میرے سامنے بیٹھا ہوا قرو باور کی اٹھ کھڑا ہوا۔

" جائے بنادیجے۔"اس نے کہا۔

میں ایک لمح میں آواز پہان گیا۔ میں نے بیچھے مر کے دیکھا، چاندنی کھڑی تھی۔

مجھ پِرنظر پڑتے ہی اسنے کہا۔'' آپ بھی یہاں ہیں۔'' ''جی۔''

"تو پھر آج کی مجے آپ کے ہاتھ کی چائے ہے ہو جائے۔ویے آپ مرف رات میں ہی چائے بتاتے ہیں یا دن میں بھی؟"اس کے انداز میں ،اس کی آواز میں بے صد شوخی تھی۔

قروباور پی جیرت ہے ہم دونوں کی ہاتیں من رہاتھا۔ میں نے کہا۔'' میں ایمی بنادیتا ہوں۔'' '' بموک لگ رہی ہے۔ پھی کھانے کو ہے؟'' چاندنی زینو۔'' قمرونے افسردگی ہے کہا۔ '' بیکب کی بات ہے؟''میں نے آہتہ سے پوچھا۔ ''راپ وی کمار میر بچکے کی '' قرمی ایر جس نے تا

"رات دس میاره بیج کی۔" قمرو باور ہی نے بتایا اور کہنے لگا۔" وہ نذرے کاغم سہار نہ سکی۔ دیکھواس نے صال در رہ کی "

'' پتائنیں ....''میں نے گہری سانس لی اور کہا۔''وہ و کھسہار نہ کی یا اپن بے عزتی سہار نہ کی ؟''

" بھلا اس کی کس نے بے عزتی کی؟" قمرو باور ہی نے چیرت سے جھے ویکھا۔

میں نے کہا۔ 'جہلے اس سے اس کا نذرا چین لیا پھر اس سے اس کی آزادی چین لی۔ ندروسکتی تھی نہ کہ سکتی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ اس کواس مخص سے تعلق پر مجبور کیا جائے جس کو وہ دل و جان سے ایٹ محبوب کے قاتلوں میں سے ایک جھتی ہو۔''

"اچھاچپرہ،" قمروبادر کی نے کہا۔" معلوم ہے توبرا پڑھالکھا ہے پر بچ، ہر پڑھالکھا مجھدار نہیں ہوتا۔" "کیا مطلب؟" میں نے چیرت سے اسے دیکھا۔ "کسی مجھداری؟"

" نیچی تمجمداری بیہ ہے کہ بندے کومعلوم ہو کہ کب اور کہاں منہ کھولنا ہے۔ادھر پچھ بیس بدلنے کا نہیں اور بے کی مایوی کا بیالم یوں ہی باتی رہے گا۔"

''تم ڈرتے ہو۔'' میں نے قروباور پی کی طرف دیکھا۔ قروباور پی میری بات س کے ہننے لگا پھر ذراچپ رہااور کہنے لگا۔''یار! توبڑائی جھلا ہے۔ تجھے پتائی ہیں کہ زندگی سب سے ضروری چیز ہے۔ بیساری دنیا، بیسارے مسئلے مسائل جب بی الجھتے، شکھتے ہیں جب زندگی ہوتی ہوتی، زینو بھی ہوتی۔ پھر برگد بھی اداس نہ ہوتا۔''

ں موروں موں میں کے زیرِ لب کھااور برگد کی طرف ویکھا۔ رات ہی تواس کے تنے میں زینواور نذرے ساکتے تنے۔ تب میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زینونہیں

تب میر سے وہم و مان کی بی نہ ما کہ ریویں رہی۔وہ مری نہیں،روپ بدل کے میر سے سامنے آگئ۔وہ پیاسی روح اپنے محبوب کے کمین سے سیراب ہوگئ۔

"کیاسوچ رہاہے؟" قروباور ہی نے مجھے چولکادیا۔ میں نے ایک گہری سالس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" رات میں نے دیکھا کہ نذراز ینو کے ساتھ آیاہے۔" "اچھا؟" قروباور ہی نے تعجب سے بوچھا۔" کیاواتی؟" "ہاں۔" میں نے جواب دیتے ہوئے برگدکی

ب دیتے ہوئے برگدگی نے ہوجما۔ سینس ذائجست ﴿ 216 ﴾ ستمبر 2022ء محهے چاندنی نواز دو

قرو باور کی جلدی سے بولا۔ "بس چند منٹوں میں اِندے پراٹھ بناریا ہوں۔ جب تک آپ یہ طوا چکھیں۔خالص دیری تمی ، با دام ، کھانے ڈالے ہیں ، ساتھ میں اخروٹ کی گری۔' قمرونے کہتے ہوئے بڑی پھرتی ہے ایک جمونی سی تعشین طشتری میں حلوا تکالا اور فورا می .... ا ہے...گرم کیااور پیش کردیا۔ ''میں باہر کتن میں جارہی ہوں۔'' اس نے طویے

ک طشتری کیژی اور صحن کی طرف نکل مئی۔'' داہ! کتنی اچھی دهوپ ہے۔ یہاں ہر چیز کتنی اجلی اجلی ہے۔ ' چاندنی کی آوازآتی به

"تُوجايس تاشاكرآتا مول" تمروباور في نے مجھے سے کہا۔

میں باور جی خانے سے باہرآ حمیا۔

چاندنی باہر جار پائی پر بیٹی ہوئی تھی اور حلوے میں سے بادام چن چن کے کھارہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مخشتری چاریائی پر رکھی اور بولی۔ ''دعلوا بر سر سے کا ہے۔

" قرو کھانے بہت اچھے بناتا ہے۔" میں نے جواب ديا\_.

''اورآپ....اورآپ کیا کیا اچما کر لیتے ہیں؟'' جاندنی کے انداز میں بڑی شوخی تھی۔ مجمع مجمع اس کا مراج بہت خوشکوارلگ رہاتھا۔

میں نے کہا۔ ' پتائیس۔''

"كيا مطلب؟" وه ييم انداز من بولى-"اين ا چمائيوں كا پتانبيں آپ كو؟"

م كياجواب دينا، خاموش كمزار با\_

جاندنی نے برگد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" کتا برا، كتنا كمنا بير ب-اس كى مونى مونى شاخول ميس جمولا ڈال کے جعواوتو کتنا مرہ آئے گا۔''

" د جہیں جی۔" میں نے تنی میں سر ہلایا۔" اس میٹر پر ممی جمولانبیں پڑتا اور نہ ہی کوئی اس پرچ متاہے۔'' '' كيون؟'' جاندني في فورأسوال كيا\_

''متانہیں'' نیں نے جواب دیا۔

"ا ہما۔" جاندنی کہ کے چپ ہوگئ۔ مارے ا

ذرا دیر میں قرو باور چی ایک ٹرے میں پرایھے، تلے ہوئے انڈے اور رات کا تورمہ لے آیا۔ گرم گرم پراخول کی خوشبو جارول طرف میمل کئ ۔

' میں ہاتھ دھولوں۔'' چاندنی ائتی <u>\_</u> " آ ہے ۔" من نے کہااور منڈ بیب کی طرف علے لگا۔ چاندنی نے ہاتھ دھوئے ، کلی کی اور پھراس نے چلّو میں یاتی معرااورمرےاو پراجمال کے منے گی۔ ال كى بحانة تركت ير مجيم الني الني من في ال یے چمرے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک عجیب مسم کی مسرت تھی۔آ تھموں میں شوخی بھری تھی۔ اب مسکرارے تھے اور سارے بدن سے جیسے مقناطیسی کشش پھوٹ ری تھی۔ میں نے باور کی خانے کی طرف و یکھا، قروباور چی دروازے میں کھڑا ہاری طرف دیکھر ہاتھا۔ میں نے کہا۔''ناشا شھنڈ ابور ہاہے۔'' "ال چلیس ناشا کریں۔"اس نے کہا اور چاریائی

يرركمي موئي فرے كى جانب بر حلى۔

من خاموثی سے اس کے بیچیے چیکا ہوا چار پائی کے نزویک کھٹرا ہو گیا۔

"أَوْتُمْ مِن نا شَاكراو-"اس في بالكفى سيكها-میں نے جلدی سے کہا۔ ' مجھے انجی بھوک نہیں ہے۔'' "چلوایک نوالہ ہی سمی۔" اس نے پراٹھے کا لقمہ تو ژا،اس میں انڈ الیا اور میری طرف بڑھایا۔

" " بیں جی ۔ " میں تیزی سے پیچے ہٹ گیا۔ " تو پر مں بھی نہیں کھاتی۔" اس نے نوالہ پلیٹ من رکھ دیا اورمیری طرف و کیمنے لگی۔

''اجِعا۔'' میں نے بے بی سے کہا اورٹرے میں رکھا موالوالهًا مُعاكمنه مِن دُال ليا\_

'' بيكيا۔ جمعے كملا ناتھانا۔'' وہ بچوں كى طرح نمنكى۔ " نوازے ۔ " قروباور جی نے بھے آواز دی۔ میں قمرو کی طرف بڑھ کیا۔

"اعراآ-"اس في إوريى فافي ش جاتي موكرا-میں اندر جلا کیا۔

وہ جائے تکالنے لگا۔اس نے جائے کپ میں ڈالی اور ایک چونی ترے میں رکھ کے باہر چلا گیا۔ وہ جائے دے کے واس آیا۔

م نے یو جما۔ "تم نے جھے کوں بلایا تما؟" اس سے پہلے کہوہ کوئی جواب دیا، اعدولی دروازے ے عبنم نے جما تکا اور ہو جما۔ " جائد فی کہاں ہے؟" قرونے جواب دیا۔''بی بی صاحبہ باہرماشا کررہی ایں۔'' "أجمار" شبنم نے ہم دولوں کی طرف دیکھا اور ہارے یاس ہے گزرے باہر چل گئے۔

میں نے دوبارہ یو چھا۔''ہاں بتا پانہیں۔ کیوں بلایا تھا؟'' قمرو باور چی نے مجھے غور سے دیکھا پھر بولا۔" کیا نذرے کو بعول کیا؟ کیاز بنو تھے یا دہیں رہی؟ بیتواس ہے آثارنمایاں تھے۔

مجى براجرم بيسنا قابل معافي كيون اپني جان كادمن ہور ہاہے؟ ''اس کی آ واز میس عصر مجمی تھااور خوف نجی۔۔

' 'لیکن میں نے کیا ، کیا ہے؟'' میں نے بوچھا اور قمرو

" أكسي چغلى كماتى بن مر چرے كارنگ سي بوابا ے-'' قمرونے کہا۔'' مارا جائے گا۔ بیا تنابر اجرم ہے کہ تو ال كى مز ائقى سوچ نېيى سكتا۔"

پانہیں کیا، کیابولے جارہاہے۔ "میں نے اکماہٹ ے بوچھا۔''صاف صاف بول ناکیا کہنا جا ہتاہے؟''

" عاندنی لی بی چھوٹے سائین کی منگ ہیں۔ابتو شادی کی تا ہے بھی ملے ہوگئ ہے۔ چھر تو کیوں سایے میں برار ہاہے۔ چھوڑ دے بیرستہ''

ا بانہیں تیرے ذہن میں کیا کیا آجا تا ہے۔ "میں نے جلدی ہے کہا۔'' ہمارے چیج کوئی بات نہیں۔'

"مارے ج ؟" قمروبادر فی نے حمرت سے دہرایا۔ " يرتواور جاندنى بى بىم كب سے موسكے؟ كچھ تيرا مغز تونہیں تھر گیا۔ توج یا تو تہیں ہو گیا؟'' قمرو یاور جی نے دانت ہیں کے بچھے گھورا۔

میں خاموش کھٹرار ہا۔

تمروباور کی نے کہا۔ ''میجودل کی چوری ہوتی ہے تا یہ نظرے کیڑی جاتی ہے۔ بڑے سائمی تو کیا کوئی بھی میہ مناف نہیں کرےگا۔خود کوعذاب میں نہ ڈال۔''

وفعاً من جیسے بھٹ پڑا۔ میں نے غصے سے کہا۔'' پھر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ بھاگ جاؤں؟ میں نے خود ے کو ہیں کیا۔ میں نے کو ہیں کہا ہیں....

"ب بس ندبن -" قمروباور جي نے کہا۔ " تجھ سے برا ہوں۔ تیرے بھلے کو کہدر ہا ہوں۔ جومیں نے دیکھاہے جومن نے ساے ....و وسب نے ویکھ لیا اس لیا تو قیامت آجائے کی۔

"كياد كولياتوني؟"من فرج موك يوجها. "رات من تو جائے بنا کے انہیں بلاتا ہے اور انجی جب وہ تیرے چہرے پر یانی احمال رہی تنس اور تو ہس رہا تما توو ہال تم دونو ل نہیں تتے۔'' و ورک کمیا اور جھے دیکھنے لگا۔ " مركون تما؟" من في حرت سي بوجما-

"وه چاندنی بی بینستمس وه زینو تسساور و بان

نواز یے نہیں نذرا تھا۔ میں تو ڈر کمیا۔ میری تو جان ہی نکل حمیٰ۔'' قمرو باور بی نے کہا۔اس کے چبرے پرخوف کے

''زینوادرنذرے کا انجام ابھی چنددن پہلے ہی توہوا ے اور تو بھی وہی سب کرنے چلاہے۔ من يك تك اسد كمين لكار

تمرُ وباور جی نے دوبارہ کہا۔'' آئے توسمجھدارے۔'' اس نے چو لیے کی میس کھولی، تیلی جلائی اور چولہا شوں شوں

می تعوزی دیر کھڑا جلتی ہوئی آگ کو دیکھتا رہا پھر بابرآمما

چار پاکی خال تھی ۔ وہ دونوں دوسری طرف سے محوم کاندر ویلی میں جل می میں ۔ناشا چاریائی پرایے ہی پرا ہوا تھا۔ میں چاریائی بربید کیا اور پراٹھا تو رف لگا۔ وہاں ے جال نے جاندنی نے لقمہ تو ڑا تھا۔ پراٹھا محندا ہو گیا تفامر مجمع يول مخسوس مورباتفاكه جيس جبال جاندني كي الكليال للي تعين وه حصه كرم كرم سامو - مين نے لقمہ تو ژااور منه میں ڈال لیا۔ جھے یول لگا جیسے جاندنی مجھے نوالے بتابتا کے کھلارہی ہو۔

اجانک مجھے بنی کی آواز سائی دی۔ میں نے ادھر اُدھرد کھا کوئی نہیں تھا۔ بنسی کی آواز دوبارہ آئی۔ میں نے سرا تفا کے او پر کی طرف دیکھا۔ کھڑی میں جاندنی کامسکراتا مواچره تفامی چند لیحاس کی طرف و یکمتار باروه منی اور مجروبان سے بٹ کی۔

من نے چائے کی طرف دیکھا۔ چائے کا کپ آدھا تھا۔ میں نے کب اٹھا لیا اور اندازے سے جہاں سے چاندنی نے چائے بی ہوگ، وہاں سے جائے کا نھاسا گھونٹ بمرا۔ چائے کے کپ کا کارہ چاندنی کے زم ہونٹ بن کیا ہو۔ میں نے بچا کھا ناشاختم کیا اورٹرے ایک مطرف سرکا کے جاریائی پر لیٹ میااور باز وکوموڑ کے اسموں پرر کالیا۔ من امیرے اور جا ندنی کے درمیان کوئی رشتہ ہے؟'

مُهَالُ وه .... كهال شيء وه آسان .... شي

زمين \_وواو ح كي بلند ..... من خفك \_ ينج بي ينج ... . · · كوْن كوراتب نبين ۋالا بمرسوميا؟ · ·

مجھے قرو باور کی کی آواز سائی دی۔ میں نے کوئی جواب تبین دیا۔بس ای المرح چیکا پڑار ہا۔ قمرو ہاور چی گوں ے ذرا تماس لیے وہ بھی کول کوراتب ڈالے میں ماتا

سيس ذائجت ﴿ 218 ﴾ ستمبر 2022ء

مجهه چالالي نواز دو

قروباور جي نے كها۔ "معلاماراوبال كياكام؟" مِن نے کیا۔ 'دلین لے کے ویسی آئی گے۔'' "اجھا۔" لفرو نے خوش ہو کے کہا۔" میں راہن ا چھا ....اچھا ....و کھے لیما۔ " قرونے کہا اور مجھ

ے بوجما۔ ممانا کمائے گا؟"

، «نہیں ، دلنہیں جاور ہا۔'' لعرومال كالرك تح ساتھ بجھلے تھے مں كھلنے جلا كيا۔ قرونے مجھے کہا۔ 'مجھے ناراض سے کیا؟'

" مجلا مي كيون تاراض موف لكاتم سے " مي ف

جواب ديا۔ "من نے بتایا جونہیں کہ بیبال جارتی ہیں۔" قمرو نے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا۔

" بتا مجی ویتا تو کیا ہوتا۔" میں نے بنس کے کہا۔ '' کون ساهن انہیں روک لیتا۔''

ن سایں ایں روٹ ہیں۔ قمرونے کہا۔'' تجھے بتاہے تو بڑاسو ہناہے۔'' ابسيكيابات بوكى؟" من في حرت سے بوجما-

" تُوجب بجمع سومنا لك سكتا بي توناريون كوسومنانه کے، یہ کیے ہوسکتا ہے۔ پر یار ....زمین وآسان ل جیس كتے - ہاں من من من فل جاتى ہے - يار اہم لوگ من ہيں، می کے برتن جو ٹوٹ جائی تو تنی کو ذرہ برابر بروانیس ہوتی۔ تو مجھے بہت پیارا ہے بالکل تصروکی طرح۔" قمرو

چپ ہوگیا۔

من جند لمح اس كى طرف ويكما ربا مربس ويا-مجھا پی ہی ہنی کی آواز بہت عجیب کی یوں جیسے میں اپنی ہی ہنسی اڑارہا ہوں۔

"جاتے جاتے واندنی بی بی نے تیرا پوچما ک نہیں۔ " قرونے دل کے پیچو کے پیوڑے۔

"میں وہاں کھڑا تھا۔ چائدنی بی بی کی والدہ نے حویلی میں کام کرنے والےسب کودو، دوسوریے دیے۔ سبنم نی لی، شازيدنى بى نے جمعے سورسورو يے ديے۔ پر جائدنى بى بى نے مجعے ایک روپہ تک نہیں دیا۔ نہ کھ بولیں۔ نیم مری طرف د يکعاً يون جينيه مجمعه جانتي بي نه مون - بس جل کنين-''

" توكيا موا؟" من في تيزى سے كها-

" تم يرسب جھے كون سارے ہو، ميں كيا كرون اگر انبول نے محمد یالیں .... کھ کمائیں۔"

ترونے میری طرف دیکھا ادر کھا۔ 'وہ مجھے میں تیرے لیے تو کھ کہ سکتی تھیں۔ کوئی ہات، کوئی پیغام، پر

تھا۔ حالانکہ میں نے اس سے کی بارکہا تھا کہ کتے بندھے ہوتے ہیں، کو ہیں کرتے اور پھر جب تک سائیں کا اشارہ نہ ہوایک قدم آ مے نہیں بڑھاتے ۔ گر قرو بمیشہ بھی کہتا۔ '' کتا تو کتا ہوتا ہے۔خون ایک بارمنہ کولگ جائے تو

پر بعض او قات اشار ہے گی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔'' ذرا دیر بعد ہی کتے زور زور سے بھو تکنے لگے ۔ قمرو باور چی نے آ کے میرے پیرکو ہلا یا اور بولا۔" اٹھ جا،راتب ڈ ال دے البیں۔ بے جین ہورہے ہیں۔''

مں اٹھ کیا اور بنا کھے کے کوں کورا تب ڈالنے چلا کیا۔

حویلی میں بڑی رونق، چہل پہل تھی مگریہ سب حویلی کے دوسرے جھے کی طرف تھی۔ہم لوگ تو حویلی کے پیھے والے جھے میں رہے تھے۔ جہاں نہ بڑے سائل اور نہ ہی منیوں جھوٹے سائیں آتے تھے۔ برسوں میں کوئی ادھر بمولے بھٹلے چکر لگالیتا تھااور وہ بھی جب کوئی کتا ایسا بیار ہو جائے کہ چل نہ بائے تو کوئی نہ کوئی کتا پری کے لیے چکرلگا جاتا تھا۔ بڑے سائمیں کوکتوں سے بڑا بیارتھا۔ ایک مرتبہ جب ان كالبنديده كما يمار موكميا تما اور مرر با تما تواك كي حالت دیکھ کے بڑے سائی نے منہ پھیرلیا تھا اور آتکھیں نم ہو گئ تقیں۔ میں نے تو انہیں سائیں سرکار کی رحمتی پر مجی ریکھا تھا۔ وہ بڑی مضبوطی سے خشک آجمعوں کے ساتھ کھڑے تھے۔

بڑے سائی بہت مضبوط دل کے مالک تھے۔ مضبوط ول اور سخت اصول ....جن يروه كوكي مجموتا كرنے

ہم سب کودودو جوڑے کے تھے۔ جھوٹے سامی کی خوشی جو تھی۔اس لیے حویلی میں کام کرنے والے مرحض کو جوڑے کے تنے اور ساتھ یا بچ یا مج سورویے بھی۔علاقے بمرمیں دیکیں بمربمرے کھلائی کی تقیں۔سب خوش تھے۔ برات روانہ ہونے والی ممی فضا کولیوں کی ر روا ہے ہے کو نج رہی تھی۔ جی ہوئی گاڑیاں تیار تھیں اور کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والی تھیں۔ بڑے ساتھی کی کالی والی بڑی گاڑی پھراس کے بیچے جھوٹے سائیس کی بھی ين كا دى چر دونوں سائيں كى كا زياں ..... چر آس ياس ك زميندارون، رقبه والول كي كاثريال تحس - وراديرنيس قا فله شمري طرف رواند موكيا-

من اورقروره من الله قمرو كالز كالعروبولا-"ابا اتم شهرتين محيّع؟"

سهنس ذالجست ﴿ 219 ﴾ ستمبر 2022ء

يار .....وه ..... ، قمروچپ موكميا \_

'' پرکیادہ؟'' مجھ سے رہانہیں گیا، میں نے پوچھ لیا۔ '' پریار! ان سے تیری طرف بس دل پشوری تھی۔ ایسے بی جیسے کوئی تھلو تا اچھالگا، دیکھا بھالا اور رکھ دیا واپس کارنس پر۔''

کارنس پر۔'' میں قمروکی شکل دیکھتارہ گیا۔ میں اور کربھی کیاسکتا تھا؟ اچھا لگناایک دوسرے کودیکھنا۔

کوئی وعدہ ،کوئی قول ،کوئی قمر ارتونہیں ہوتا۔ یہ نهد سے مصریب در نہیں ا

پر پتانہیں کیوں لگا کہ جیسے چاندنی حویلی ہے کہیں نہیں گئی،شہزئیں گئی،کہیں سے نہیں گئی۔بس وہ ایک اداس ک تصویر بن کے میر سے دل میں رہ گئی۔

جھے کوئی گلہ، شکوہ نہیں ہوا کہ وہ اچا تک چلی گئی اور جھسے لی بھی نہیں۔ اس کا جانا تو طے تھا۔ وہ چھوٹے سائیں کی امانت تھی اور چھوٹے سائیں کی امانت کی طرف کیے بری نگاہ، میلی نظر سے دیکھا جاسکیا تھا؟ لیکن میں نے تو بھی چا آمدنی کوعورت بجھے کے جہم بجھے کے دیکھا بی نہیں تھا۔ جھے تو بس ماس کے بالوں سے اٹھی ہوئی خوشبو ابھی تک اپنے نتھنوں میں محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بے ساختہ بنسی، چاند حسیا گول چہرہ، ناک میں پڑی سرخ موتی والی تھلی میری آئے تھوں میں جہکتی رہتی تھی۔

قمرو چلا گیا تھا۔ میں چار پائی پر لیٹا ہوا آسان کی طرف د کھ رہا تھا۔ ابتدائی دن تھے۔ چاند پوری طرح روشنیں تھا۔ چاندنی میلی میلی کئی۔

میں نے سوچا۔ چاندنی اس وقت کیا کررہی ہوگی۔' اچانک چاندنی کے عقب سے چھوٹے سائیں کا چہرہ کسی سیاہ کہرے بھاری بادل کی طرح نمودار ہوا اور آہتہ آہتہ چاندنی سیاہ بادل کی ادث میں غائب ہوگئی۔

میں نے گہری سائس لی اور برگدی طرف و کیمنے لگا۔ برگد چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے پتے بھی خاموش تھے، یوں جیسے ووجی چاندنی کے چلے جانے سے اداس ہوں۔ میرادل ایک جیب کی کلساہٹ میں کھر گیا۔

مجمعے بے جینی ہونے لگی۔ ونعتا بھے یاد آیا، قمرو کہدرہا تھا۔'' میں تووییں کھڑا تھاانہوں نے پچھ کہا ہی جیں۔''

شاید قروکو بتا بی نہیں جلاکہ جاندنی نے اس کے در میے سے جھے کیا کہلایا ہے۔

اس نے پر تیس کہا کولی سوال ہیں کوئی جواب ہیں۔ اور جب کوئی سوال نہ ہو، کوئی جواب نہ ہواور خاموثی

ہوتو پھراس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، انظار ...... خاموثی کی زبان سب کی مجھ میں کہاں آتی ہے؟ قمرو کو پتا ہی نہیں چلا کہ چاندنی کا پیغام اس نے مجھ تک پہنچادیا ہے۔وہ تو بس یہی مجھر ہاتھا کہ چاندنی مجھے ایک گذا مجھ کے محیل کے چلی مئی ہے۔

> ہد ہد ہد چارون کے بعدسب واپس آ گئے۔

پری دھوم دھام ہے ولیمہ ہوا۔ آس پاس کے تمام گاؤں گوٹھ کے لوگ ٹریک ہوئے۔ کوئی ڈھائی تین ہزار کا جمع ہوگا۔ مبار کبادیاں، سلامیاں، مصافحے، معالمے سب کی مبار کبادیں چھوٹے راشد سائی بڑے تپاک ہے وصول کر رہے تھے۔ رات بھر میں یہ جشن ختم ہوگیا اور پھر تین چار روز بعد صرف تذکرہ رہ گیا۔ سب کچھ معول کے مطابق ہوگیا۔

حسب معمول شادی کے گیارھویں دن فی دلہن کی سواری تیار ہوگئ۔ در بار شریف روا کی کے لیے۔ بڑے سائی کے دادا کا در بارکوئی دس بارہ کلومیٹر دور تھا اور دوایت میں کہ گاؤں کوٹھ کی ہر دلہن شادی کے گیار طویں دن وہاں سلام کرنے خاضر ہوتی تھی اور وہاں حسب توفیق نذرانہ پیش کیا جاتا تھا۔ بیٹھ چاول تقسیم کیے جاتے تھے۔اس رسم کی ادائی ہے کی کوئی اسٹنانہیں تھا۔ کمدار ہون، مزارے ادائیل سے کی کوئی اسٹنانہیں تھا۔ کمدار ہون، مزارے ہوں یا حولیا کی گوئی۔ ہوں یا حولیا در گئی کے افراد بھی کے حاضری لازی تھی۔

سائیوں کی روحانی اور دنیاوی حکومت دولوں طرح جاری تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بڑے دادا سائیں بہت اللہ والے تھے۔ گاؤں کے رسم ورواج جن کا منبع بڑی حویلی میں، وہ چل بھی تواپنے بزرگوں کے اصولوں پررہے تھے۔ شاید بڑے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کی خاص درجے پر فائز ہوتے ہوں۔ بھی تو بڑے سائیں کے جاں کی خاص درجے پر فائز بر تھے جہاں سے نیچے نشیب میں پانی آتا تھا۔ بڑی سرکاروں کے قدموں کے بوسے لیتا ہوا نیچے آکے مزارگوں کی قبروں کو تین مرارکوں کی قبروں کو تین و کرنے میں گی قبروں کو تین و کرنے میں کی قبروں کو تین و کرنے میں کی قبروں کو تازہ کرنے میں کے رہی اوقات یاد سے گئی محداروں کو این اوقات یاد رہی اور ساتھ ساتھ مرنے والوں کے مرنے کی وجو ہات رہی اور ساتھ ساتھ مرنے والوں کے مرنے کی وجو ہات

منع ہی منع جھے علم ملاتھا کہ گاڑی تیار ہے، چاند بی بی کوسلام کرانے کے لیے لے جانا ہے۔ میں خاموثی سے گاڑی کے پاس آکے با ادب کھڑا ہوگیا۔ فیکے کمدار نے مٹھائیوں کے نوکرے ڈی میں رکھے۔ چندا پھولوں کی چادر

سهنس ذائجت و 220 ك ستمبر 2022ء

مجهه چالان توار دو

نہیں ہوا کہ ادھرہے کوئی بغیر پھلے دالی آیا ہو۔'' ''اچھا.....'' چاندنی نے دھیرے سے پوچھا۔''تم کیا مانگوگی .....؟''

" میں ..... ' چندا نے شیشے میں مجھے و کھ کر کہا۔ "ایک پتھر کوانسان بنانے کی ماتک کروں گی۔'' وریش میں نہوں نہوں ۔۔۔ یہ

'' پتھر انسان نہیں ہنتے وہ تو بس دوسروں پر برستے ہیں۔''میں نے چنداہے کہا۔

پائدنی نے میری بات س کے آئیے میں دیکھا۔ اس کی کے گئی میں کے میں کہا۔ اس کی کہری سا و شخص اور کی کہری ہیں دیا جہان کے آنسو میں دنیا جہان کے آنسو

بحرے ہوئے ہیں۔

چندابولی۔ واندنی بی آپ تو کچھ بول بی نہیں رہیں۔ بس میں بی بولی جارہی ہوں۔ آپ کیا مالکیں گی ادھر؟" چندائے کہہ کے چاندنی کی طرف دیکھا اور خود ہی

ایے دونوں گال نوچ کیے۔ '' توبہ توبہ میں بھی کتی پاگل ہوں، بھلا آپ کو کیا اور کس چیز کی کی .....آپ کے ایک اشارے پر چاندستارے دوڑے چلے آئیں گے۔''

''ایانہیں ہوتا۔'' چاندنی نے شیٹے میں دیکھ کے کہا۔ ''کھی کھی سب کچھ ملنے کے بعد بھی انسان کی اتن بھی حیثیت نہیں ہوتی کہ دواپئی مرضی سے ایک گذاہی لے سکے۔'' ''ہائے میں مرجاواں۔'' چندا نے بے ساختہ اینے

است پر ہاتھ مارا۔ سینے پر ہاتھ مارا۔

" ' ' مجلا ایک گذا آپ نه لے سکیں، کیا وہ بہت مبنگا تھا۔ بہت دور تھا۔ کس نے پہلے خرید لیا تھا۔ آپ پھر بھی اس سے مانگ لیتیں، بھلاآپ کوکون انکار کرسکتا تھا۔ '

"ال كى قبت بهت زياده تقى-" چاندنى نے دهيرے سے كہااور شيشے كے باہرد تيمنے كى ۔

ہم تعور فی دیر میں دربار شریف پہنے گئے۔ وہاں پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی۔ تمام زائرین کو دربار شریف والے کرے سے اجر نکال دیا گیا تھا۔ میں اور چندا، چاندنی کو لے کے باہر نکلے۔ چاندنی سرخ چادر اوڑ ہے ہوئے تھی۔ بلند مزار شریف تک جانے کے لیے سیڑھیاں بی ہوئے تھیں۔

چاندنی آئے، اس کے پیچے چندا اور اس سے ایک قدم پیچے میں تعا۔ اچا تک چاندنی لا کھڑائی، اس کا پیر چادر میں الجھ کیا تھا۔ ایک لمح کے لیے بوں لگا کہ جیسے وہ کر جائے گی۔ میں نے لیک کے اسے سہارادیا۔ وہ کرنے سے لے آئی اور دروازہ کھول کے کھڑی ہوگئ۔ ذرا دیر میں سرخ چادر اوڑ ھے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چاندنی آئی اور گاڑی میں بیٹے گئے۔اس کے ساتھ عبد در انھی مدد کئے۔ میں کھیں۔ا

بی چندائجی بیشر می میں کھڑارہا۔ چندا بولی۔''اب چلو بھی۔ بت کی طرح کھڑے کوں ہو؟''

میں نے کہا۔ ' جھوٹے سائی کا انظار کر ہاہوں۔ وہ ساتھ چلیں مے تا؟' میں نے روایت کے مطابق پوچھا کیونکہ شادی کے بعد پہلی حاضری کے لیے میاں بوی دونوں بی جاتے تھے۔

آ ' آلو تی ، بھلا چھوٹے سائی کودہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو ان کے پر کھے ہیں۔ خون کا رشتہ ہے جی۔سلام کے لیے فاصلے تحوزی ہوتے ہیں۔''

میں خاموش رہااور جائے گاڑی اسٹارٹ کرلی۔ چندا پھر یولی۔ ''جہیں تو پتاہی ہے کہ چھوٹے سائیں ظہر کے بعد ہی اٹھتے ہیں۔ ماں جی نے کہا کہ آج گیار حوال دن ہے۔زوال سے پہلے حاضری ضروری ہے۔''

'''اچھا....'' میں نے بیچیے دیکھنے والاشیشہ ٹھیک کیا، اس کارخ ذراساموڑا۔ مجھےاس میں چاندنی کی آٹکھیں نظر آئیں۔میں چونک گیا۔

چاندنی کی آنگھیں خالی تھیں۔اداس تھیں۔ میرادل دھک سےرہ گیا۔ چاندنی کا چرہ ادای کے ہالے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ چنددن پہلے والی چاندنی تونہیں تھی۔ اچانک چندائے کہا۔''سامنے تو دیکھو۔''

'' و کھ ہی تو رہا ہوں۔'' میں نے کہا اور نظروں کا '' زاویہ بدل کے سامنے و کھنے لگا۔

چندانے کہا۔ ''ہاری چاند لی لی پردلہن بن کے ایسا روپ چڑھا کردنیا تو دیوانی ہوئی ہوئی ،اپ چھوٹے سائیں تونظر پڑتے ہی حواس کم کرگئے ہوں گے۔ ہے تا۔'' چندا نے یہ کہتے ہوئے چاندنی سے اپنی بات کی تقد بی چاہی۔ چاندنی کچھنہ ہولی بس آئینے میں یہ کھررہ گئی۔ چند لحوں کے لیے ہاری تگاہیں ملیں آور پھر بھٹک کئیں۔ چندا مسلسل ہولے جارہی تھی۔

'' جاند نی نی آپ کو ہائے جہاں ہم جارے ہیں وہ بڑے سائنس کے دادا کا دربار شریف ہے۔ ادھر ہر مراد پوری ہوتا ہے۔ ادھر ہر مراد کوری ہوتا ہیں۔ کو ایک کے دیر ہوتی ہے۔ کوری ایک کے دیر ہوتی ہیں۔ کوری بات کے دیر ہوتی ہے۔ کہی ایسا کسیں جب بھی جاتی ہیں مراد پوری ہوتی ہے۔ کہی ایسا

سينسذالجست ﴿ 221 ﴾ ستمبر 2022ء

یج می مراس کا پیر مری طرح مز کمیا تھا۔ ''مِس ٹنمیک ہوں .....'' چاند ٹی نے چندا کا ہاتھ تھا مااور آہتہ آہتہ دوبارہ سرمیاں چرہے کی محراس کے ملنے کے

ائداز سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ تخت تکلیف میں ہے۔ ا عرب في ك جا عدنى في محولول كى جاوركو باتحد لكايا - من نے اور چدانے ل کے مزار پر جاور چرمائی۔ جاندنی نے مربانے رکھا ہوا ویا روش کیا، اگر بتیاں جلا میں اور فاتحہ بڑھنے للى تمورى دير من بم نوك النه بيرون بابرنكلي آئے۔

نے سرموں کے یاس بری می کری رکی جا جگ تھی۔ اس وقت وربارشریف کے احاطے میں کوئی مردموجود میں تھا۔سوائے مولوی شفاعت کے جوجدی پشتی در بارشریف کی خدمت پر مامور تھا۔

من نے ڈی میں سے معاتبوں کے ٹوکرے تکالے اور جائدنی کے یاس لا کے رکھ دیے۔ جائدنی نے اس میں ہے مٹھائی نکال کے تقییم کرنا شروع کر دی۔ عورتیں اور بچے لیک لیک کرمشائی لے رہے تھے۔ جاندٹی نے اپنا پرس تحولا اور جاندي كاكوئي جمنا تك بمركاسكه مولوي شفاعت كو در بارشریف کے لیے پی کیا اور ساتھ میں یا یکی ہزارروہے، منها کی کابراڈیا اور کیڑوں کا ایک جوڑ انجی دیا۔

مراس نے سوروپ کے نوٹون کی آیک گڈی تکالی اور د بال جمع مورتول اور بحول كودية كل محورى ويريس مٹھائی اور پیپوں کی تعلیم ممل ہوگئ آور ہم لوگ واپس کے ليچل ديے۔

رائے میں جاندنی کے پیرکی تکلیف بڑھ گئے۔ چدانے ویکھ کے کہا۔"ارے بیتو ساراسوج کیا۔ لائس میری گودیش پیرر کھیں، بیں مالش کردیتی ہوں۔' چدانے جاندنی کا پراٹھا کے اپنی گودیس رکھ لیا۔

چاندنی نے ذراعمل کے دروازے سے کیل لگالی۔ اس نے شیشے میں دیکھا، و ومیری طرف ہی دیکھر ہی تھی۔

" مرمی لگ ربی ہے۔ "اس نے کہا۔

چدا فورا اول \_'' و محمورات میں وکان بڑے گی۔ المنڈى بۇل لىلو، بىل ساتھ يانى ركھتا بى بجول كى \_'' '' میں انجی لیتا ہوں۔''میں نے جواب دیا۔

ذرا دور جا کے میں نے دکان سے بوطیس لیس اور کاڑی میں واپس آ کمیا۔ جاندنی نے بول سے مندلکا کے چند کھونٹ لیے اور ہو تھا۔ " کیا راستے ش آموں والا ہا خ

" إلى " من في جواب ديا ـ

''دل چاہر ہاہے۔ ذرای چبل قدی کا بھلی موا کا۔'' اس نے کہااور بوتل مجھے پکڑاتے ہوئے ویکھا۔ میں نے بول منہ سے لگالی اور خال کردی۔ مجمع خالی بول رکتے دیکھ کے جائدنی مسکرائی اور باہر کی طرف دیکھنے گی۔ تموری دیربعدیں نے کا زی باغ کی ست مورلی۔ ڈیرے پرصرف نسیم کمدار ہی تھا۔ چندااور جاندنی کودیکھ کے اس نے جاریا ئیاں بچھائی اور سرجھکا کے با ہرنگل میا۔ چندانے ساراوے کے جاندنی کو جاریائی پر بھایا اوراس كابيرد ليمني للى بيرخاصا سوجا مواتحا چندائے کہا۔ ''تم کو نہیں ہے کل دیے بی بی جی کو؟'' " ''کیامطلب؟''میں نے گڑ بڑا کے بوچھا۔ "كياسكون سے تے؟" شم دراز جاندنى نے

میری طرف دیکھا۔ " پتانبیں مراس کو جزی بوٹیوں کا پتا ہے۔ ادھر عیم صاحب کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ دومر تبدا مال کے چرکی موج اس في منول من ميك كردي مي ""

" تو پرمیری بھی موچ ٹھیک کر دو حکیم صاحب۔" عاندنی نے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا۔

مں نے کیا۔ ' میں کوئی حکیم خبیں، بس حکیم جی نے دو جارٹو ککے بتادیے ہیں۔"

''اچِها تووی سی ۔'' جاند نی مسکرائی۔ '' جا اب نخر ہے مت گر۔ بڑی اماں کو بتا جل کمیا نا کہ جاند نی نی کو نکلیف تھی اور تبو منہ پھیرے کھٹرار ہاتو پھر ویکمنا کیے جوتے پڑیں گے۔

ودبس بسس والدنى في الحداثما كرچداكومزيد بولئے سے روکا اور میری طرف دیکھ کے بولی۔'' اگر جا ہوتو كردومالش-"

"جى بہتر ....." میں نے جواب دیا۔ مں نے باہرآ کے ڈیرے کے باس سے چند محصوص تے لیے اور الہیں لے کرواہی آسمیا اور جاریائی کی مٹی پر بن مرا عاندنی نے اپنایاؤں افعائے میری توریس رکھ دیا۔ اس کے میروال میں یال بڑی ہوگی می اس کے یا دُل بے مدسفید اور گدرائے گذرائے سے متھے۔ مخنے نے یے کوری شفاف کھیال میں سے پھولی ہوگی تیلی رکیس ضاف دکھائی دے رہی تھیں۔ بیس نے وجرے سے اس کے یاؤں پر ہاتھ رکھا۔

اس كالبيركيكيا كيا-بإشايد مراباته كانب مماتها

سينس ذالجست 😝 222 🎥 ستمبر 2022ء

مجهے چاندنی نواز دو

وتت کی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں جاہ رہا تھا۔ بس بي عاب أكيلار مناجاه رباتها \_

" ولتے کو نہیں۔" قروباور یی نے دوبارہ یو چما۔ " كيا بولوس، كيا بتاؤل، كيا سننا جائة مو؟ ايك بار مِن بن بنادو؟" بجمع غيراً حمياً

قروباور جی نے میری طرف دیکھا اور بولا۔ "جل نېښ پوليا توا تنااو کمانه مو\_''

وہ چپ ہو کے ہانڈی میں چیج چلانے لگا۔

میں ایک کو شری میں آگیا اور جاریائی پر بیٹے کے اسينا باتحول كؤورسدد يكفنه لكار باتحول نمس أبحى تك بتول ک رسکت باقی محی -اس میں سے مبک آربی می اور ہاتھوں میں ابھی تک جاندنی کے حرارت بھرے بیر کالمس باتی تھا۔ میں چپ جاب آکسیں بندکر کے لیٹ میا۔میرے تصور میں بھاندنی کے یاؤں سے فربصورت ،زم وگداز، سپیدیاؤں .... نیلی رکوں والے۔

مجے یوں لگا کہ جیے میں نے جاندنی کے یاؤں نہ چھوے ہوں زندگی کا صلہ یالیا ہو۔ تب پہلی بار مجھ احساس موا کہ جاندنی میری زندگی کا حصہ ہاور میں اس کے بغیر بى نېيى شكاليكن يەنجى تونج تھا كەچاندنى اب بہت دورسى \_ اوراب بحی کیا؟ وہ تو ہمیشہ بی سے میری دسترس سے بابرتمی.

جیے جا ندسب کا ہوتا ہے مرکس کانہیں۔ اور چاندنی توجیوٹے راشدسائیں کی چاندنی تھی۔ بعلاحو ملى من بم جيسون كاكيا كرر

میں توبس ان کے یا وُل کی خاک بن کےرہ جاؤں تو

یمی بہت ہے۔

ان کی راه گزریس پرا ربون اور ممی ممی جب وه اسے زم وسید کداز یا وال سے مجھ پر چلتی ہوئی کزری تو میں وحول كي صورت ان كوقد مول سے ليث جاؤل اور ..... "مورے ہوکیا؟" كى في ميراكندها بلاتے ہوئے ہو جما۔ میں نے آگھیں کول کے دیکھا، چندامیرے یاس کھڑی تھی۔ میں اٹھ کیا۔وہ میرے ساتھ ہی بیٹے گئی۔ "كياب؟" مين ني يوجما-

"كيابات بي إثناا كمزاا كمزا كون بول رباب؟" چدانے میرے میج کی فی وجسوں کرلیا۔

" مرجمين ، سور با تما تون جكاديا-" من فات محورااوراس سے کھسک کے ذرادور ہو کیا۔

"سور با تھا یا خواب د مکھر ہا تھا؟" چندا ہنی اور پھر

میں نے اس کی الکیوں کومغبوطی سے ایک اتھ کی مٹھی میں پکڑ ااور دوسرے ہاتھ سے ایزی کوسہلایا۔ میں نے چاند تی کے چرے کی طرف دیکھا، اس کی أتكمين بنتيمين اوريليس مولے مولے رزري محين \_

میں نے اچا تک یاؤں کو جنکا دیا۔ جاندنی کے منہ ہے نیج نکل کئی۔اس نے اپنا یا وُل کینچنے کی کوشش کی محروہ میرے باتعول كامعبوط كرفت مل تعاروه كسمسا كروكي

چدلحوں میں تکلیف کم ہوئی تو میں نے اس کے یاؤں کو چھوڑا اور دونوں ہاتھوں میں لائے ہوئے ہتوں کو زورزورے مسلا۔ پتوں میں سے یانی نکل آیا۔ میں نے بتول کارس دهرے دهرے بير پر ملنا شروع كر ديا۔ ورا ى ديريس تكليف خم موكى اورمعمولى ي سوجن باقى روكى -چاندنی آجمعیں بند کیے ہوئے لین تھی۔ اس کا سر چندا کی گود میں تھا۔ میں دھیے دھیے یا وُں سہلار ہاتھا۔ یوں جيے زم ريقم كوچھور ہا موں - جيے نئ كياس كے تلذہ تازہ و و اے سے رولی کے رہم ، فرم قاروں کو چھور ما مول۔

اجانک میں نے چندا کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے برے غورے دیکھر ہی تھی۔اس کی آعمول میں بڑی کہری چك تقى \_ جيسے اس في من راز كوكھوج ليا ہو ميں في جلدی سے نظریں ہٹا تی اور دھیے سے جاندنی کا یاؤں ا من كود سے اتار كے كور ا موكيا۔

چندانے دھیمے ہے کہا۔ ' جاندنی لی چلے۔'' عاندنی نے آکھیں کولیں،اس کی تکایل سیدمی مجھ پر پڑیں۔اس نے نظریں محما کے چندا کی طرف و کھا اور بولى ـ " بال جلو ـ ركنه كا قائده مجي كيا ـ "

''بان جي'' چدانے كہا۔''جانا أو پر تاہے۔''اس كا انداز کھ جیب ساتھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا محروہ عاندنی کی طرف متوجهگی۔

ہم واپس آ گئے۔ چندا، جاندنی کوسہارا دے کراندر لے گئے۔ میں واپس اپنے جھے میں آگیا۔

تروبادر ہی اے کام مسممروف تھا۔ مجے ویکھتے بى بولا - " أكرة من بى جلى كي تنبي - أكر يحد كمات كو تى جاەر بائتو بتادو؟"

و أبحل محدول بيس جاه رباء "من في جواب ديا-"كيابات ب، تيرے چرےكارتك كول بهيا ياا ہوا ہے۔سب خیرتو ہے نا؟" قروبادر کی نے میری مرف غورہے دیکھے یو جھا۔

مجمے اس کی باتوں سے الجمن ہونے لگی۔ میرا اس

سينس ذالجست ﴿ 223 ﴾ ستمبر 2022ء

سے میرے یاس چیک کے بیٹے گئے۔ ''اتن اپنایت .....اتنا مان .....اتن گهرائی .....نه جاند بی بی " رے ہو۔" میں نے غصے سے کہا۔" کتی بار کہا ....نه لي لي جي ....مرف جائد تي؟" ہے کہ انسانوں کی طرح بیٹا کر۔'' مي چپرال الوكيا مرك كافع إلى جو تحج جمع إلى والد بض اوقات مرف ایک لفظ ساری قلعی کمول دیتا لی لی کے ویروں کی تو ایسے مالش کر رہا تھا جیسے محولوں کو ب-سارامع اتار دیتا ہے اور پھر چوری پکڑل جائے، وہ سنبال رہا ہو۔' وہ چے کے بولی۔ محی رہے ہاتھوں تو پھر کیا تاویل پیش کی جاستی ہے؟ " بكواك مت كر-" من في في المار" تون مں جیکا بیٹھا رہا۔ چنداتھوڑی دیر مجھے دیمتی رہی ى توكما تما مالش كردك\_ من في كما تما كيا؟" پھراٹھ کے جانگئی۔ چىدايىنى كى اور بولى- "مى نے مالش كرنے كوكما تھا، دل وارنے کوجیس ۔ ایسے مالش کرر ہاتھا جیسے پھولوں کوسہلار ہا اس سے پہلے حویلی کی طرف سے بھی شور کی آوازیں مو من د کھر بی تھی تیری آئمس کیسی شک ہوئی تھیں۔" تمین آتی تھیں۔ دونوں بڑے بھائیوں کی بیکات اتی "تراد ماغ چل مياب-"من نے كما-" تيرى عقل خاموش رہی تھی کہ جیسے وہ ہوں بی ند۔ دولوں بھائیوں ماری می ہے۔'' کے دو، دواڑ کے تھے اور جاروں بی معذور۔ پیدائش کے ''ہاں۔ میری عقل ماری منی ہے۔ نوازے! جو چندسالوں کے بعد بی اتنے کمزور ہوجاتے تھے کہ ان کا چلنا عورت پیار کرتی ہو، اس کی زبان نہیں آتھیں بولتی ہیں۔ مجرنا محال موجاتا تھا۔ دتیا جہان کے علاج کے یا وجودان کی سانسوں کا تاریخ ھاؤبوں ہے۔' حالت نہیں سنبیلی تھی اور عملاً وہ معذوروں والی زندگی گزار "ال ، تجم توعش كر برت تجرب بي نا-" من دے تھے۔ مری طرح جو کیا۔ شاید چوری پکڑنے پر ہر بندہ ایے ع امال جی کی تبیجات، ذکرواذ کارسب خدا کی معلحت كي آم خاموش تقيه مجھ توبس ایک عی سے بیار ہواہ پروہ ظالم ہے، ارْتَى ارْتَى جْرِي حَي كَه دُاكْرُول نِه كَهَا عَمَا كَمَا اللهِ ما نتاى نېيى \_"چىدانى قېتىدلگايا \_ معذوری طویل عرصے سے ایک بی خاعدان میں شادی کے یاعث براب اگرشادی کری تو خاندان سے باہر کریں۔ "كون؟"من في الماي من يوجما "" تم ....."ال نے كمااور مرے كندھے يرم لكاديا۔ دونوں بھائیوں نے دو، دوشاد یاں کیں مران میں من چند کمی خاموش بیٹار ہا پھریس نے دھیے ہے سے کی کوکوئی بچہ نہ ہوا اور اب دہ بیبیاں حو ملی کے ایک صے اس كاسر مثاياً اوركها. " بحصيس موتاب بيار. مں رہی تھیں۔ باحدا عب برانے سامان کی طرح کیونکہ خاندان مِس طَلاق ياعلِيم كَي كَا كُوبَي تَصُور نه تِعالِهِ بال ،خود كُثَّي "اجما؟" چدا چیے بی ادر میری آمکموں میں آتکسیں ڈال کے بولی۔''اچھا ..... تجینہیں ہوتا پار بھھ کارواج ضرورتھا۔ بڑے مائیں کے دونوں بھائیوں نے۔ ہے ہیں کی ہے بھی نہیں؟'' نامطوم وجوبات کی بنا پر کیے بعد دیگریے خود کئی کر لی تعی۔ ان کی دونوں ہوا ئیں جمی حویلی میں مقیم تھیں۔ دونوں محالی "ال " من في جواب ويا "أجِما ....." چندامسرانی اور بولی" کماتسم چاند بی ب اولاد تھے اس لیے تمام جائداد کے اکلوتے وارث نی کی معجمے مارئیس ہوتا؟" بڑے مائی تھے۔ من چندا ک شکل دیمنے لگا۔ وومسکراری تمی۔اس کی حریلی کی ہوائی سر کوشیاں کرتی رہتی تھیں مگر ان آتھے ، جک ری تھی۔ گال تمتمارے ہتے۔ یون مالکل ہواؤں کو ت<u>میلنے</u> کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں جب سے جاعدنی اس حریلی میں آئی تھی ، یوں لگا جے کی بہت بڑے راز کو کھوج لیا ہو۔ " تحمے بتا ہے نا میں تسمیں نہیں کھاتا۔ مجھے کیا تما کہ حولی کی سونی نصابی ارتعاش پیدا ہو کیا ہے۔ مجلس باتوں کی آواز، مجمی ہننے کی آواز، مجمی راشد

> ''چاندنی کا .....؟''چندا کاچېرو جيسے ايك دم بجو كيا\_ سبس ذالجت على 224 كاستمبر 2022ء

سائمیں کی غصہ بھری آ وازیں آنے لگی تھیں۔

راشدسائمی محشر دوڑ کے شوقین ، کول کے رسا اور

ضرورت پڑی ہے خود کوسیا ٹابت کرنے کی،.... اور پھر

چاندنی کایمال کیاذکر؟"

مجهے چاہلی تواز دو

خوش بدن مورتوں کے خوشہ چیں تھے۔ان کا ڈیزا کوٹھ کے
ہا ہر واقع تھا۔ جہاں ان کی من پندمر کرمیاں جاری رہتی
میں ۔ وہ اپنے معمول کے مطابق شام ہوتے ہی ڈیرے
پرنکل جاتے تھے بحران کی واپسی رات کئے ہوتی تی۔ پھر
وہ وہ بہر تک سوئے رہتے تھے۔جو کی جس مردوں کی کی
مرکری پر پابندی نہیں تھی۔ یہ بزرگوں کے شوق تھے جو سل
درنسل خال ہوتے تھے اور مقبول ہوکر رواج بن گئے تھے
درنسل خال ہوتے تھے اور مقبول ہوکر رواج بن گئے تھے
اس کو ممل توجہ اور کمل بہردگی چاہے تھی جو میسر نہیں

اس کو کمل توجہ اور کمل میروگی چاہے تھی جومیسر نہیں تھی۔ شاید راشد سائی بے ٹمر کھنا برگد تھے۔ ید ید ب

شادی کو دوسرابرس لگ کیا تھا۔امال تی نے پھر تھم
دیا کہ دربار شریف جاؤ اور اس مرتبہ منت مانگ کے آنا۔
البندا پھرمیری ڈیوٹی کی اور میں جائے نی کو نے کر دوانہ ہوگیا
گراس مرتبہ ہمارے سیاتھ چندا نہیں تھی بلکہ خالہ نورال تھی
جس کوا نیم کھانے کی لت تھی اور وہ ای میں مست رہتی تھی۔
حو کی سے ذرا دور نگلتے نگلتے نورال گاڑی کی سیٹ
سے گردن لگا کے بے خبر ہوگئ۔

میں نے آئیے میں دیکھا۔ چائدنی میری بی طرف کھری تھی۔

"كييهو؟"اس ني يوجها-

'' ٹھیک ہوں۔''میں نے جواب دیا۔ ''لوگ کتے ہیں کہ دربار جا کے مرادیں پوری ہوجاتی

توں ہے ہیں گدروہا رہائے کراری پوری رہا۔'' ہیں محرمیری تو کوئی مراد پوری ہیں ہوئی۔''

یک ویرون دیاں مرسیون فی مندور کرم ہوگا۔ میں نے اللہ پر بھروسا رمیں ۔ ضرور کرم ہوگا۔ میں نے اللہ دی۔ اللہ کا دی۔

"المجماء"اس في معنحل مسكرا بث سے كہا۔ من في بيچيے مڑكے ديكھا، اس كے چرے پر بڑى تعكان تى۔ يوں جيسے كاڑى من ند بو پيدل جلتى جكى آرى ہو۔

مارے درمیان خاموی حرکت کرتی ربی۔

ہم لوگ در بار پہنچ۔ وہی خوشبو، اگریتی، جوڑے، مشائی اور روپوں کی تقسیم اور پھر واپسی۔کوئی نئ بات نہیں تقی۔واپسی میں جاعر نی نے کہا۔

" پروی موسم ہے جب بہلی بارآئے تھے۔ تب آم کیج تھے۔کیااب بھی وہ کیے ہوں گے؟"

میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ تقی

" كباغ مانا جائى بى؟ " مى نى بوجما-

" بال ـ " اس نے ایک گمری سانس لیتے ہوئے کہا۔ " میں نے اس مرتبد منت مانی ہے۔" "اچھا کیا؟" میں نے سر ہلایا اور گاڑی کا رخ آم والے باغ کے ڈیرے کی طرف کردیا۔

رسے بین سے دیا سے اور سے دیا ہے۔ ان ہوا ہے کا چکر لگالیا۔ میں تھوڑی کیریاں نے کہا۔ ' چلوا چھا ہوا باغ کا چکر لگالیا۔ میں تھوڑی کیریاں لے لوں گی آم کے اچار کے لیے۔ اب تو چاند بی کی اور اپر خالی نہیں جائے گی۔' وہ پولیے منہ سے جنے گی اور پھر بولی۔'' نوازے! مجھے کیریاں تو ڑ دینا، بیٹے بیٹے تھک گئ ہوں ذرا کر نگالوں گی۔'

''شکے ہے۔' میں نے جواب دیا۔ ڈیرے پر ہماری گاڑی دیکھتے ہی کمدار نے چار پائیاں بچھا کی، میزر کی اور سرجمکا کے چلا گیا۔ نوران فورا ہی جاریائی پر پسرگئی اور بولی۔''جامجھی

توران ورای چاریان پر پسری اور بون - جانا میرے لیے کیریان تو ڈلا۔''

''اچھا۔''میں نے کہا۔ ''میں بی چلتی ہوں۔'' چاندنی نے کہاادراٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں نے بہت سارے کیجے آم تو ڈے اور

بنگ برلا کے قیم کردیے۔

'' تھک کی ہوں۔' چائدنی نے کہا۔ ''چائے بنادوں؟'' میں نے پوچھا۔

" يهال بن جائے گی؟"اس فے بوچما۔

"بال فریرے پراب سب انظام ہوتا ہے۔ بلکہ ابتوبڑے سے اور کی بھی ابتوبڑے سائی نے ادھر بھی بھی لکوادی ہے۔ فرت بھی رکھوا دیا ہے۔ اس میں شنڈی بولیس موجود ہوتی ہیں۔
سینڈر دالا چولہا بھی ہے۔ سائی جب بھی ادھر کا چکرلگاتے ہیں توسب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔"

"" اچھا۔" چاندنی نے مسکرا کے کہا۔" تم سب کی خبر رکھتے ہو؟"

''ہاں تی۔''میں نے فوراُ جواب دیا۔ ''اور میری خبر؟''اس نے ایک دم پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری بی طرف دیکھ ربی تھی۔ براوراست میری آگھوں میں۔ میں نے گڑ بڑا کے کہا۔''میں آپ کے لیے چائے

بناتا ہوں۔''

میں ڈیرے میں آئیا اور چائے بنانے لگا۔ ذرادیر میں چائے بن گئی۔ ایمی میں نے چائے پیالوں میں لکالی ہی۔ متی کہ چائد تی آئی۔

سبنسذالجت 😥 225 🌦 ستمبر 2022ء

من جاريائي بربيمًا ناشا كرر باتفا فوران ... ي بات يرغوركرت موئ يس بهت دورتك جلا كميا تما ..... دل کی عیب حالت ہوگئ تھی۔ میں بہت مشکل دوراہے پر كفراتها شايد ....ات من چندا آعنى\_ " آجارونی کھالے۔" میں نے چنداکودعوت دی۔ ''مرف روتی۔''وہ ہنگی۔ " تواور کیا؟" میں نے بنس کے کہااور گاس اٹھاکے يانى ينے لگا۔ تحمے بیاس نہیں لگی؟" چدانے عجب سے انداز میں یو چھا۔ ا کیائی بی تو نی رہا ہوں۔ " میں نے گلاس رکھتے ہوئے جواب ویا۔ '' پیاس خالی یانی ہی ہے تونہیں بجھتی، کچھ اور بھی . ُ چاہیے ہوتا ہے چینے کے لیے۔'' چندانے کہا۔''نہ جانے گو اتنا شک دل کیوں ہے۔'' " كوشروع ترى بك بك-" من في اسد واعا-''تُومازنهآنے کی۔'' " میں بھی تو یانی ہوں۔ ٹھنڈ انجی ، میٹھانجی ، گرم بھی ، شرار بھی۔'' اس نے دھیرے سے کہا اور اپنا ہاتھ میرے باتھ پردکھا۔ اس كا باته ب مدكرم تعا-"چندا ....." میں نے دھرے سے اس کا ہاتھ مثایااورکہا۔" توبہت اچھی ہے پرجس نے آب حیات لی لیا ہو، اس کو کسی اور چشھے کے پانی کی ضرورت بیس رہتی۔ "كيامطلب؟"اس في برك كروب اندازيس ميرى لمرف ديكيار ووتم نہیں سمجھوگ ۔ ' میں نے دھرے سے کہا اور اوير كى طرف ويكها \_ كمركى كايث بند تغا\_ مکھ راستے دوبارہ چلنے کے لیے نیس ہوتے۔ مکھ لعلق تجدید سے بے نیاز ہوتے ہیں۔بس سنبالے ہوتے الى - ول كى كوالمرى مي جميا كريك ك ليد عبت مي کوئی احسان قبیس ہوتا ، کوئی ادلا بدلانیس ہوتا۔" مهت توبس جاندنی می دهیم دهیم بیمنے کانام ہے۔ جب تھک جا کو بہت ساری امیدوں اور موابوں کے قاطلے میں بڑاؤ

" كون، يهال آناع بكيا؟" ال في مكراك يوجها\_ " تى آپ بى كا درا ہے۔ آپ مالك بيں۔ " ميں نے فوراً جواب دیا۔ ہم دونوں کرے میں بیٹھ تھے۔ " عائب بهت المجمى ب- "جاندنى نے كها۔ چاندنی نے کہا۔"م کھ بولتے کون ہیں؟" ''کیا کہوں؟''میں نے دھیرے سے بوچھا۔ ''کی کہ مجھ پر کیا گزری اور کیا گزرتی ہے؟''اس نے کہاا ورمیری طرف دیکھا۔ "كيامطلب؟" من في حيرت سي وجها-" د نہیں مجھومے۔ ' وہ دھیرے سے بولی۔'' خاندان کوانیک صحت مند وارث کی ضرورت ہے۔ "وہ مجر چپ ہوگئ۔ ''کیامطلبِ؟''میں نے الجھن نے پوچھا۔ "ز مین جتی بھی زر خیز کیوں نہ ہو بغیر ج کے اناج بدانبیں کرسکتی۔ "اس نے کہا اور اپنارخ موڑ کے دوسری طُرَف دِ يَعِين كل \_ اس ك جرب يركري اداى تمي جيدوه خودکو مالکل تنهامحسوس کرر بی مو\_ ہارے درمیان فاموثی جمالی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چاندنی نے کہا۔'' میں نے آج منت مانى ہے۔' ووچپ ہوگی اورز من كى طرف و كيمنے كى۔اس ك لمي الكيال ايك دوسرك من الحدادي تعين ... "كيا؟" من في أس كي طرف و يكمار ''اگر من کچھ مانگوں تو وہ مجھے مل جائے۔'' جاندنی فے دھرے سے کہااور میری طرف و کھنے لی۔ **ት** خالہ لوران امال تی کے لیے دودھ لینے آئی تو مجھے و کھتے ہی جنے گی۔ من نے ہم مما۔" کیوں بس رہی ہو؟" " بجمع على آمول كا اجارينانا تماكر جاند في في لو سارے کے سارے کے آم فی کما کئیں ''وہ ٹیمرہنے گل۔ " توكيا عواء ش اور لا دينا عول " ش في سل ملدى فالے کا ایک خوبصورت احساس ہے جواس سرکوجاری رکھنے کے

ے کہا۔ "میں نہ کہتی تکی کہ وہاں مراد ضرور بوری ہوگی .....

کے مجرے ممیز کردیتا ہے اور سفر محرے جاری ہوجاتا ہے شاید اورد کھ لو بوری ہوگئے۔'' فالدنورال نے ہشتے ہوئے کہااور معزے می تواہے ای فریس ہوتے ایں۔ . دود ھا برتن لیے واپس ملی گئے۔

xxx

**ULMAN Online Shopping Cent** 





السلام عليكم معزز ممبرزار دوبكس!

ب کے ایڈ من سلمان سلیم نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کی سہولت کے لیے آن لائن پراڈکٹس کاکام شروع کیاہے جس میں لیڈیز اینڈ منٹس کے لئے ہرموسم کے مطابق کپڑوں کی ورائٹ کے علاوہ فیسی ڈریسز، برائیڈل، مہندی کے فنکشن کے فراک، بچوں کے لیے وبصورت کلیکشن، کاسمینکس پراڈ کٹس اور لیڈیزیرس اچھی کوالٹی کے مشہور برانڈ وغیرہ مناسب قیت پر آپ کو مار کیٹ ریٹس سے بھی کم بت پر آپ کے گھریر ہی بذریعہ کورئیر سروس مل جائیں گے۔ کیونکہ دکان دار حضرات دکان کا کرایہ ، ماہانہ بجلی کے بلز اور ملازموں کی نخواہیں وغیرہ بھی آپ بی کی جیب سے نکالتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو مناسب قیت میں گار نٹی کے ساتھ (کلراور سٹف کی گار نٹی ہوگی) یعنی و آپ پیند کرکے آرڈر کریں گے وہی چیز اگر نہ طے ہم بخو ثی بغیر کسی رووقد ح کے واپسی کرکے آپ کے بیبے آپ کولوٹادیں گے۔ ڈیلوری رور دینے کے تین سے جارون کے اندر ہو جایا کرے گی (ان شاء اللہ)۔

JOIN US 👉 🖒

روزانہ نیو کلیکشن کی یوسٹنگز دیکھنے کے لیے ہمارا گروپ جو ائن کریں۔برائے رابطہ:03067163117

Disclaimer: Product Colour may vary slightly due to photographic lighting or your device settings (فی میلز کے لئے علیحدہ گروپ کی سہولت موجودہ)

